

اظهارًا عن كاأر و ترجمه اور شرح وتحقيق

## قُلْ يَا اَهُلَ الْكُتْبِ تَعَالِوا إِلَى كِلِيمَ فِي سَوَاعٍ بَيْنَيَا وَسَيْنَاكُمُ

بالنبل سي قران كاك

حَفرَتْ مولانارِحمَتْ الدُّصَاحِبُ يرانويُّ بان دارالعُ لوم حَرم مَدرسَة مَولدَّهِ مِكَةَ معظمَّهُ كَيْنِهُم وَ الْعَالَ البِفُ كَيْنِهُم وَ الْعَالَ البِف أَنْهُم الْمُعالِمُ الْمُحقُّ

> کااردُ دِرْجہادرِشرُج وَجَنین حِلدُ وم

شرح دیخین محسس شرح دیخین محسس شرح دیخین محسس شرح دیگری محسس شرح در العالم مراجی استاذه مراجی

مولانا اكبرعلى صاحر يحمت الأعليه سابن استاذ عديت دارا معلوم كراجي

خَاشِر مكنيه دار العصام كراي بابتمام: محدقاتم كلكتى طبع جديد: شعبان المعظم اسماره من جولا لَي 2010،

فون : 5049455 : وفن

mdukhi@cyber.net.pk : ان کا

mdukhi@gmail.com " "



مكتبددارالعلوم احاطه جامعددارالعلوم كراجي ﴿ ناشر ﴾

@ ادارة المعارف احاطه جامعه دارالعلوم كراچي

مكتبدمعارف القرآن احاطه جامعه دارالعلوم كراچى

٥ اداره اسلاميات، ١٩٠ اتاركلي لا بور

ا دارالاشاعت اردوبازار کراچی

المنتب كلش اقبال نزداشرف المدارس كراجي

# فهرست مضامين اظهارالحق علدروم

| صفح  | مصتموك                                                  | صفح      | مصمون                      |
|------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| رامه | رائيل يا يبوداه ؟ شاهث                                  | 71 11    | م د دوسرابات               |
|      | س كے خطيس مخ ليد، شاھا                                  |          | تبل مين تخركفي دَلائل      |
| 10   | رمين تخرليت ، شاهنا                                     | " ازبَّو | ۆل <u>ى</u> نە كى قىمىس    |
| 77 1 | م شاری میں اختسالات او                                  | 19 19    | يهلامقصر                   |
|      | ، کلارک اعرّات تحرلین شاه<br>سلے کا کھلاا عرّات ، شاهرا | 11 1     | الفاظ كي تبديلي            |
| 44   | م يا أدّوم ؛ شاهسًار                                    | 10       | حرن آدم سے طوفان نوح عمک   |
| "    | رياجالميس وشاهسالد                                      | جار ا    | ن مرّت ، شاهار ،           |
| 11 3 | كاط كاعراف شاها                                         | ١٦ کتی   | وفان نوح يع حصرت ابراميمً  |
| YA c | طارا درآدم كلاركا عزاه                                  | اشا      | ال المامير                 |
| 49 点 | اعرات محظم تاسج مشا                                     | ٠٠ اس    | وجريرتم ياكوه عيبال وشاهسد |
| ر ۲۳ | ه اور زيع م ك ك كر اشاه دا                              | اليا     | يوريا جرواهه شاهس          |
| 44   | ياكين كاعمرا شاهوالد                                    | 44 17    | اتسال ياتين سال إشاهف      |
| ~.   | دوسرامقعسر                                              | 42       | ن یابیوی ؟ شاهد            |
| 4    | الفاظي ادني                                             | "        | الباني دروسال برائقا، شاهد |

فهرست معنايس

| سفحه | مضمون                                                              | سفح | مصغون                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 97   | الجيلِمِنَّ بَمَتْ كَيْهِين بِي شَاهِلِ                            | 14  | يا يَرك بستيان ، شاهنگ د                                  |
| 1-1  | مُغالطا وُران كاجواب                                               | r9  | خدادندکابهار ، شاهشد<br>خدادندکاجگ نامه ، شاهنا           |
| 4    | ببلامغالط؛ غِرسلوں کی شہارتیں                                      | ۵.  | حرون اوردآن ، شاهد                                        |
| 1.4  | الله برايت؛ سلسوس كرايس                                            | ar. | استناك بهلي بايخ آيتي الحاقي بي،                          |
| 1.4  | آن کتابوں کی فہرست جوحسرت سے<br>یا حوار دوں کی طرف منسوب ہیں ،     | "   | شاهسته المحالية الحاقى بوشاهسك                            |
| 1.4  | د در                           | 20  | كياحضرت وأورة خداوندى جاعت                                |
|      | کی شہادت ،<br>تا تشریبا                                            |     | یں سے ہیں ؛ شاھلاند                                       |
| 1-4  | تیستری بدایت؛ عیسان علمار و<br>مورخین کی شہارتیں،                  | 71  | بيترودياس كاشوبرو شاهئار<br>كتاب يرمياه كاغلط حواله شاهوس |
| 0    | پوتس کا قول                                                        |     | (ناكس كااعراب مخرلين)                                     |
| 111  | النجيل مسيط<br>يوجناكا تول                                         | 44  | ير حمدًا كم خط من محلى مخريف جس محقيدة                    |
| 111  | یوخیا ۵ تون<br>موشیم موّرخ کااعرّان                                | 41  | تنلیث پرزد بڑتی ہی شاھلا۔<br>او تقریم ترجم میں مخرافیت    |
| "    | يوتنى بين اور والمنتن                                              | 49  | "ئىسرامقصىر                                               |
| 141  | ایک نومسلم میودی عالم کی شمادت<br>مورن کی نظر میں مخر لیف سے اسباب | 4   | حذون الفاظ                                                |
|      | روس امغالطه احصرت بيج نيان                                         | Α-  | التمري قيام كي مرّت، شاهد                                 |
|      | كتب كى يخ گواہى دى ہے،                                             | 10  | بالاس عنمامے دگر                                          |
| 146  | گمشد کتابون کی تعنصیل ،<br>کتاب ایوت کی اصلیت ،                    | 2   | باتبیل فاتبیل کاواقعه، شاهسدر<br>رورس کفکی تحراید، شاهسار |
|      | ال المركب المركب المركب                                            | 19  | ارور ی تی ترقیق ، حاصر                                    |

| -     |                                       | Ti.al |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نعنى  | معتمول                                |       | المعتمون الم |
| 124   | حيوانات كي حلت، مثال تنسب             |       | تمترامغالط ابل كآب يانتدار تنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 141   | أيك ادر مخركيت                        | 16.4  | توكفامغالط بيكابس ترسبامك تقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "     | ودر مبنول سے شادی، مثال منسسر         | 182   | أيك عجيب وافتص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 149   | مجومي سے تكاح ، مثال نمسيك            | ICA   | باسل میں مکان مخراف کے اریخی دلائل ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14.   | طلاق کی حلت ، مثال منسبتر             |       | تورات بوتساه کے در رحکومت تک ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IAT . | عيرادرسبت ك احكا، مثال منب            | 101   | بوسياه كي دريس توريب كي دريانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | رمیدیوں کے ہوار)                      |       | يوتسياه سے بحنت تصریک ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PAI   | ختنهٔ کاحکم، شال منبار                | 100   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144   | وبيح كا حكا ، مثال منبائر             | *     | انتيوكس كاحادثه دمكابيوكي كتاب كاشمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "     | مردارکابن کے احکا، مثال منسلر         | 100   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "     | ورتبيت كي سباحكام شوخ ، مثال تمبرا    | 1 1   | عراني نسخ كي حيثيت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IAA   | ورتبت سے مخات، مثال منظار             | 1 1   | فود مردون نے نسخ نا بیدکتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 149   | ورسية رعل كرنيوالالعنتي، مثال منطر    | ובו   | ميسايتون براوضن والعمصات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19.   | ربت ایمان کے دُنے تا بھی، مثال سالہ   | II.   | وكليشين كاحارثه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.    | مراجه کابرانا سردری ی مثال منسبله     | ואר   | بخوال معالطه عدينوي سيقبل كنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 191   | رات اننس ادر فرساني على ، مثال نمن بر | ī     | تبتراباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 197   | تاج                                   | 140   | رسخ كاثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 195   | نَحَالَ وُوسَارِي أَبِدَ إِ           | -     | 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 190   | باتن الدعره شور مثال بار              | 114   | یخ کے معنیٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 197   | بن كارو عدا بالمامات                  | 4 144 | نبل کے جمرتے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 194   | مان كانجاست ردن بكانے كا حكم،         | LI .  | _نستخ کی پھلی قیسٹم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | مثال مسلم                             | 4     | س بعائي س شادى ، مثال منسله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| صغي | معتمون                                              | سفح | مفتمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444 | مینے علیہ ب لام کے کلام میں اجال                    | 194 | نذرع كے خاص مقام كى تعيين ؛ مثال بمنسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 444 | اس اجال کی دجہ سے کئی جیسے ریں                      | 4   | تجمدًا جمّاع كے خدام كى تعدد؛ مثال منب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | المشتبدرة كئين،                                     | "   | اجماعي خطاكا كفاره! مثال مسلسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | -                                                   |     | حرقیاه کی بیاری کا واقعه؛ مثال مسجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44. |                                                     |     | حواريون كوتبليغ كاحكم؛ مثال منسور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             |     | توربيت يرعمل كالمسكم ؛ مثال منبطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 441 |                                                     |     | حصرت ع کے قول سے استدلال غلط ہے،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | ادر تشلیث بھی ،<br>ا                                | 1   | چوتھا یا سب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1   | عقيدة تثليث كي تشريح من عيسائيون                    |     | خدانترانهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۲۵ | كااختلات ا<br>مجيلي أمتون يس كوئي تثليث كاقائل محقا |     | بَارَا مِسْدٌ مَاتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | وكناب بيراتس اوراس كاجواب                           | 4.4 | فيراكون م ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | سبل فصل                                             | "   | یعبور دہی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 101 | عَقِيُّ تِثْلَثْ عِقْلِ كَيْسُو إِلَّى              | Y-A | فہر عنبق س خدا کے لئے اعسار کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | لارادا                                              | 71- | بقض اوقات الفاظ كے مجازي معسني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "   | چهلی دسیال<br>«این دسیال                            |     | راد ہوتے ہیں،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YOY | د دسری دلمیل                                        | 114 | بالنبل مين غيرالمد برلفظ خدا كااطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 101 | تیشری دلسیل                                         | 414 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3   | چوتھی دلسیل                                         | 777 | la de la companya del la companya de |
| 1   | النخوس دلسيل                                        |     | لفظ شفراً كاستعمال،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TOP | مخضى دنسيل اورفرقه ليعقوبيه كالمرسب                 | 446 | التبل مين مجاز أورمبالغه كااستعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 104 | شاتوس دليل                                          | 179 | عشاء رتان تع محال بوفے سے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| استنسا | مريضي                                   | سنح | مضمون                                                     |
|--------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| TEA    | دسوال ارخاد ، تحقاراباب ایک بی ب.       | 404 | تين عيساتي بونيوالون كأعجب في اقعه                        |
| "      | میار موا ارشاد"اے مرے باپ"              | 759 | عقلی دلاتل کی بنار پریاتبل کی تاویل عردری                 |
| 149    | باربوال ارستاد" ابن آدم"                | ורץ | مستشرق تثيل كااعزان ووصيت                                 |
|        | تيسرىنەپ ل                              |     | ردسری فصل                                                 |
| YA.    | نصّارى كرلان برايك نظر؛                 | 447 | عقير تثليث اقوال ميح ي وشني ين                            |
| YAI    | ميلي دليل "خداكا بيا"                   | 4   | ميلاارشاده مخدات واحد"                                    |
| TAP    | باشل میں انسانوں کے لتے اس لفظ کا       |     | ددسراارشار ایک بی خداوند"                                 |
|        | اسیتعال ،                               | 144 | 1 - "                                                     |
| TAA    | دوسرااستدلال ميس اوبركا بون"            |     | (عیساتیوں کی تا ومل کا جواب)                              |
| 414    | تيسري دسل سيس اورباب ايك يس"            | AFY | چوتھاارشاد "كىكوبھانامركاناس"                             |
| 491    | جويمتى دليل، "من باب مين مول"           | "   | یا مخوان ارشار، نیک توایک بی ہے "                         |
| 798    | بالخورد ليل بغراكي بيدامونا             |     | رجد برمزجمول کی مخرلف)                                    |
| 193    | جھٹی دلیل، معجزات                       | 179 | حصاارشار" ایل ایل الماسبقتنی"                             |
| 494    | الم رازي ادرايك بادرى كادلج مناظره      | 74. | كتب مقدسه كى دوس معبودكوموت                               |
|        | بالنجوال بأث                            |     | المنين أسكتي المعلم الماسية                               |
| 4.4    | قرآن كريم الثركا كلام بح                | 441 | عیسا یئوں کے نزدیک جہنم می افسارہ و<br>دعقیرہ اہمانی شیس) |
|        | پېرانصل                                 | 440 | عقيرة كفاره عقل كےخلات ہے،                                |
| 4.0    | اعجاز مشرآن                             | 444 | ساتوا ل ارشاد النه خداا ورتمهاد خدال                      |
|        | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 444 | آتھواں ارشاد ماب مجھے بڑاہے "                             |
| 4.4    | مهلی خصر صیب ، بلاعت                    | YEA | نواں ارشاد،" میرانہیں بلکہ باپ کاہے »                     |

| سنح | مقتمول                            | صغر | معتمون                                 |
|-----|-----------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 44. | مسجد حرامين داخله ، مبلى يشكول    | F-7 | بلاغت كرميه لي دليل                    |
| 11  | خلافت في الارض دوسري بيشكوني      |     | دومری دلسل                             |
| 744 | تيسري بيشكوئي، مسلم كاوا تعه      |     |                                        |
| 4   | جريقي مشكوتي ، دين كاغلبه وظهور   | T-A | تيسرى دليل                             |
| 4   | بالنجوس بيشكوني، في خير           | 4   | يوتقى دسيل                             |
| 444 | حِيثَى بِشَكُولَ ، فَيْحَ كُمُّ   |     | يا تخرس دليل                           |
| 446 | ساتوس بيشكوتي، مسلام كي اشاعت     |     | حصير دلسيل                             |
| "   | أتحضوس بيتكونىء كفاركا مغلوب بونا |     | قرآن كريم كى بلاغت كے بنونے            |
| 4   | نوس بينگوني ، غروه برر            | 111 | ساتۇسى دلىيل                           |
| 440 | دسوس بیشگرئی، کفارے سے حفاظت      | 717 | آ بھوس دلیل                            |
| 4   | ميار بوس بشكوني ، ايضًا           | 71  | اعجاز قرآن كالكرجرت الكيز بنوية        |
| 4   | باربوس مشكوتي ، روميون كي فتح     | 717 | نوس دلسل                               |
| 44  | مصنف بيزآن لحي كااعراض            |     | دسوس دليل                              |
| =   | اسكايواب                          |     | حصرت عمرة ادرلط لتي روم كاوا تعه       |
| *** | ترصوس بيشكوي، كفارى شكست          | "   | على بن حيين واقترا ورايك طبيث          |
| 444 | جورهوس بشگوتی، كفارىرعذاب         | MIA | قرآن كريم كى دومرى عربير. اسلوب        |
| 11  | يندر موسى بيتكونى ، ميودون مناظت  | "   | كوفى ارسب علطيون خالى بسيرا            |
| 44. | سوطور بشگونی، میودادن کازات       | 441 | قرآن کی اٹرانگیزی کے دا تعات           |
| 441 | سرموي بينگون، القديم انسلانون اعب | TTA | اعجاز وآن كے بالد بن معز لدى راسه ،    |
| 464 | 24 . 12 . 1                       | 449 | معزلكانظرية غلط بؤاس كے دلائل          |
| Trr | أيسوس بيتكونى، تخرليت حفاظت       | 4   | اعجاز قرآن برايك شبدادراس كاجواب       |
| 1   | بيسوس بشگوتى ، كم مكرمه كودالىي   | pp. | قرآن كريم كي تعييري خصوصيت، بيشكو ميان |

| صفح | مضموك                                           | صفح    | مضمون                                                  |
|-----|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| 46. | قرآن کریم سے مصابین                             | المرام | اكسوب يشكونى ، بيويون كى تمثّات موت                    |
| 124 | بالمهل کے فحق مصابین                            | ۲۲۶    | باليسوس بيشكرني، قرآن كااعجاز                          |
|     | رميجواه اسكريوتي تعطل كاتاول                    | 464    | قرآن کی چونگی خصوصیت؛ مامنی کی جرب                     |
| YLA | ردهمن كيفولك غيرمعقول نظريات                    | I V    | رتيج إرراجت ملاقات كاقصنيه                             |
| 44. | مغفرت الول كى قروخت                             |        | بالخوس خصوصیت، داول کے تعبید                           |
| "   | بربحرام كوطلال كرسكتاب.                         |        | مجھی خصوصیت ، حامعیت علوم                              |
| MAI | مُردول كى مففرت بييول سے                        |        | ساترين خصوصيت، اختلاك تصارحفاظت                        |
| ٣٨٢ | ستينط كرمسطافر                                  | 707    |                                                        |
|     | ديتنكرسافرك بارسي عيساني رواس                   | 404    |                                                        |
| TAP | صليب كالعظيم كيون ؟                             | 11     | دسوس خصوصیت، دعوی مع دلیل                              |
| TAC | تفيركاح مرف بوب كرب                             |        |                                                        |
| 44. | دوسرااعراص باتباع مخالفت                        | 1      | بارموي خصوصيت اخشيت الكيزي                             |
| *   | بهلاجواب                                        | TOA    | تحاتمته                                                |
| *   | دو سراح اب                                      |        |                                                        |
| 444 | عمروبديدك وه وا تعاسين كا وكرعبد                | "      | يين مفيدراتين                                          |
|     | فريم من تهلس ہے ا                               | "      | اعجاز دندران کی جمت                                    |
| 499 | باسل مے سنوں کے مزید اخسالافات                  | 44.    | قرآن کریم ایک م کیون ازل ند ہوا ؟<br>بر سریحے در سے ای |
| 4   | باشبل اور مورهای                                | 144    | زان رئيم مصامين من الرارسون مع ؟                       |
| 414 | خىلانات ئركوره كى تقصيل بصوريت                  |        | دومری تفسل                                             |
| 410 | عبر دَل<br>نِسرااعر اسْ گراسی کی نسبت اللیکی جا | 140    | قرآن برعيسًا يتوكى اعتراصنا                            |
|     | واب ،                                           | 1      | بېلااعران ، اعجازے انکار                               |

| صف   | 200                                     | صة   | *                                  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------|------|------------------------------------|--|--|--|
| حم ا | مضمون                                   | صفحه | معتمون                             |  |  |  |
| 541  | ا حادثت كي محت                          | (14  | مسّلة تقديربربائبل اورعيساني علماء |  |  |  |
|      |                                         |      | کے اقوال ،                         |  |  |  |
| 11   | ربان والأجمى أبال عنادين. قائده تملير   |      | عقيدة جرك بالمصي وتخرك رات         |  |  |  |
| 504  | لبصن علما بير بششنث كااعتران            |      | طائمس التكلس كى الت                |  |  |  |
| 505  | تضأس انتطرك بجفونك كافيصله              |      | رطامس ایکوائنس کی اے)              |  |  |  |
| 600  | انهم بآتیں یا درستی ہیں ، فاغرہ نمستیسر | 1    | جنت کی رہ تیں                      |  |  |  |
| COA  | تروب حديث كى مخضرتا ين ، فالأيمسلر      | 80   | جنت محباكين ميساني تناربات         |  |  |  |
| 44.  | ا صربیت کی تبریسیس                      |      | رجنت كيجساني لذنون برياس آسترال)   |  |  |  |
| "    | حدسب صبح اورقرآن میں فرق                | 544  | حوتها اعراض فرآن كرمناين يديوا     |  |  |  |
|      |                                         | (T)  | ا فرزاننا بسرى فصل                 |  |  |  |
|      | جلرسوم کی ابتدار                        |      |                                    |  |  |  |
|      | احًادِيْت پرياد ريوبي اعزامنا           |      |                                    |  |  |  |



بالبيدوم

بالترال كي تخرلفار في

• تنبرسال • حزب الفاظ

والناف

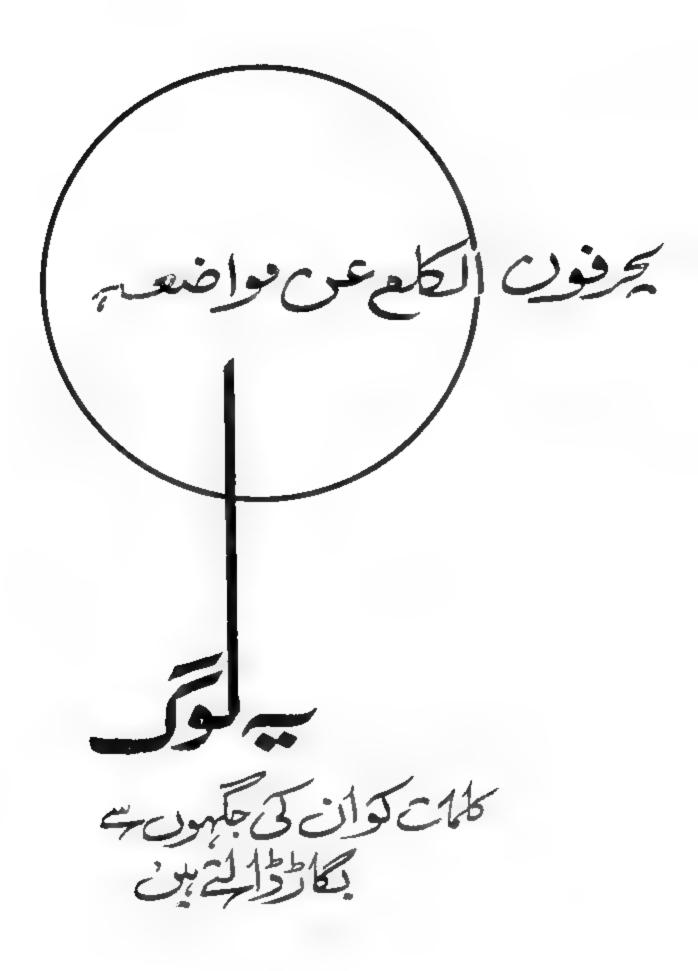

بالشيادم

بالتبال بسر مخربيت كے دلائل

سخرلف كيسين

تراهِن کی در تسمیس بین العظی اور معنوی ا

دوسری تسمی نسبت ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہمیں ہے، کیؤ کھ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ جہرعتیت کی وہ آیات جن میں عیسائیوں کے خیاں کے مطابق حضرت سیح علیات اور وہ احکام جو یہودیوں کے نزدیک دائمی اور ابری ہیں ان کی تفسیر میں یہودیوں کی جانب سے تحلیف معنوی کا صدور جواہے ، اور علار بروٹسٹنٹ ان کی تفسیر میں یہودیوں کی جانب سے تحلیف معنوی کا صدور جواہے ، اور علار بروٹسٹنٹ یہ بھی اعراف کرتے ہیں کہ بابا کے معتقدین کی طرف سے دو نوں جمدنا موں میں اس قسم کی سے تعدیف کی تھیں اس قسم کی اس سے بہلے فرات ہم کو اس کے تا بہت کرنے کی جنداں صرورت ہمیں ،

کے تراب اعظی کا مطلع ہے برکہ انسال انفاظ بس تبدیل کردی جائے ،خواہ ایک لفظ کی مجدد وسراد کھ کریا کہیں لفظ کو حذت کریے یاکوئی لفظ بڑھا کر ادر سخراہ بعنوی کا مطلب برکہ الفاظ میں تو کوئی تبدیلی نہی جا، گرعبارت ک کوئی من مانی تفسیر کی جائے، جواصل معنی کے خلات ہو ۱۲ اب نتحودین لفظی باتی رہ جاتی ہے جس کا عدید کر اسٹنٹ بظاہر عامسلانوں کو دھوکہ میں ڈاپنے کیلئے سختی سے انکارکرتے ہیں، اور حبوطے من گرات والائل اپٹر رسالو میں بیش کرتے ہیں 'اکہ دیکھنے والوں کو شک میں مبتلا کرسکیں، اس لئے اس کے ثابت کرنے کی حرورت ہے ، انڈی مرد کے محمود سربرہم یہ عوض کرتے ہیں کہ سے لھنا گائی ترام قسموں میں موجو دہے ، اب الماط کی تبدیلی ہویا کمی بیشی ، ان کتابوں میں موجو دہے ، اب اسم ان مینوں قسموں کی تر تراب مقاصد میں بیان کرتے ہیں ، ۔۔

# مقصراول

تحريفي عا بنوت ،الفاظ كى تتريلى كى نيكار بين،

بہلے یہ بھے کہ اہل گا کے نزدیک عمد عتین کے مہرونسے تین ہیں ا۔

کے زریک بی

سی از نخی جو عیسا بنوں کے نزدیک بند و صدی سے ساتوس صدی تک عیسا بنوں کے نزدیک بند و صدی بات عرائی نسخ کو گرفیان مانے تھے ، بر آن نسخ آج تک بیسا بی حضارت عرائی نسخ کو گرفیان مانے تھے ، بر آن نسخ آج تک یونا بی گرجوں اور مشرقی گرجوں بی محتبر ماناجا ناہے ، یہ و دنوں نسخ عمر عیس کی تمام کتابوں بر شغمل ہیں ،

سیم می نسخ ، جو سام ریوں کے نزدیک محتبر ہے ، یسخد و رحق بقت میں کے نزدیک محتبر ہے ، یسخد و رحق بقت کے برق تین کی صوف شات کتابوں بر شغمل ہے ،

اور کتات القفاد ، اس لئے کہ سام ری نوگ عمر عیس کی بقید کتابوں کو تسلیم نہیں کرتے اور کتات یوشع کی دور مرافرق یہ ہے کہ اس میں عمر آن نسخ کی نسبت ہمت سے الفاظ اور فقرے وائد اللہ دور مرافرق یہ ہے کہ اس میں عمر آن نسخ کی نسبت ہمت سے الفاظ اور فقرے وائد

ہیں، جو اَجکل اس میں موجود نہیں ہیں، اور اکثر محققین علما پر و تستنظ مثلاً کئی کا ہے، ہمیان ا میتو بی کینے وغیرہ اس کو معتبر ان نے ہیں، عبر ان نسخہ کوتسلیم نہیں کرتے، اُن کا یہ اعتقاد ہے کہ بہو دیوں نے عبر ان نسخہ میں محرلیت کر دی تھی، اور تقریبًا سالیے ہی علمار پر تستنظ بعص موقعوں ہر اس کے مانے ہر جبور ہوجلتے ہیں، اور عبر انی نسخہ بر اس کو ترجے دیتے ہیں عبساکہ انجی انجی آب کو معلوم ہوسکے گا،

اس كے بعد مند بجہ ذيل شوا بد برغور فر مليتے جو كھلى تر الله است كرتے ہيں :-

حصرتِ آدم عصطوفان نوئ تك ببلاشا مر

اُدُمَّ سے لے کرطوفانِ آو ج کے کا زمانہ عبرانی تنظیم مطابق ۱۵۱ اسال ہے ،

بو آنی نسخ کے معابق ۲۲ ۲۲ سال بنتا ہے ، اورسا آری نسخہ کے موانق یہ ۱۳۰ سال ہے ،

برتری واسکاٹ کی تفسیر میں آیک جرول دی گئے ہے ، جس میں نوع کے سوا ہڑخص کے سامنے اس کی وہ عمر مکھی گئے ہے جو اس کے لوئے کی بسیدائش کے وقت تھی ، اور حصرت فرق کے سامنے آن کی وہ عمرورج کی گئی ہے جو طوفان کے وقت تھی ،

وقر کے کے سامنے آن کی وہ عمرورج کی گئی ہے جو طوفان کے وقت تھی ،

نقشہ درج ذیل ہے ، ۔

| يوناني نسخه | سامرئنخ | عبراني نسخه | 75               |
|-------------|---------|-------------|------------------|
| ۲۳۰         | 100     | 11-         | آدم عليارستالام  |
| 4.0         | 1-0     | 1.0         | شيب شعليا السلام |
| 19-         | 9 -     | 9.          | آ نوش            |
| 14-         | 4.      | 4-          | اقيستان          |
|             |         |             |                  |

له ته م نسخول میں یہ عدد اسی طرح خرکور ہی، لیکن کف والے جددل کے مطابق حصل جمع ۲۳ ۲۳ بنتا ہے، اس لتے یا تواس عدد میں غلطی ہوئی ہے؛ یا نقشہ کے کسی درمیانی حدد میں دانڈ علم ۱۲ تھی

| يوناني نسخه | سامى كسيخ | عران تسخ | کام           |
|-------------|-----------|----------|---------------|
| 170         | 40        | 70       | اجسلاتىيىل    |
| 777         | 75        | 178      | بارو          |
| 170         | 70        | 70       | حوک           |
| 114         | 44        | 144      | متوسالح       |
| IAA         | ar        | INT      | الامك         |
| 4           | 4         | 4        | فوح عليات لام |
| 2444        | 1100-6    | 1707     | ر محل میزان   |

ان نزکور اسخ سیس مذکوره مرت کے بیان میں بے شاد فرق موجود ہے ، اورات شکر انختا ان نہ کور موجود ہے ، اورات شکر انختا ان ہے کہ اس میں تطبیق مکن نہیں ہے ، اور جو کہ تینوں نسخ سے مطابق نوشے علیاسلام کی عرب ۹ ہو سال کی ہوئی ہے ، اس لئے سامری نسخ سے مطابق لازم آتا ہے کہ آدم علیا سلام کی عرب ۹ ہو سال کی ہوئی نوشے علیا سلام کی عرب ۱ سال کی تھی ، اور یہات باتف ق مؤرخین ، لداہے ، اور عرب ان فرق علیاسلام کی عرب اس کے تکذیب کرتے ہیں ، کیونکہ بسیانسخ کے بیان کے مطابق نوشے علیاسلام کی بیرانش آدم علیا سال کہ تکذیب کرتے ہیں ، کیونکہ بسیانسخ کے بیان کے مطابق نوشے علیاسلام کی بیرانش آدم علیا سال میں اس کی تکذیب کرتے ہیں ، کیونکہ بسیانسخ کے بیان کے مطابق نوشے علیاسلام کی بیرانش آدم علیا سال بعد مول کے بیان کے مطابق سے ہو سال بعد مول کے برائس خوش اختلات کی بنار پر مشہور میودی مؤرخ یوشین نسخ سے ہو سال بعد مول کے برائس نسخ براغ مادنہ میں کیا ، اور فیصلہ کیا کہ عیسا بیوں سے نزدیک ہی معتر ہے ، ان میں سے کسی نسخ براغ مادنہ میں کیا ، اور فیصلہ کیا کہ صحاب کا میں ہے ہو میرت براغ مادنہ میں کیا ، اور فیصلہ کیا کہ صحاب کے معتر ہے ، ان میں سے کسی نسخ براغ مادنہ میں کیا ، اور فیصلہ کیا کہ صحاب کا میں ہو میں میں سے کسی نسخ براغ مادنہ میں کیا ، اور فیصلہ کیا کہ صحاب کا میں ہو میں میں سے کسی نسخ براغ مادنہ میں کیا ، اور فیصلہ کیا کہ صحاب کا میں ہو میں میں کہ میں میں سے کسی نسخ براغ مادنہ میں کیا ، اور فیصلہ کیا کہ میں ہو میں میں کیا ، اور فیصلہ کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ کورٹ کیا کہ میں کیا کہ کیا کہ میں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کورٹ کیا کہ کیا کہ کورٹ کیا کہ کیا

طوفان نوح سيحضرت ابرائيم كسيضرت المرائيم

طوفان نوت می ایرا بہتم علیالسلام کی بیدائش مک کازمانہ عبرانی نسخ کے مطابق ملک اگر مبرل ان نسخ کے مطابق ملک اگر مبرل کے درمیان اعداد درست بن تومیان ۲۳ مرنا جا ہے کیونکہ صل جمع یہی نکلیا ہے ۱۲ س

۳۹۳ سال ہے، یونائی نسخ کے مطابق ۲۰۱ سال ہے، اور سامری نسخ کے مطابق ۵۰۰ ۲ مهم و سال ہے، تفسیر مہزی واسکا ط بین گذمت نقشہ کی طرح ایک نقشہ دیا گیا ہے گراس نقشہ میں سام کے مقابل اس کے بچیکا سال بدائش ہے گراس نقشہ میں سام کے مقابل اس کے بچیکا سال بدائش ہے ککھا ہوا ہے ، اور سام کے مقابل اس بچیکا سال بدیرائش لکھا ہوا ہے جو طوفان کے بعد بدیر اہوا،

نقشه درج ذیل ہے:۔

| نسخه يونا نبيه | نسخدكسافريه | ننخعرانيه | نام             |
|----------------|-------------|-----------|-----------------|
| ۲              | ۲           | ۲         | سام             |
| 180            | 120         | 20        | الفخشد          |
| 15.            | +           | +         | قسيسنان         |
| 12.            | 11-         | ٣٠        | مشالخ           |
| 147            | 144         | ٣٣        | عسار            |
| ١٣٠            | 14.         | ٣.        | فا لغ           |
| 127            | 177         | ٣٢        | اريحو           |
| 11"-           | 1100-       | ۴- (      | مروغ            |
| 49             | 49          | 79        | ناحور           |
| ۷٠             | ۷.          | 4-        | تا جور<br>تا رچ |
| 1-24           | 947         | r9F-      | كل مسينان       |

اله "آن "حصرت ابرآ ميم كے دالدكانام ہے، آخراس كالقب تھا، اور لعبض مفترين و مؤرخين كا كمنا الله الله تصورت ابرا ميم كا بچا تھا، اور قرآن كريم ميں مجاز آاس پرانب "رباب) كے لفظ كا الله تكرديا كيا ہے د كيمة تفنير كبير) تقى كا اطلاق كرديا كيا ہے د د كيمة تفنير كبير) تقى

IA

یہ اختلات بھی اس قدر مشربیدا در فحت ہے کہ ان سخوں میں سی طرح تطبیق ممکنی ہیں ہے، اور حو کر عرانی نسخہ کے مطابق ابرا تہیم کی سیدانش طو فان کے ۹۲ سال بعد معلوم ہوتی ہے ،اورنوس علیہ انسلام طوفان کے بعر ۳۵ سال زندہ رہے ،جس کی تصریح کتاب ہوائٹر باف آیت ۲۸ میر موجود ہے اس نے لازم اسامے کر آبراہیم کی عرفی علیہ انسلام کی دفات سے دفت ۸۵ سال کی ہو،جو با تفاق مورخدین تھی غلط ہے، اور بو آن وسا قرمی نسیخ بھی ا کی تکذیب کرتے ہیں، کیونکہ پہلے نسخہ کے مطابق ابراہیم کی بیروسش نوخ ک وفات کے ۲۲۷ سال بعد بوئی، اور دوسے نسخہ کے مطابق ۹۶ سال بعد، دوسے ریونا کی نسخہ میں ار مختشدا در شآلخ کے درمیان ایک نشت کا اضافہ ہے جو دوستے دونوں سخوں میں درجو دہیں' لوقا الجيل نے يوناني نسخ براعماد كرتے بوئے مستح كے نسسكے بيان ميں تيننان كا مجمى اصنافه كبه ہے، اس فحش اختلات كے نتيج ميں عبسائيوں ميں باہمي اختلاف بيدا ہوگيا، بحر مؤرخین نے تو تینو انسخ ل کو کا بعدم تعظیرایا اور کہا کہ فیجے مدت ۳۵۷ سال ہے، اسی طرح مشہور میبودی مؤرخ یوسیفس نے بھی ان سخوں پراعتاد مہیں کیا، اور سے کہا کہ صحیہ ج برت ۹۹۳ سال ہے، جیسا کہ برتمی داسکاٹ کی تفسیر میں موجود ہے. او آگستان کی دوجو تھی صدی سے کا سے بڑا عالم ہے اسی طرح دوسے متقدمین کی رائے میں ہے کہ یونا آن سخرہی درست ہے ، مفتر ہارسی نے کہ ب بیدائش باب آیت ۱۱ کی تفسیر کے ذیل میں اس کو ترجیح دی ہو بمیار کا نظریہ یہ ہے کہ سامری سخمی درست ہے. مشہور محقق ہورن کا رجحان بھی اسی حانب معلوم ہوتہ ہے، ہمزی داسکا سے گفیہ

جلدا ول میں یوں لکھا ہے کہ ار

" ہو تھے تا کہ کہ کہ کہ میں وریوں نے ان اکابر کے حالات کے بیان میں جوطوفان سے تب گذرے ستھایا س کے بعد توسی علیہ اسل مرے عد تک بوت میں عبر فی نسخ میں

اله اورطوفان سے بعد تو تج ساڑھے تین سوبرس اور جیتا ہے "رہید، ۲۸۱۹)

تخرلف کردانی اور میحرکت اس لئے کی کریڈ آنی نسخ کا اعتبار جاتا رہی اور اس لئے بھی کر ذہب عیسوی سے اُن کوسخت دشمنی تھی، اور معلوم ہوتا ہے کہ مقدمین عیسائی بھی لیا ہی کہا کرتے ہے ، اور اُن کا خیال یہ تھ کرمبود یوں نے یہ تخرلیت تور تیت میں سنسا می میں کی ہے ؟

ہورن این لفسیر کی حلدا ڈل میں تکمتا ہے کہ:-

کی ہے بے بنیادہے <u>''</u> سامری عورت سے حدثرت مسیح کی جس گفتگو کی طرف کمنی کاٹ نے اٹ رد کمیاہے ... د ہ بیل آپو حنا کے باکلے میں اس طرح پذکورہے کہ :۔

"عورت نے اس سے کہا اے خدا دند؛ مجھے معلوم ہوتاہے کہ تونبی ہے اہما سے باپ دا دا

نے اس سال بر انسی کوہ حسر رقم ) بریک تش کی اور سم کہتے ہوکہ وہ حکم جب ان يرستش كرناها ستة يردشلم يه "أيات ١٩ د٢٠) يعى جب اسعورت كوبرية جلاكر عبينى عليه السلام نبي بي توان سے اس في اس ايم مسّلہ کی تحقیق کی جومیع دیوں اور سامریوں سے درمیان سہے بڑاا ختلافی مسّلہ تنفا، اور ہر فريق اس مين دومست مرتح لفين كاالزام لكامًا تحاريًا كانا إبن عن موناظام كرسيح، اب أكراس موقع برساترى يخراهين سيمجرم موت توميتي عليان لام كافرض محقاكه وه اسسوال سے جواب میں اس معاملہ کی اصل حقیقت کو دافتے کرتے ، لیکن انھوں نے اس سے سجاتے سکوت جسیار فرمایا ، آب کی یہ ضاموسی سامری مسلک سے درست ہونے کی دس ہو، غور فرائیں کہ عیسائی حصرات کس صاحت بیانی سے ساتھ مخرلف کا عرر ات کر رہی میں اورسوائے اقرارے ان کو کوئی جارہ کارنظر نہیں آتا،

\_ پيسراتنا پر كوه جزيرم ياكوه عنيال؟ -

كتاب الاستنار باب ٢٤ آيت ١٨ أسخ عراني بي يون كماكما عهد و "سريم برون كے يار ہوكران بھروں كوجن كى بابت ميں تم كو آج كے دن حكم ديت بوں اکوہ تعیبال پرنصب کرکے اُن پر محیانے کی استرکاری کرنا ! ا در به عمارت سآمری سخدی اس طرح ہے کہ :-

اُ ان تحرول کوجن کی بابت میں تم کوآج کے دن پیم دیتا ہوں کوہ جریزم برنسب کروا ا درغتیبال دحز تزم ایک دوست کرمے مقابل دو میہا ژبیں ، جیسا کہ اسی باب کی آبیت ۲، و۳۱

اوراس كتاب كے بالله آيت ٢٩ سے معلوم موتاہے،

غرض عَرَا في نسخ سے يہ بات سمجوميں آتى ہے كہ موشى عليہ سسلام نے كود غيبال يرسيكر لعنى مسجد كى تعمير كاحكم ديا تحقاء اورسام ى سخم سے معلوم ہوتا ہے كه كوه جرّ يزم يرسبانے كافخ دیا تھا، میردیوں اورسام یوں سے درمیان انگلول میں بھی اور مجھیوں میں مجھی یہ جھکڑا مہرو چلا آرہ ہے ، برایک فرقہ دوسے ریر توریب کی تحربیف کا الزام عائد کرتاہے ، ایساہی خیلات اس موقع برعلما برتر ولستنسط سے درمیان تھی موجود ہے ،ان کا مشہومفسترآ دم کلارک اپنی تفسیر کی حلداول ،ص ۱۸ میں کمتا ہے کہ:۔ معقق كني كاط سأتمر م لسحة كي محت كا مرعى ہے، اور محقق بارتى اور محقق درمشيور دونوں عرانی نسخ کی صحت کے دعویدارہی، لیکن اکر ٹوگوں کواس بات کاعلم ہے کہ کتی کاط کے دلائل لاجواب میں،اور لوگوں کولقین ہے کہ بیبود یوں نے سامریو<sup>ں</sup> ک عدادت می تخراف کا ارتکاب کیاہے، اور یہ بات بھی سب کوتسلیم ہے کہ حریرا مِي مِشْارِحِيثِم ؛ غات اورنبا آت مِي ، او ركوه تعيبال أيك خشك بمارات عن المربي ایک بھی نرکورہ خوبی موجود نہیں ہے،ایسی سکل میں میلابہار برکتوں کے سنانے کے لئے اور دومرا لعنت کے لئے مناسب ہے » اس سے معلوم ہواکہ کئی کاشے اور دوستے لوگوں نے اس کو ترجیح دی ہے کہ تحریف عبرانی نسخدمی داقع ہوتی ہے. اور بر کہ کئی کاٹ سے دلائل بہت وزتی ہیں، وتفاشابر ربور ماحروات ؟\_ كاب تيدانش باب ٢٩ كرآيت بي ب كه:-" اوراس نے دیکھاکہ رکھیٹ میں ایک کنواں ہے ، اورکتوس کے نز دیک بھیڑ بکریوں کے تین ریو معظم بیں اکیونکہ اس کنوس سے بکریاں یانی بیتی تھیئی، اور کنوس سے تمنه يرايك بزايتحر دحرار متائقا ء ا جن مخد استشنار ۱۱: ۹۹ می تصریح ہے کہ تو کو گرتیزم پرسے مرکت اور کو و تقیباں پر سے احنت شنانا ؟ ظامر مے كم مجر بركت مذتے كي جكر ير سنائى جانى چاہئے ، نعنت كى جگر يرنبيس ١٢ کے یہ اص عربی سے ترجیہ ہے ، انگریزی ترجہ کے انفاظ بھی ہیں ، گرار دو ترجہ میں کھیت' کے بچارے تمیدان کا لفظ ہے: سكه يه يمي عربي سے ترجم كيا كيا ہے ، اردو ترجم بين الفاظ يہ بين كيونكر يرواب اسى كنوس ويورو لویا نی بلاتے تھے، انگریزی میں جرواہے "کی بجامے روہ سب، کے انفاظ ہیں ۱۳ تفی

27 اورآبیت ۸ بیں ہے کہ ا۔ "اکول نے کہ ہم ایسانہیں کرسکے، جب کے کرسب رواز جمع نہ موجاتیں ہ اس میں آیت اے اندر بھر ہوں کے تین دیوٹ " اور آئیت میں سب ریوٹ کے الفاظ غلط بين، أَن كَي حَكَرُ يُحِرُوا سِيٌّ مِونا جِاسِيٍّ ، جيساكه سامَرَى اور يَوْمَا في تسخون مين اور والنش كع بى ترجمه بس موجوده، مفتر ہارسلی آین تفسیر کی جلداول ص ۲۷ میں آیست اے ذیل میں کہتا ہے کہ :-"غالبًا اس جكرتين حِرواب كالعظ تحفا، وتتجعة كني كاط كو " بھرآست مکے ذیل میں کہتاہے کہ ا۔ " اگراس جگدیدان ظرموت کرسیس مک کرچرواسے استھے ہوج کیں" تو مبر ہوتا، دیجمیر ساتری نسخاور یونانی نسخه \_\_\_\_ اورتنی کاشاد رمیتونی کنیده کاع بی ترحمه لا آدم کلارک این تفسیر کی جلدا دل میں کمتاہے کہ :۔ " بيتوني كبنظ كواس بات يرزبردست اصراري كنسخ سامريه صحيح ب ہورن آبی تفسیر کی جلراڈل میں گئی کا طے اور ہیونی کینٹ کے قول کی تاشیب ارتے ہوئے کہتاہے کہ:۔ كُانْبِ كَعْلَطَى عِيجات مفظ حُروابِ كَ يَكُم ول كَ دورور الكم الكياب " سُات سَال إِثْنِيَّ سَالٍ . - شاھەرىمنىر ۵ كمَّاب تشموتيل ثاني باب ٢٧ آيت ١٣ يس لفظ نسات سال ليكھاہے، اور كمَّاب تواسخ اوّل باب الا آیت ۱۲ میں لفظ منتین سال ککھا ہوا ہے، نقینی طور پر اُن میں سے ایک غلط ہے، آدم کلا رکھوٹیل کی عبارت سے ذیل میں ہتاہے کہ:۔ وكتاب تواسخ مي تبن سال كالغط آيا بي مذكر سات سال ، اوريوت في نسخ مي مي آآیج کی طرح تین سال تھا ہے ، میں عبارت بلامشیہ درست وصیح ہے ،

ك اس اختلات كي تفصيل يجي صفحه عساير ملاحظملاحظه فرمايت، ١٢

#### 44 يشأ برتمبرا مهن ما سوي !. كتاب توايخ اول باب ٩ آيت ٣٠ ك عبراني نسخد مين يون لكحاس كه:-جُس ك بيرى كانام معكم تفاء حالا نكفيح يدب كرلفظ "بن كي حكم بيري تقا " آدم کلارک کمتاہے کہ:۔ مع عرانی تسجهٔ میں تفظ نبین آباہے، ادر سریانی، یونانی ادر لاطینی تسخوں میں تعظ تبوی " لکھاہے، مترجموں نے اپنی ترجموں کا تباع کیاہے " اس موقع برتمام بردنستنط علمار نے عرانی نسخہ کو حیور کرندکورہ ترحموں کی بیروی کی لنداع رانى سخو الحراف واقع موناأن سے مزد كم يحم معين ب بيثايات دوسال ثرائفا -شابرتمير4 كتاب توايخ ثاني باب، ٢٢، آيت ٢ كے عبراني نسخ ميں يوں لكمعاہے كه ار اخر آیاه سالیس برس کا تحاجب وه سلطنت کرنے لگا ؟

لقبی طور پر به غلط ہے ،اس لئے کہ اس کا باب مہتورام ابنی و فات سے وقت جاس کا کا تھا، اور دہ اپنے باب کی وفات کے بعد بلا آخیر شخت نشین ہو گیا تھا، اب اگراس قول کو درست مان لیاجاے تولازم آئے گاکہ وہ اینے باپ سے داوسال بڑاہمو،

كتات سلاطين تان باب آيت ٢٦ يس لول سے كه ١٠ اخزآباه بأتيس برس كالمقاجب وه سلطنت كرف لكاء

آدم کلارک این تفسیری جلرا میں کا آب توایخ کی عبارت کے ذیل میں یوں کہتا ہے کہ: لتمريا في اوريوناني ترجمون مين بائيس سال كالفظ هير اوربعض يوناني ليخول بيرمني سال راقع ہواہے، غالب ہمی ہے کہ عبرانی نسخہ اصل میں اسی طرح تھا، گر وہ لوگ

اله جيساكم ١- و١-٢٠: ٢٠ مي برك وه بتين برس كاتحا، جب سلطنت كرف لكا، اور س في آت برس تر وشلم میں سلطنت کی ، اور وہ بغیر مائم سے رخصمت ہوا،، ١٢ تقی

#### اعراد كوحروت كأنسكل مي لكھنے سے عادى تھے،اس لئے كاتب كى علطى سے كآت ك حكومتم لكها أكرا» پورکہاہے کہ: التاتب سلاطين أنى كى عبارت صحيح ب، دونون عبادتون مي مط بقت مكرتيب ك ظاہرے کہ وہ عب رت کیو کرچھے ہوسکتی ہے جس سے میٹے کا باہیے و دسال عمر میں ٹرا ہو ظا برمونا بو 🏿 بتورن كي تفييم و مين اورم تزي واسكام كي تعنير مي بجي اس امركااعرات بإياجا ما ہے کہ برکا تبول کی غلطی ہے، شابرتمبر۸ اسرائتيل بالهبؤداه كتاب تواسخ أن في باب ٢٨ آيت ١٩ عراني نسخ مين يول كها حميا سه كه:-نُعَدِ وندنے شاہ بہرائیل تخریمے سبب سے بیتوداہ کولیست کیا » يقيني طور ريلفظ أمرائيل غلط بن كيونكه ميشخص ميتوداه كاياد شاه محقاية كه اسمرائيل كاجيا یونا نی اورلاطیبی سنجوں میں مفظ میہودا موجود ہے،اس لئے عمرانی نسخ میں تحریف ثابت ہی بولس كےخطس محرلف شارتبر ٩ ز بور ۱۰ آیت ۱ یں ہے کہ:۔ " تونے مرے کان کھول دیتے ہیں " پولس نے عبرانبوں کے نام خط کے باب آیت ہ میں آبورکا بہجمہ نقل کیا ہے، مگر اس میں اس کی حبکہ یوں ہے کہ :-" بندمیرے لئے ایک بدن شت رکیا" اس لئے یقیناً ایک عبارت غلطا و رمحر قن ہے، مسیحی علمار حیران ہیں، ہمتری دَاسکا كى تفسير كے جامعين كہتے ہى،۔

یہ فرق کا تب کی غلطی سے ہوا، اور ایک ہی مطلب سے ہے ، غرض ال جامعين نے سخرهين کا عرّاف کرليا، ليکن ده کسی ايک عبارت کی جا نب تحرایت کی نبست کرنے میں توقف کرتے ہیں، آدم کلارک این تفسیری حبالدز بودکی عبارت کے ذیل میں کتاہے کہ :-متن عراني جو ارقرج ب ده محر تدار" غ وت مخ لیف کی نسیست ز تورکی عبارت کی جانب کر اے، دی آئی اور رحید دمنت کی تفسیر می یوں ہے کہ ا۔ " ہند سے بھیب بات ہے کہ یو مانی ترحمہ میں اور عبرانیوں کے مام خطامے باب آیت ۵ میں اُس فقره کی حبکہ یہ فقره ہے: "مبرے لئے ایک بدن تیا کیا ؟ یہ دونوں مفستر محرکات کی نسبست ابنجیل کی جانب کررہے ہیں، زلورس تخرلف كي أيك مثال \_نشأ بدتمير•ا ز توریمبره ۱۰عبرای کی آبیت ۲۸ میں یوں ہے کہ :-أنحول نے اس کی باتوں سے سرکشی نہیں گیا: اور بونا نی نسخه میں بھی بدن ہے کہ ا۔ "الخول نے س کے قول کے خلات کسیا" يهانسخ بين نفي ہے، اور دوسے من اثبات بي اس لئے بقيت ايک غلط ہے، عسائی علاراس حبر متحریس، چنانج بهرین واسکای تفسیریس ہے کہ:۔ "اس فرق کی وجہسے بحث طویں ہوگئی، اور ظاہریسی ہے کہ اس کا سب مسی حرف کی زیادتی ہے یاکی " بہرحال اس تفسیر کے جامعین نے تخزلین کا استرارکرایا، گراس کی تعیین پر وہ قادرتهس بسء

اله يعنى عرانيوں كے نام خطك جانب ١١ تقى

### مردم شماری مراختمالات ورادم کلارک عمومی اعترات تولف شا برنمسال سنات سموسیل انی باب ۱۹۲۳ بیت ۹ میں یون کہا کیا ہے کہ: سام سات میں بین کا درسرہ دیکاری و شمشہ دن بیتم ادر میں داسرہ دیا بخالک

"اسرائيل مين آخه لا كه بهادرمرد بنطيه جوشمتيرون تقي ادرميد دله سي مرد بالخ للكه الكلطة الدرميد دله سي مرد بالخ للكه الملطة الدركت بسلاطين ادل بال الم اليت ٥ مين يون سي كه بد

"سبامراتیل گیاره لا کمشمشیرزن مردیتے، اور میتوداه کے چارلاکوستر ہزار

میررن روسے ہا۔ ۔۔۔۔ بعد ایک آیت مخرلین مشرہ ہے ، آدم کلارک ابنی تفسیری جلد اسموتی ل یقسینگان میں سے ایک آیت مخرلین مشدہ ہے ، آدم کلارک ابنی تفسیری جلد اسموتی ل ک عبارت کے ذیل میں کہتا ہے کہ:۔

"دونوں عبارتوں کا می جونان ممکن ہے ، اغلب یہی ہے کہ بہلی میں ہے ، نیزع مقتین کی تاریخی کتابوں میں دوسے مقامات کے لحاظ سے بکڑت سے لیفات پائی جاتی ہے ادران میں تطبیق کی کوسٹ ش کرنا محض بے سو دہے ، اور بہتر یہی ہے کہ اس بات کو مشروع ہی میں مان لیاجائے ، جس کے انکار کی گئاتش نہ ہو، عہد عقیق کے مصد نفیل گرح بے صاحب المہم ستھے مگران سے نقل کرنے والے لوگ ایسے مذہ تھے ،

ملاحظہ کیجے ؛ بیمفترصان کر لین کا عرّان کر رہاہے، لیکن دہ محرّف عبارات کی تعیین تعیین ہرقاد رہنیں ہے، اور ریکھی اعتران کرتاہے کہ اریخی کتا بوں میں بڑی کٹرت سے سخر لیفات بائی جاتی ہیں ، اورانصان بیسندی سے کام لے کرکہتا ہے کہ سلامتی کی راہ بہی کر کہٹر دع ہی بین محرکتے لیے تبسیم کرلیا جاسے ،

بارتسك كالمعلااعران ---- شابر تنبر١١

مفتر ہارتیکے اپنی تفسیری جلد اول صفحہ ۲۹۱ پر کنات القصناة کے بات آبیت مہے کے مستری اللہ آبیت مہے کے اللہ اللہ میں کا حوالہ مذکوری گرمہ رست ہیں، سیجے ک ب توایخ ہو کو کہ یا تارو میں ہوا

ذیل میں ہوں کہتاہے کہ :۔ اکس میں مشبہ منہ میں ہے کہ یہ آبت جستر ف ہے ،، تشأ برئنبرساا آرام یا دوم ۶ ----كتاب تسموتيل ناني باب ٥ أيت ٨ مي لفظ آرام استعمال براب جويفيناً غلط ٢٠٠ صحح لفظ ادوم 'ہے ،مفترادم کلارک نے پہلے تور فیصلہ کیا کہ ریقیناً غلط ہے ، پھر کہتا ہے کہ " اغلب یہ کر کہ ہے کا تب کی غلطی ہے " عارباحاليس <u>9</u> شأبد تميرتهما اسى بأب كى آيت ، ميں سے كم :-"اور جالين برس مے بعد يوں ہوآگا بي تسلوم نے باد شاہ سے كہا " اس ميں لفظ يُجِاليس' يقينًا غلط بر ، صح لغظ يُجار ' ہے ، آدم كلارك ابني تفسيري جلدا ميں كمتا بركة "اس میں کوتی شک ہمیں ہے کہ بیعبارت محرّف ہے ا مجركمتاب كه ١-الرائز على كى التيمين كوكاتب كى غلطى سے بجائے جاركے حاليس كھاكياہے ؟ - شابر تمبره ا كنى كاط كالعِرّات \_\_\_\_\_ آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلد میں کتاب شموسیل آن باب ۲۳ آیت ۸ سے ذیامیں اوں مہتاہے کہ:۔ منی کا طرح مزد کے متن عران کی اس آیت میں مین زبر دست تحریفات کی گئی ہیں یا اله قصاة ١٢٠١، ١٢ يه يه تتب افتاح سب جلعاد يون كوجع كركم افراتيبون سے اطا اور جلعاد يول نے افرایتبیوں کو مارلیا کیونکہ وہ کہتے تھے کرمتم جلعادی آفرائیم ہی تے بھگوٹری وجافزائیں اونسیو کی درمیان ہوتا كه اس ك عبارت مجير حاشي صفي يرملاحظه فرويمي ١١٣

#### ملاحظه فرمایی، اس موقع پرتمین عظیم نشان مخریفات کا قرار کیاجار ہے منا مرکبرا الے کاب توایخ اول باب آبیت ۱ میں یوں کہا گیا ہے کہ :۔ سسا مرکبرا الے سے اس بنیقین میں باتع اور تجراد رمیر تعییل یہ مینوں " "بنی بنیقین میں بیانی اور تجراد رمیر تعییل یہ مینوں "

اورياب ٨ يس سے كه: -

"اورنبين سے اس كاببو كھا بالع بيدا ہوا، دوسرا شبيل ، بيسرا فرتج بيوكھا نوخه، بالخوال رفاله

اوركتاب بيرائش باب ١٧٦ آيت ١٢ يس هے كه: -

سربی بنیتن به بین باتع اور تجر، اوراشبیل اور تجرا، اورنعه ن اخی، اور آدس، ادر مفیم اور تخیم اور آدس، ادر مفیم اور تخیم اور ارتد؛

دیکھے ان تینوں عبارت ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنیا تین کے تین بیٹے ہیں ، دو مرے تعاد اس کی کو کہ بنیا تین کے تین بیٹے ہیں ، اور دوسر اس کہتی ہے کہ بنیا تین کے تین بیٹے ہیں ، اور دوسر کہتی ہے کہ بنیا تین کے تین بیٹے ہیں ، اور میسری سے معلوم ہوتا ہے کہ دنس ہیں ، اور جو مکمیس کی اور دوسری عبارت ایک ہی ت ب ن ہے توالیک ہی مصنف یعنی عزر آر بینی برکے کلام میں قبان الازم آرہا ہے ، بلام شبہ عیسائیوں کے نز دیک اُن میں سے آیک ہی عبارت سے جو اُن ہیں ، اور جبور کو کہ اور دوسری دونوں غلط اور جبوی ، عما را بل کتاب اس سلسند میں سخت جران ہیں ، اور جبور کو کر اُن میں کہتا ہے کہ اور ان میں کہتا ہے کہ اس سلسند میں سخت جران ہیں ، اور جبور کو کر کے اس سلسند میں سخت جران ہیں ، اور جبور کو کر کے سامت کر ڈوالی ، بنا بنے آدم کھارک بہلی عبارت سے وہل میں کہتا ہے کہ :۔

"اس جگراس طرح اس نے اکسا گیا کہمند اوجہ دیگا ہے اور پرتے کی جگر بھے میں تدیا اس جگراس طرح اس نے اس اختلاف میں تطبیق دینا برکا چھن ہے علی بر سہود کہتے ہیں کہ عزراء بیغیر جواس کتا بدکے کا تب بین ان کویہ بتہ نہیں تھا کہ اس میں اور بھی بھی جھی کہتے ہیں کہ نسب اور اق جن سے عزراء کے نقل ابھن بھی ہے اور اق جن سے عزراء کے نقل کمیا ہے ان میں سے اکر نا قص تھے ، اور ہا ہے لئے عزوری ہے کہ اس قسم کے می ملات کو نظرا نداز کریں ،

ملاحظ فرمايت كرتمام ابل كتاب نواه بهودى بول ياعيساتي كس طرح احتداد ارنے برجور ہورہے ہیں، اُن کو کہنے سواکوئی جارہ بنیں کاعزرا رسنی من جو کو لکھاہے وہ غلط ہے، اوراسفوں تے بیٹوں اور بوتوں میں تمیز مدمونے کی وجرسے جو حیا مالکو الله ا در مفترجب تطبیق سے اامید موکیا تو بہنے تو کہماہے کہ :۔ " اس تسم کے اختلافات میں تعلیق دینے کا کوئی قائدہ نہیں ہے ہ

محرود باروكتاب كم

سمان لے مزوری ہے کہ اس سم عما الات کونظر انداز کردیں ا

## أدم كلارك عراف على بونبوا لعظيم نتائج ؛

تهام این کتاب کا دعویٰ ہے کہ کتاب تواتیخ اوّل ذانی کوع زار سیفیر نے حجی اور وکر یا بغبروں کی اعانت سے تصنیف کیا ہے تو گویا ان دونوں کیا بوں بڑھینوں غیر شفق ہیں ، دوسری جانب تاریخی کتب اس امری شهادت دے رہی ہیں کے عہد عتین کی کتابول کا حال بخت نصرمے حادثہ سے بہلے برتر تھا، ادراس حادثہ سے بعد توان کا نام ہی مام رہمیا تحقا، اور اگرع آرائد و بارہ ان کتابوں کی تدوین مذکرتے توان کے زمانہ میں بیکتا ہیں موجود منہوتیں، دوسے زمانوں کا توذکر ہی کیاہے،

ا در ریات ابل کتاب کی اس کتاب میں تسلیم کی گئی ہے جو حصرت عزرار کی طرف موٹ ہی آگرجے فرقہ بِر دُلسٹنٹ اس کو آسمانی کیاب نہیں مانتا، گراس اعتقاد کے باوجودا<sup>م ح</sup> رتبہ اُن کے نزدیک مؤرمین کی کتابوں سے بہر حال کم ہنیں ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ :۔ تُوربت جلادي كتي تني، اوركوني شخص مجي اس كاعلم نهيس ركمتا مخيا. اوركها كيابي كه عزرارا نے رقع القرس کی مرد سے اس کو دوبارہ جمع کیا یا

ك غانبًاس كنابيع مراد ٢ - آيستررس ١١٠ ٩ ، ١٨ بري كيونكه اسى مين به وا فعات ذكر كتركت ين ، واضح رسي يكاب موجوده برونستنط بأتبل مي موجود نبيل مي كيتمولك بأمل في إلى جاتى مي الديج حاميص ا

اور منمنس كندريانوس كتاسي كمرور

شمر نی کت بین سب صدیع برگئی تفییں، بھرعز آر کوالمام دو کہ دہ ان کو دو بارہ کھے وا شرقولین کمتاہے کہ و

تُتب مقدسه بالكن ابيد مرحي مقيس ، عزرار نے الم کے ذريع أن کو دوبار جم ديا » جان مزكيتولك ابني كماب مطبوع در بي مسلم الم الا كے صفحه ١١٥ ميں يول كمتا ہے كہ :۔

اَبُن علم اس امر مرد تنفق بین که اصل تورتیت کانسخد اوراس طرح عبد عنین کی کت بور کے جسل نیخ بخت نصر کے فرجیوں کے با کقوں منائع ہوگئے ، اور جب اُن کی سیج نقلیں عزود را میغم بر کئی در اور شائع بوگئیں ..

ان اقوال کے معدم ہوجانے کے بعداب ہم دو بارہ مفتر ندکورکے کلام کی طرف ہجریا ۔ یتے ہیں، کہ ایس سے سائٹ کھلے نتا بج سلمنے آتے ہیں ؛۔

بهملانتيجر.

یہ مرقبہ تورتیت ہرگز وہ تو تیت نہیں ہوستی جس کا اہام اولاً موشی علیہ السلام کو ہوا کھا، مجراس کے خالع ہونے کے بعد جس کو دو بارہ عزرار کے الہام سے نکھا کھا، ور نہ عزرات بھراس کی جانب رجوع کرتے، اوراس کی مخالفت نہ کرتے، اوراس کے مطابق ا کی نقل کرتے ، اوران ناقص اوراق پر ہرگز مجروسہ نہ کرتے، جن میں غلط اور سیجے کے در میان وہ میز بھی نہ کرسکتے تھے ، اگر عیسائی یہ ہیں کہ یہ وہی توریت ہے نسکتے اُن ناقص نسخوں سے منقول ہے جو اُن کوستیاب ہو سکے تھے گر بھے وقت وہ اُن کے در میان اس طرح امتیاز مذکر سے جس طرح ناقص اوراق میں اُن کوا متیاز نہ ہوسکا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیسی

له ان حدثات کے تعارف کے لئے دیکھے صفح ۲۲ س کا حاشیہ ۱۱ سک لین آرم کلارک، سکه حالانک کمآب توایخ میں کماب تبیدائش کی مخالفت کی سی بر بونورآت کا ایک حقد ہے ۱۲ ت الشكل ميں تورتيت برگزاعماد كولائق بہيں دمتى ،خواداس كے نقل كرنے والے حصرت عزراء عليانسلام بى كون نه جون ،

دوسسرا بليجه

جب عَزَرَاءِ مَنَ اس کتاب میں دو بغیبروں کی مثر کت ومعاونت کے با وجود غلطی کی تو دو مری کتابوں میں بھی اُن سے غلطی واقع ہونا ممکن ہے تو بچر کوئی مف کفتہ نہ ہونا جا کو اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کتاب کا انکار کرنے ، بالخصوص جبکہ دہ دلائل نطعیہ کے خلا امران ، یا برا بیت سے کمراتی ہوں ، مشلا اس واقعہ کا انکار کر دیا جا سے جو کتاب تیراتش کے ہوں ، یا برا بیت سے کمراتی ہوں ، مشلا اس واقعہ کا انکار کر دیا جا سے جو کتاب تیراتش کی بال اور اُن سے دو بیٹے بیدا ہوتے ، جو موآ بہوں اور اور حماتی والی کے حرا مجد موآ بہوں اور اور عماتیوں کے حرا بہوں اور عماتی والی کے حرا محد میں ، جو موآ بہوں اور عماتیوں کے حرا محد میں اور اُن سے دو بیٹے بیدا ہوتے ، جو موآ بہوں اور عماتیوں کے حرا محد میں ، جو موآ بہوں اور عماتیوں کے حرا محد میں ، جو موآ بہوں اور عماتیوں کے حرا محد میں ، جو موآ بہوں اور عماتیوں کے حرا محد میں ، جو موآ بہوں اور ا

یا اُس دا تعه کا آنکارکر دیاجا ہے جوسفر شموتیل آقی کے باب ۲۱ میں یا یا جانا ہی، کہ داؤ دعلیہ انسلام نے آقریا کی بیوی سے زناکیا تھا، اور دہ زناسے حاملہ ہو گئی، پھسر ۱س کے شوہر کوحیلہ سے قبیل کر ڈوالا، اور اس میں تصرّف کیا،

یا اُس دا تعه کا انکار کرے جو گما ب سلاطین اوّل بالب میں منقول ہے، کہ تسلیمان علیہ سلام اپنی آخری عمر میں اپنی بیویوں کی ترخیب سے مرتد ہوگئے تھے، اور سبیری کرنے گئے تھے، اور اس کام کے لئے بہت حلائے بھی تعمیر کرائے اور خواکی نظر سے گرکئے گئے۔ اور اس قسم کے دو رکھے تشرمناک اور دلد وزقیقے جن سے انسانی رو نگے کھڑے ہے ، موجاتے ہیں، اور ایمان والوں برلرزہ طاری ہوجاتا ہی اور دلائل جی کی تردید کرتے ہیں،

یا کہ جب کسی جیز میں مخرافیت واقع ہوگئی تونہ تویہ منز دری ہے کہ وہ مخرافیت بعد میں النے دائے دائے دائے دائے دارے بغیر کی کوشٹ سے جاتی رہے، اور نہ بہ صزوری ہے کہ انڈ تعالی مخرف مقامات کی صزور ہی اطلاع کرمی ، نہ عادتِ المہداس عرج جاری ہے ،

له بنذاعیسا فی صزات کو به کمنی گنجا کش نهیں برکه بیودیوں نے تورثیت س جر س تولیت کی تھی ہی

الله تعالى فه دمر عبغير ل كومطنع فرماديا اوران كي كومشتول وه درست بوگي اس لي كيميال تو تخ لفيذا بمك

عمار بروتسنت كادعوى بيكوارى اورسغير أرح كنابون اورخطار بحول جوك. معصوم نہیں ہیں الیکن بایں ہمہ وہ سلیغ دیخرس میں معصوم ہیں ، اس لئے جب دہ کسی کھ کی سلیغ کرس یا محییں تو ایسی صورت میں دہ غلطی اور بھول چوک سے پاک ہیں ، ہم کہتے ہیں کراس دعویٰ کی کوتی اصل و بنیا دان کی کتابوں میں نہیں ہے، وریز بتایا حلتے کہ بھرعز آراء کی تخر رغلطی اور خطار سے کیوں نہ نجے سکی ؟ حالانکہ دوسیغیر ان کے مرحکا

بعين ادقات بعض معاملات ميں نبی کو الهام نہيں جوتا ، حالانکہ اس وقت الم کی سخت صرورت ہوتی ہے ، جنا بخیر عزرا کو البام نہ ہوسکا، حالانکہ اس سلسلہ میں ان کو الهام كى سخبت عنر درست كتى،

جهراً سيحرا

مسلانون کایہ دعوی معجم نابت ہو گیاکہ ہم تیسلیم نہیں کرنے کے جو کھوان ک بول میں تج ہے وہ سب المامی اور خداکی طرف سے ہے کیزی غلط ہا آبای ہیں ہو تھی دوہ ندائی جا ہے ہو گئے ہا ورسے چیزیں اُن کتابوں میں موجودیں جیساکہ ابھی ابھی آپ کومعلوم ہو جیکا ہے ، اورگذشتہ شوابدیں بھی، اورانشار ایڈا مزرہ شہاد توں سے مزیرمعلوم ہوگا،

جب عزرا معلیہ تسلام مخرر می غلطی کرنے سے پاک نہیں ہیں تو کھر مرفس اور تو قا صاحب انجیل جو حواری نہیں ہیں وہ محربر میں غلطی کرنے سے کیسے معصوم ہوسکتے ہیں ؟ کیوکم ع آرار ابل کتاب کے نز دیک صاحب المام مغیر ہیں اور دوصاحب المام میغیر ہم رس اں کے مردگاری متھ،

اس کے برعکس مرقت و لو قاد و تول صاحب المام بیغیر نہیں ہیں، بیکہ ہما ہے نز دیک تومتی اور ایجناکی بوزلیش بھی ایسی ہی ہے، راگرچے فرقد بر وسٹنٹ کے نز دیکے و رسول ا وران چارول کا کلام اغلاط واختر منات سے بریز ہے.

آدم کلارک این تعنیبر کی جلد اکتاب توایخ اوں سے با ب ایت سنز ہواں شامر کے دیں میں یوں ہتاہے کہ:-

"اسباب میراس آبیت سے آبیت ۲۳ تک اورباب ویس آبیت ۴ سے آبیت ۱۲ استختلف نام موج د بین او بعمار میود کابیان به سے کرعز آرا کوالین و کتاب دستیاب موتی محتیں جن میں بہدین فقرے مع چند مختلف ماموں کے موجو دیکھے اسکین عَ ﴿ إِنَّ السِّبِ مِيمِتْ مِيازِيهُ كُرِيسِكُ كُوالْ نَاهُونِ مِرْ كُونِكَ تَصْيِكُ الْوَرْمِيرَ ہِي ،اسْكُرّ انھوں نے دونوںنش *کرد*تے »

اس مع مدس وبى بات كبى جاسحى برجو گذاشته شايد مى عسرس كى كتى ہے .

ابتیاه اورترتعام کے نشکروں کی تعداد \_\_\_ نشا برتمبر ۱۸

كناب تواسخ أنى في باب ١٦٣ بيت ١ مين ١ بتياه . كات رول كي تعدا د كوري بس مفض حارلا کد اور مُرتبعام کے نے رکی تعداد میں لفظ آٹھ لاکھ واقع ہوا ہے. اور آبیت ،امیں يُرتبام كم نشكر كے مقنولين كى تعداديا نے لاكھ بيان كالتي ہے.

اور حونکہ ان ؛ دشا ہوں کی افواج کی بہ تعداد قبیاس کے خیلات ہے ، اس لئے اکثر لاطبنی ترجمول میں پہلے مقام پرتعداد گھٹاکر حالیس ہزارا و ر دوسری جگہ ات ہزار ، اور تمیسری جگہ بچاس بزارکر دی گئی ہے، اورمفسرین چھزات اس تغیر برراحتی ہوگئے ، چنائخ ہورن بنی تفسیر کی جلدا وّل میں یوں بہتا ہے کہ :۔

> ا غدب بير كم ان سخور ركيني رطيني ترحمور ) من بيان كرده تعدا د صحيح بيري اسى طرح آدم كلارك ابنى تفسير ك جلد المن كبت بها الم

> > له يهام يحي كذر جي بن مدحظ صفي الأي كاحامشيد، الله یوری عبارت کے اے دیکھتے صفحہ و م حباراول

متعوم السا- والم سركم حجود عدد العنى جرلاطينى نسخول بس باياب المب ببهت بي بي المست بي بي المست بي بي المست المراد من بكرت محرات المراد من بكرت محرات المراد من بكرت محرات المراد من بكرت محرات المراد من المراد من بكرت محرات المراد من المراد من بكرت محرات المراد من المرد من المراد من المرد من المرد من المرد من المراد من المرد من المرد من المرد من المرد من

دیجھے یمفترس بگر تھے۔ کا اقرار کرنے کے بعدا دادیں کڑن سے محر لفات واقع ہونے کی تصریح کررہاہے،

سلطنت کے وقت بہتویاکیٹی کی عرب شاہر تمبر ۱۹

كتاب تويخ أن باب ٢٦ أيت ٩ سي يول كباكيا به كد :-

بُهُوي كِين آ تَحْدُيرس كا كفاجب ده معطنت كرفي لكا ..

اس میں لفظا" آگھ برس غلبہ ہے. اور کتاب سلاطین آنی باب ۴ م کی بیت ۸ کے خلا اُور میتویا کیس جب سلطنت کر نے نگا تو وہ انتھارہ برس کا تھا ؛

سامر میر ما سام میر ما زبور ۲۲ کی آیت ۱۹ میں بیجم عبرای نسخ میں ستعمال ہوا ہے ا

"اديميرے د دنول بالحدست ير کى طرح يس !

سر کیکھولک اور بہر و سلنے کے عیسائی اپنے ترجموں میں اس کوبوں نقل کرتے ہیں کہ:۔ وُدُ میرے ہاتھ اور میرے یا دُن حجید تے ہیں"

اس وقع بر كيرسب الرك عبر في تشخيس كرنت واقع ، وفي كاعترات كرتے ہيں ال

ا اوم کالاک این تفسیری جلد میں کیاب اشعبیا رہے باب مہر تشا مرکمرا ۳ آیگ می تعنیرے ذیب میں یوں بمناے کہ: "اس حكم عراني من مي بے شمار تحريف كي گئي ہے، اور سيح يوں بونا حاہے "جس طرح موم آگ بن مجدل جا آ ہے یہ شابرتمبر٢٢ حنت باخداء اس باب کی آیت مهر میں ہے کہ:۔ سکیونکہ ابتدا ہی ہے نہ کسی نے مشنہ نہ کسی کے کا ن تک بہنچا اور مذا آنکھیوں نے تیرے سواایسے خداکو دیکھا جواہتے انتفا رکرنے والے کے لئے کچھ کرد کھا ہے : لیکن برس نے کر نتھوں کے نام سلے خط کے بات آیت ویں اس آیت کواس جے نقل کیا ہے: " بعکہ میسا تکھا سے واپ ہی مو کہ جو جیزیں ہے تبکھیوں نے دیکھیں اوریہ کا نوں نے شنیں یہ آدمی کے دل میں تئیں وہ سب خبرانے پنج محبت کھنے والوں کے بیتے تیار کر دس ب غور کھنے که د د نول میں کس قدر فرق تھی واس تے بیٹینا ایک میں عز و رکھ بھیا ہو تی ہے، ہمنری دا سکاٹ کی تفسیرس یوں لکھا ہے الہ۔ "بہتریں! ے بی ہے کہ عراق نفت میں سخر دھیت کی گئی ہے ۔ آدم کلارک نے اشعبار عبیاب لام ی عمارت کے ذمیں میں بہت سے اقو النقل کے ہیں اوران رحرح وترديدي ہے ، محركماسے كه: -' بیں جران موں کہ ان مشکلات میں سوائے اس سے اور کیا کر وں کہ ماظ میں کو د و باتو <sub>س</sub> میں۔ سے ایک کا اخستسیار دوں کہ خوادیہ مان لیں ۔ اس موقع پر مہودیوں نے عراق متن ك تجس طرح سك سوكمي فوايسور كوجدتي بوا ورياني آك سے جوش مارتا ہو ماكہ تيراء مخالفون مي منهمور بواور تومن تیرے حصور میں لرزاں موں " ریسعیاہ ، ۱۹۴۴ م سکے میہل عبارت میں انٹرتعانی کوخط براوران کے حق میں یہ کہاگیا ہے کہ انھیں نہ توکسی نے دیکھا اور شنااور دوسری عبارت می جنت کی نعمتوں کا تذکرہ برکر انھیں آجنگ جیسے تصور بھی نہ دیکھ سکی اساتقی

اوروا، في ترحمه من أروة الخورهات كي هي جيب كرعمد عنين ساعد جديد مي نفل كة والح واليے دورسے مقامت میں تخ نفت کا قوی احتمال ہے ' راوون کی کتاب کو قصل منہ پہنے فصل بنبر ٩ تک يون ني ترجمه کي نسبت ملاحظه کيجيئي ۔

یا پرماں ان جو نے کہ یوٹس نے اس کتاب سے نقس نہیں کی ہے ، سکوسی ایک یا كتى جعلى كتابون سيمشر كتاب مع آج الشعيار عليانسدم ورمشابرات الياسي یں میر فقرہ موجو دے نقل کیا ہو کیونکر کھے لوگول کا گمان ہے کہ جواری نے جعلی کما بو سے نقل کیاہے ، غالبًا عام ہوگ مبلے احمال کوآس فی سے قبوں کرنے کے سے نیار نہیں ہوں سے، اس لئے ہم ناخرین کی احلار تا کے بئے ہوسٹ رکر ناصر دری سمجھنے ہیں کرچھ وم نے دوسے احتال کو الحادی میددین سے زیادہ بر نرقرار دیاہے ہ

شا برنمبر۳۲ تا ۲۰ اتورن این تسیر ک جدد میں کہتا ہے کہ ا ۔ "معدوم ہوتا ہے 'یعر فی منتن میں مفسہ دمل فقر د ں

میں سخرلف کی گئی ہے:۔

اله مُنْ كَي مِجِي وَبِيُّ آيتِ ،

٣ ـ زيور منرااي آيت ٨ تا١١،

۵ - زيور منهم آبت ۲ تا ۸ ،

۲۔ کتاب میگاہ کے باب د آبیت ۲ ، س بر کمیاب ناموص باب ۹ آیت ا وس المر ر تور ۱۱۰ أيت ١٨٠

د سجتے علیمانی تحققین ان مقامت بران آبات میں سخرافین کا اقرار کررہے ہیں امہی جبکہ میں استررک صورت یہ حرکہ اس کو تمتی نے اپنی اجیں کے باب اسیت امیں نقل کیاہے ، ا دراس کی نقل ملد کی کے بحز مرکے مخالف ہے، جوعبراتی متن میں ا در دومرے ارجبوں میں منفول ہے، دو وجہ ہے ، اوّ س کے کہ متی کی عبارت یہ ہے ،۔

که موجوده ار دو ترجمه می به عبرت ۱۰۱۷ کے بچاسے ۱۲ میر بروجودی: تیم عوض کرچیج بین که زبور و ساک از تبیب میں کافی گرم بردا تع جونی ہے سے سے ساب طاکی کی عبارت یہ ی "دیکھو میں اپنے رسول کو بجيجون كاوروه ميرے آگے راه ويست كرے كا "ر") اويمتى ميں مے يون نقل كيا ہے:" ويكھ ميں اسا بيغمبرترے آھے بھیجة مول جوتری راہ تیرے آگے تیا کرے گا " (۱۱: ۱۱) .

" و كو من ما يغمس بترك آلي جيت ون جس میں عفظ "نیزے آگے" زیرے جو طلکی کے کلام میں موجود نہیں ہے ، دوسے اس لئر كه، س كي منقوله عبرت ميں توب ہے كہ: جيّري دينے ائے تيّر كيد كي اسَ رغد مِلّا كيء عام مي " وه مر الآ کے راہ درست کرنے کا: ہورن مامش برمیں کمثلا ہے کہ:۔ ساس اختلان کی دحه آسان سے نہیں بڑنی جاسحتی اسواسے اس کے یُرا نے نسخو ل میں کھے سخ لین واقع ہوگئی۔ ہے یا دومت رمقام كومجي متى في ابني المجيل ك ؛ دو نوں میں اختلات موحود ہے. تبسرے مقام کولو قانے کتاب اعم ل الحواریین کے باب ۲ بیت ۲۵ تا ۲۸ میر نقل كباب، اوروونول مي سخت اختلات ت ہو تھے مقام کو لو قانے کتاب عمال الحوار میں کے باب د كى ہے، حارتك دونول من استلاف ہے. یا پخوس مقام کولونس نے عمرانیوں کے نام آیت دانا ، میں نقل کیا ہے ، حالانک د و نو ن مختلف ہیں،

اور مجمة مقام كاحال بم بريوم طورير واضح بنين بوسكا، بمرحو كه بورك سيسايتول

که ان دوورع برتوں اور سے ویمن اختلان دیکھنے کے سے ماحف فرو بڑی مداور اس کا کشید کلد یہ اختلان ہیجے جس ۹۰۸ برگذر جکا ہے ۲، سللہ اس کی تناسیس ص ۹۰۸ بردیکھنے ۱۶ کلی برکھی ص ۹۰۸ برگذر جکا ہے ساتھ نے آبوی ۱۰ برک عبریت ہوجس ہی بیتو داہ کے ملک کو خطاب ہر انتخار و ندتے تسمر کھان کر آبو ملک صدق کے عوریا ب تک کا بمن کردیہ عبریت عرانیوں ان الا معلوم ہمیں ہوتے ان کے کہنے دیا ہے کہنے دیا اور میں بھا ہرکوئی فرف نہیں ، س سے بیا بمیں ہوتے کہنے کی بنیا د معلوم ہمیں ہوتے کا ۱۲

ہے نز دیک محبر اور محقق عام شارم تیا ہی اس لئے اس کا استسرار عیسا تیوں کے حسلا صنہ پورسے طور رحجت ہوگا، شا بر تمبر ۱۹ کتاب الحزد ق اصل عرانی متن کے باب اس میت میں باندی كامسكه بيان كرتے جوك نفي كالفظ متعمل مواسى، و حاشب کی عمارت میں اثبات کا لفظ ہے، ا كتب الاحبار كي باب الآيت الم مين أن يرندون سي حكم ك شابرتميروس بیان میں جو کہ زمین برحلتے ہیں عبرانی متن میں نفی یا بی جاتی ہے اورحائث یه کی عبارت میں اثبات ہے، ا کتاب الاحبار کے باب ۲۵ آیت ۳۰ میں متن کے اندرمکا ن کے شابرتمبراس هم میں نفنی موجر دہے، او حامت یہ کی عبارت میں اثبات ہے، علمار پر دلسٹنٹ نے ان مینوں مقامات میں اپنے ترجیوں میں اثبات ہی کواختیا کیا کہے ، اور صشیر سی کی عبارت کو ترجیح دی ہے ،افسل متن کو بالک جھوٹر دیاہے ، گویا اُن کے نز ديك مهل متن مي ان مين مقابات يرتحرليت و كني ب، نیزان عبارتوں میں بخراعیت واقع ہوجائے کی دجہ سے وہ تمین احکام جواس میں دسج ہیں ان میں شتباہ ہیں؛ ہوگیا. او یقینی طور رہے بات معلوم نہ ہوسکی کہ وہ حکم جونفی ہے عصل مورات والمعيسع مي إودهم ورست بي جوا ثبات سے حاصب موا، اورب امريمي مخفق ہوگی کے عیسا تیوں کا یہ دعوی با عل غلط ہے کرکننب سماور میں اگر کمیں تحریف ہوتی ہے و<sup>س</sup> مد الراسكة واليس ساس سرسيت كي ماس سيحيش مدموتووه س وفريد منفوركرس ، كيراك اختیار نامور کاس کوسی جبی توم کے ایک مستحیا شه سكريم و رريكن و عد فورون بيرس جرجار وون سريل جيني بسمة ان جانور ور كوكها يحقي وحري زمین کے اوپر کوندنے تھے ندنے کو یہ ڈ رہے اوپڑھا تکیس موتی میں ، (۱۱۱۱) سنه" اوراگروه لعین مکان بوت ایک ساری میعادی تدریمیر ایانه جائے تواس فیسین ارسنه مکان ج خه مدر کانسل درسل دائمی نبینه موجائه اورده سال پویلی مین بخی ته بیکو شم ۱۰۰ ( ۳۰ : ۳۰ )

سے احکام پراٹر نہیں بڑتا. شا مرتبراس التبال عمال کے البات ۲۱ میں بور کہ گیا ہے کہ ا " تاكر قدا كي كليب كاكله بالى كروجيه اس في خاص البين خون مواليد" كرتياخ بكتاب كالفظ منحدا للطبي صبح لفظ أب سے العني اس كے نز ديك اس لفظ ميں تخرلف کی گئے ہے ، میں میں ہے ام پہلے خط سے بات آبت ١٦ میں یوں کہا گیا ہے کہ ١٠ "خلاجهم من نلاہر موا" مرتبیاخ بکتاہے کہ لفظ استر غلط ہے " بیچے لفظ صنیرغات بعنی دہ " علط ہے میجے لفظ تعقاب ہے ، من المركم مراس الفيتون كام خط كى به اليت الايس بول كام :-سا مركم مراس الله كانون كا الما و ومت كريم اليع ربو ، كرتي خ اور شولاد. كمنة بين كه لفظ" الله" غلط به مسجح لفظ مسح"ب، طوالت کے اندلینہ سے مقصدا قرل کے شوابرسے جین میں اس معتدار پر سم اکتفارکرتے ہیں ب

من چن مجر موجوده ارد و ترجم میں دُوہ ہی کا لفظ لکھ دیا گیاہے ، قدم انگریزی ترجم ما کو کا کہ انتہا ہے کا لفظ لکھ دیا گیاہے ، قدم انگریزی ترجم میں دو ترجم نین فوا " می کا لفظ ہے ، مگر جد یہ ترجم مطبو پر اللہ ہی میں دو ہوا گردیا گیا گیا ہے ۔ انگریزی ترجم میں فرسٹ تد کا VGE کا لفظ ہی اورا دو و ترجم نیز حدیدا نگریزی ترجم میں فراح کے بنا دیا گیاہے ۔ انا کے اس حکم مجمی قدیم انگریزی ترجم میں خوا ۵۵ کی مکھا ہوا ہے ، مگراب ارد وادر جدیدا نگریزی ترجم میں خوا ۵۵ کی مکھا ہوا ہے ، مگراب ارد وادر جدیدا نگریزی ترجم میں خوا ۵۵ کی مکھا ہوا ہے ، مگراب ارد وادر جدیدا نگریزی ترجم وں میں اے معمیح " ۲۶ نا دیا گیا ہے ۔ تقی

## مقصرو نخ لفي الفاظى زيادتى كى شكل مين؛

[ یہ ب<sup>ہ نے بھی</sup> تمجھ لیبانٹرد ری ہے کہ سلم میں عیب کی دنیا ہیں عهر عنيبق يحسب ذيل سطة كه بين ما يسنديدا وغير مقبول رسي المركتاب شتير. ٢ ـ كتاب إروك ، ١٠ كتاب تيبودست ، ١٧ ـ كتاب طوبي ٥ كتاب دانش. ٦ ـ كتاب ين كليسا، ٤ ـ مكابين كي هي تب ٨ ـ مكابين ويري محرات تاء میں شہدن وقسط نطین سے حکم سے بتہر اکس میں سیجی علمار کی ایکٹ زیر دست کا نفرنس مولی کاکومشکوک کتا بول کی تحقیق اوران کی نسبت مشوره کرس ، مشورہ او یحقیق کے بعدا سکمیٹی نے بالا تفاق یہ فیسلہ کیا کہ کتاب ہتودیت واجلت ایم ہے ، ورباتی کتابوں کومرستو رشکوک ہی باقی کھا گیا، اس کی شحقیق س مقرمہ ہے جو جررم نے اس كتاب يركموس الحقى طرح بوسكى ہے،

اس کے بعد سے عیل دویا رہ اس قسم کا اجلاس شہر لوڈ کیشماس منعقر ہوا، اس کمینٹی نے کتاب ہمود سبت کر نسبت گزمشتہ کمینٹ کے فیصلہ کو رقرار کھتے ہوئے س یہ اصافہ کیا کہ ان کت بول میں سے کتاب ہستیر بھی واجب کتسلیم ہے ،اوراینے فیصلہ کو

إعام اعلان كے ذراحير بختة كرديا.

چر سات کے بیارے اور شہر و بھا جن کی تعداد ہوں کا یکنے بس منعقد ہوتی ساسال سیس بے وقت کے بیارے اور شہر و بھا جن کی تعداد ہوں کی سوستا میں تھی بنزید ہو ندہ ان شرکا رمیں شہر و فاضل اور عیسائی بلقہ کا ہر دلاسٹریز شخص آگے تشاش بھی تھا، اسمی لیس فران شرکا رمیں شہر و فار کی تعداد کو تسیم کرد تے ہو ۔ ، باتی کہ بور کو بھی سلم کرلیا ، البتہ ان لوگوں نے کتاب آروک کو کتاب آرمی کا جُرو قرار ویا، نین کہ بار دی ، اور کتاب اور کتاب اس کے انتھوں نے کتابوں کی فہرست میں کتب ، وقل کا مستقبل طور برعلی و بنیس رکھا،

اس کے بعد مین کا نفرنسیں اور مجھی ہوتھی، بعنی ٹرکوک نفرنس ور ٹرتن کا نفسنس اور مجھی ہوتھی، بعنی ٹرکوک نفرنس ور ٹرتن کا نفسنوں کے بعد ہم دود کتا ہیں ان مجانس کے فیصلوں کے جو تسدیق بنت کی اس کے عصد دراز کے بعد ہم دود کتا ہیں ان مجانس کے فیصلوں کے محت عیسانی دنیا ہیں تسلیم شدہ بن گئیں اور سکنے جمہ اُن کوتسلیم کیا جاتا ہے ، بعنی پروٹسکنٹ کے جمور کے بعد انخوں نے اسیف اسلان اوراکا برکے فیصلے کتاب بروک اور کت سطو بھا، کتاب بہتو دیت ، کتب دائیں اور کتاب موری کے بعد انخوں کے ایسیف اور کتاب بیت بھی کا برد بین ، بہت کے جو کی کہا کہ یہ کتاب بیا ہمی اور کتاب بیت بھی کتاب کے ایک میں ایسی بھی کتاب کے ایک میں اور کتاب کردیا ، اور میں ، بہت بیت بھیلوں کے فیصلہ کو گناب اور کتاب کرنے کے اور کتاب کتاب کے ایک بھی کتاب کے ایک اس طور پر کہاں کتاب کے ایک اور باب کی دین آیت میں آسیم کی گئیں 'اور ساب کی دئن آیت کی ایسی بیت ہوئے کہ جو نہ دور دیا گیا، اور اپنے اس دعو نے بر جہد دیوہ اس باب کی دئن آیت اور باتی ہیں آیت اور باتی ہیں آیت کی تاب در باتی ہوئی کی کتیں 'اور باب کی دئن آیت کی اس دعو نے بر جہد دیوہ اس باب کی دئن آیا ہوئی ہیں آئی ہیں آئی ہوئی کردیا گیا، اور اپنے اس دعو نے بر جہد دیوہ سے کہا اس باب کی دئن آیا ہوئی ہیں آئی ہوئی ہیں آئی ہوئی کے ایک ہوئی کی کتیں آئی ہوئی گئیں 'اور باب کی دئن آیا ہوئی گئیں 'اور باب کی دئن آیا ہوئی گئیں 'اور باب کی دئن آیا ہوئی ہوئی گئیں 'اور باب کی دئن آیا ہوئی ہوئی گئیں 'اور باب کی دئن آیا ہوئی گئیں 'اور باب کی دئن آیا ہوئی ہوئی کے دور کو کتی کروئی کی کتیں آئیں کی کتاب کروئی ہوئی کروئی کی کتیں آئیں کروئی کی کتاب کروئی کی کتاب کروئی کی کتیں آئیں کروئی کی کتاب کروئی کروئی کی کتاب کروئی کی کتاب کروئی کروئی کی کتاب کروئی کی کتاب کروئی کروئی کروئی کروئی کروئی کی کتاب کروئی کی کتاب کروئی کروئی کروئی کی کتاب کروئی ک

ا۔ یوسی جیس مؤیجے نے کتاب آلیج کے باب ۲۳ بیس تندرز کے کی ہے کہ:
"ان کنہ بول میں مخربت کی گرہے بالخسوص مکا بیوں کی دوسری کتاب میں یہ

ال کنہ بور سے یمپودی بحض ان کتابول کوا ہا می نہیں و نتے ، اور یڈومی گرجا والے جس کے
کے لیمن دوم کینے وقد ۲

ملنے والے فرقہ ہر دنسٹنٹ کے لوگوں سے کہیں ریادہ ہیں ، ان کتابوں کو آج تک ک كرتے آرہے ہى اوران كوال مى دواجب لتسليم خيال كرتے ہيں ، اورب كتابي ان كے لاطبى ترجمهمیں داخل ہیں جو آن کے بیبال مہمت ہی معتبر شمار کیا جا آسے ،اوران کے دس اور دیانت کی بنیارما نا حاتاہے،

اس بنیادی نکته کوسمجھ لینے سے بعداب ہم گذارش کرتے ہیں کہ فرقہ بر دششنٹ اور يبود بول كے نز ديك اس سے براهكراوركيا كر ليت بوسحتى ہے كہ جوكتابيں ٢ ١ ١ ١١ سال مك مردودرمیں اور محرّف اورغیرالهامی مانی جاتی رئیں ،ان کوعیسائیوں کے اکا برنے ایک نہیں بلکه متعدد مجانس میں و اجسنسبلیم «ن نبي، ادرابي مي کتابين ميں شيا مل کرليا، اور بزراروں عیسانی علمار نے ان کی حقہ نیرے اور سجاتی پر اتعاق مجمی کرلیا، مذصرف پر بلکہ روحی گرجا آجبکہ ان کے البامی ہونے پر نسر یکئے جارہاہے .

اس سے معلوم ہوا کہ ان کے اسلان کے اجماع کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے اور مخہ لف کے مقابلہ میں بیا جماع کر دیسی دلسل مجھی نہیں ہوسختا،چہ حیا نتیکہ کوئی قوی دلسل بنے ، پھر اترايساز بردست اجهرة ان غيرا لهامي او محرّف كتابون كي نسبت بهونا ممكن مي تو موسكتا ہے کہ اس تسم کا اجماع ان نوگوں نے چاروں محرف او غیراب می مر وجہ انجیلوں کی تسبست بھی كرليا بهوه

کی جب نے مخفی ہوسکتی ہے کہ میں اکا ہر داسلان یونانی نسخہ کی صحت برمتفق تھے اور عرانی نسخه کی سخ لیف کا عقداد رکھتے تھے ،اور مید دعویٰ کرتے تھے کہ سیودیوں نے مسلم میں عبرانی نسخہ میں تحرکھینے کر ال تھی جبیسا کہ آپ کو مقصد بنبرایک کے شا مریمنہ ۲ میں حب اوم بموجِ كَا اللهِ ، أوربوناني ومُيشر قي كرح آج "مك إس كي حت يرمنفق بين، أوران اعتقاً بھی اینے امسلان کی طرح ہے ،

گرفرقة يرولسننت كے تمام علمارنے ثابت كياہے كه ان كے اسلاف كالجاع اور اُن کے ملنے وابول کا اختلات نبلط ہے وربات کو بالکل اُلٹا کردیا، اور عبرانی کسخہ کے

ال و تکیے صفحہ ۱۲۳

بالے میں انھوں نے وہ بات کی جوان کے اسلاف نے یو نانی نسخ کے بالے میں کہی تھی،
اس طرح رومی گرجانے لاطینی ترجمہ کی سحت پراتفاق کیا ہے، اوراس کے خلات
اوراس کے برعکس پروٹسٹنسٹ کے لوگوں نے منصرت اس کا محرقت بونا تا بات کیا ہے،
ملکران کے نزدیک کسی ترجمہ میں ایسی محرک ہین کم شال نہیں ملتی، ہورن اپنی تفسیر کی
جلد 4 نسخ مطبوع کر ایم میں ایسی محرک ہے۔

س ترجمہ میں ؛ بخویں صوی سے بندر مویں صدی تک بے شا ریخ لفیں اور مکبڑت الحاقات کئے گئے ہیں یہ

يوسفيه ٢٠ يركبتاب :-

یُرُ بات نما ریخیال بی حزور رمبی جاسین کردنیا میں لامعینی ترجمه کی طرح کسی ترجمه میں بھی بخرافیت نہیں کی گئی ہے ، اور اس کے ناقلوں نے نہایت بیبا کی کے ساتھ عبد عبد ید کی ایک کتاب کے ففروں کو دومری کتاب میں دوخل کردیا، اسی طسہ رح حوالتی کی عبار توں کومتن میں شامل کردیا ،

کھرجب ان کامعالم اپنے مقبول اور مرد تحسز بزاور بے انہام وقع ترجمہ کے ساتھ اس کا ہے تو اُن سے یہ امید کیونکر کی جاسکتی ہے کہ اکفول نے اس اصلی متن میں تحریف نے کہ جو اُن سے یہ امید کیونکر کی جاسکتی ہے کہ اکفول نے اس اصلی متن میں تحریف نے کہ جو اُن سے یہاں مرق میں ہمیں ہے ، جکہ ظاہریہ ہے کہ جن اُوگوں نے ترجمہ میں کتحریف کے بھو گئے ہمی کہ کہ اُن کی بہدہ اِن اِن کی بہدہ اِن اُن کی بہدہ اِن اِن کی بہدہ اِن اُن کی بہدہ اِن اِن کی بہدہ اِن اِن کی بہدہ اِن اِن کی بہدہ اِن اُن کی بہدہ اِن اِن کی بہد کے بہدہ اِن اُن کی بہدہ اِن اُ

تعجب توبرونسننے حصارت برہے کہ جب انھوں نے ان سب کا بوں کا انکار کیا تھا تو کتاب اسٹیر کے ابک جزد کوکس لئے باقی رکھا، او پرسکرے اس کا انکار کیون ہیں کیا، کیونکہ اس کتاب میں متر فرع سے اخیر تک ایک جگہ بھی خدا کا نام ہمیں آیا، اسس کی صفات اور اس کے احکام کا تو کیا ذکر بھر س کے مصنف کا حال بھی معلوم نہیں ہی، عہد عنین کے شاجین کسی ایک شخص کی جا نب بھین کے سکھ اس کو خسوب بھی نہیں کرنے، بھ محص اندازہ ور تحذید ہے انسال بچ نسبت کرتے ہیں، چنا بخ ایون نوگوں نے

كولى بوشاه برمسلط تخ إ

اس یت کا موسی عبد اسد مکا کلام مون متن نهیں ہے، میں لے کہ یہ اس ا مربر ولا است کرتی ہے کہ یہ بت کہنے و لا س و ورکا کوئی اور شخص ہے جہ ہوشی عبد السام ہے سلطنت قائم موحکی تقی ورگا کوئی اور شاہ ساتی آبواہے جو موسی عبد السام ہے ملاحل ہے کا بہلا یا دشاہ ساتی کی جبد اور میں سی بہت کے ذیب میں میں کہنا ہے کہ ور سال بعد گذراہے ۔ آدم کلارک اپنی تفسیر کی جبد اور میں سی بہت کے ذیب میں میں کہنا ہے کہ ور س

"مبر غاب گمان ، برکه و می علیه استام نے یہ آیت شیں تکمی ب ، اور ندوه آجه

جواس کے بعاآیت 9 س تک میں ، ملکہ یہ آیات در حقیقت کی ب توایخ اوّل کے میسلے باب کی ہیں، اور قوی کمان جولفین سے ذہب ہویہ ہے کہ میر آیا نے توریت سے صبحے نسخہ کے حاشیہ پرلیمی ہوتی تقیس ، ٹا قل نے اس کومتن کا یئے وسمجھ کرمتن میں شامل کر دیا ہ غرض اس مفسترنے یہ اعرّات کرلیا کہ یہ نو آیات الحاقی ہیں، اور اس کے اس اعترات کی بنا يريه بات لازم آكئ سے كه أن كى كتابوں ميں مخرلفيت كى سلاحيت بھى، كيونكه يه نو آيات باوجود اس كے كه تورتيت كى منتقيں اس ميں داخل موكر شام نسخوں مي ميل كتيں، الماب مستنارك إب اأيت الأيس بكرور " او مِنستَی مِرْ بینے یا تیرنے جبوریوں اور مکا بیوں کی مرحد تک اور جوّب کے سامیر ملک کو لے لیا. اوراپنے نام بربس کے شہروں کو حوّ دہ یا تنہیں۔ رایسی آئر مای بستیان کانام دیاجو آج تک چلاآ تاہے ! یہ بھی <del>موسیٰ علیہ انس</del>لام کا کلام نہیں ہوسے ا، کیونکہ یہ بات کہنے دال لہ زحی ہے کہ یا تیڑسے کا فی پیچے گذر ہو، جیساکہ اس کے بعدلفظ آج تک اس کی غازی کرنا ہے ، اس لیے کہ اس تسمهکے الفاظ عیسا فی محقیقین کی تخفیق کی بنار پر زما نهٔ بعید ہی میں تعمال کئے بہ سکتے ہیں ' مشہورہ صل برورن ان دونوں فقروں سے باسے میں حن کو میں نے شاہد منہ وس میں نقل کیاہے ، اپن تفسیر کی جلدا وّل میں کہتاہے کہ ،۔ "ان د ونوں فقروں کے لیے حمکن نہیں ہو کہ یہ موسی علیہ اسلام کا کلام ہو، کیونکہ بهلا فقره اس امرير دلالت كرتاب كهاس كتاب كامصنف أس دَويه بعدموا ہے، جبکہ بنی استکرائیل کی سلطنت قائم ہو حکی تھی، اسی طرح دو سرا فقرہ اس امر ہر دلالت کرتا ہے کہ اس کا مستعن فنسلین میں بہود لوں کے قیام کرنے کے بعد گذایس، نیکن اگریم ان دونول آیتون کوالحاتی تسلیم کرلس تب بھی کتاب کی سجانی میں کوئی نفض واقع نه بوگا. اور جوشخص بحبی گهری نظرے دیکھے گاوہ بجیلیگا که په د د نور فقرے ہے ف کره جهیں ہیں، بلکه متنون کتاب پر و پر فی اور بھاری ہیں، بالخصيص د دسرا فقره ، كيونكه خواه اس كا " صنف موسى عييه تسله مرون ، ياكوني

دومراشخف بهرحال وه "ت نک" بنین بهرشختا، اس ای ندسین بهرگذاب هی حرک کیاب هی هر و ندید به بهرحال و ه از مرک بهرون که اور تجرب که ما به اور تبین نے اس کے نام پرا سے حودت با برکانه به اور تبین نے اس کے نام پرا سے حودت با برکانه به دیا ، مجر کچے هدیوں بعد سیا افعاظ حاشیہ میں بڑھا ایسے گئے ، ناکہ لوگوں کو معلوم بوج کہ اس خطر کا نام جو اس دقت نک رکھا گیا تھا وہی آج بھی ہے ، بھر آ خدہ نسخول میں برعبارت حاشیہ سے مشقل ہوگئی، اگر کسی کو شک ہوتو ، س کویون فی نسخول میں برعبارت حاشیہ سے مشقل ہوگئی، اگر کسی کو شک ہوتو ، س کویون فی نسخور کے مشاحباً کئی اس میں یہ ٹیوت مل جائے کہ کہ جو الحق عوالی میں ایسے نسخوں کے مشن میں موجود ہیں ، یہ دوست نسخوں کے مشن میں موجود ہیں ، یہ دوست نسخوں کے حاشیہ سے دی جو الحق عوالی میں ایسے نسخوں کے حاشیہ سے دی جو الحق عوالی میں یہ دوست نسخوں کے حاشیہ سے دی جو الحق میں یہ دوست نسخوں کے حاشیہ سے دی جو الحق میں یہ دوست نسخوں کے حاشیہ سے دی جو الحق میں یہ دوست نسخوں کے حاشیہ سے دی جو الحق میں یہ دوست نسخوں کے حاشیہ سے دی جو الحق میں یہ دوست نسخوں کے حاشیہ سے دی کھور کا دوست نسخوں کے حاشیہ سے دی کے جاتم ہیں دوست نسخوں کے حاشیہ سے دی کھور کی میں یہ دوست نسخوں کے حاشیہ سے دی کھور کے دیا تھور کی کھور کے دیا تھور کے حاشیہ سے دی کھور کے دوست نسخوں کے حاشیہ سے دی کھور کے دوست نسخوں کے حاشیہ سے دی کھور کے دوست نسخوں کے حاشیہ سے دی کھور کے حاشیہ سے دی کور کھور کھور کے دوست نسخوں کے حاشی کے دوست کے دیا گھور کے دی کھور کھور کے دوست کے د

بہرجال اسمحقق فاحس نے یہ اعترات کرلیا کہ یہ د د نوں فقرے موسی عبیہ بسلام ہ کدم نہیں بوسکتے. اس کا بہ کہنا کہ ''غالب بیہ کو '' اس ام سرد رالت کر رہ ہے کہ اس کے پ<sup>س</sup> سوائے اپنے :عم کے اس دعوے کی کوئی مستنہ میں ہے آور یہ کہ اس کہ بیرانی الفیا کے جیں رصد بوں بغد بحرایون کرنے والوں کے لئے تحرایون کی گنجائش اور صعاحیت تھی، اس لے کہاس کے قول کے مطبق ان الفاظ کا امتیافہ کتی صدیوں بعد کیا گیاہے ، اس کے با وجود وه كتاب كاجرز و موكية ، اورآ منده منام نسخون مين شائع بموكية ، باقي اس كايه كب كريم أن دونون فقر دن والحاقي بي مان لين الخ " كحط طور ترفضت بر دلالت كريري جہ تری واسکا علی تفسیر کے جامعین دوستے فقرہ کے ذیل میں یوں کہتے ہیں کہ:۔ "آخرى تبدالحاتى بےجس كو توسى على السلام كے بعد سى فے شامل كياہے. اوراگراس کو حیبوط دیاجات تو بھی مضمون میں کوئی خرابی سیدا شمیس موتی ا ہم کہتے ہیں کہ آخرمی فقرہ کی تحسیب کی کوئی وجرنہیں ہے ، کیونکہ دوسرا فقرہ بورا نامکن ہے ، کہ ''موسَیٰ علیاں لا م کا کلام ہوسے ، جس کا اعترات ہورن بھی کراہے ، د دسرے نقرہ میں ایک اور بھی جیسے باقی ہے کہ باتیر منستی کا بیش ا ہرگزنہیں ہے، بلکہ وہ شبخوب کا بیٹا ہے،جس کی تصریح کتا ب تواییخ اول باب ۱ آیت ۲۲ میں موجود ہے۔

> له "ادرښوټ سيائير پيرا بوا " (ا- ټوا پڼه) -۱۹۳۹

ا کتاب کتنی باب ۳۳ آبیت ۲۰ میں ہے کہ:-"اد منتی کے ہے یا تیرنے اس نو، یہ کی بسبوں کو جاکر ہے لیا نشأ بار منبر مم ، اوران ي نام حروت بايتر ركها و اس آیب کی پوزیش کتاب ستنتار کی آبت جیسی بیرجوشا بدئنبر سا بس آب کومعسوم ہو حکی ہے ، ای کشنیری با میل جو آمریکی اورا نگلینٹر اورا نگیا میں حببی ہے جس کی نالیف کا آنناز كالمنت في اوريميل زابس اورشيكر في اس ميں يوں ہے كه :-" بعض جلے جوموشی علیہ اسسالام کی کٹا ہے میں یا ۔ برجائے ہیں وہ صاحب اس امر ہے ولالت كرتے بيں كه وه ان كاكلام نبيس ہے ، مثل كا بالنتى كے باسے آبت ، ١٠ اوركتاب ستنت كي بب اى آبت مه، اوراس طرح اس ك ب كي بعن عبر تي موسی علیہ نسبہ مے کلام سے محاورات کے مطابق نہیں ہیں او یم بھین کے سکھ بين السكي كم يرجل اورياعيا زم كستخنس. في شاس كي بين البنة ظن عالسك طور رہ کہ سکتے ہی کہ عزیا علیالسا، سے ان کوشا مل کیا ہے ، جبساکہ آن کی کتاب مے باب ہ آیت اے میترجاتا ہے اور کتاب سمی ، کے باب سے معدوم ہوتا ہے ، غوركيج كدان علماركواس بالنه كالقنين سيكه تعبض جيلها ويعبا تبس موسى عديالسدم کا کلام نہیں ہیں البتہ یہ لوگ منعین طور پر بینہیں بتا سکتے کہ ان کو کس نے شامل کیا کر محصن گمان کے درج میں عز اِرعلیال الم کی جانب الحاق کو مسوب کرتے ہیں ، طاہر ج كريد كمان محصن بريكاريب ، كذم شترا بواب سے يہ بات ظاہر نہيں ہوتى كر فرار عيال الم نے کوئی جسز و بھی تورشت میں شامل کیا ہے ، اس لئے کا کتاب عزوا رہے معلوم ہوتا ہے کہ انتھوں نے بنی مسرائیل سے افعال پرانسوس اور نبطادی کا عرا ن کیاہے ، اور كتاب تحياه سے بيتر جلتا ہے كوئز را رعليات آدم نے اُن كے سامنے توريث برسى ہے ، حداوندکا بهاط اکتاب بیدانش باب ۲۲ آیت ۱۲ میں یوں ہے کہ:۔ المجنائذآج تک پر تماوت ہے کہ خدا دند کے بہب ڈیر مہیت نشابد تمبر۵، کیاب نگاه

یم به دیجے کتاب تنمبادیاب م

شه دیجے کتاب عزر، باب ۹.

حالا کماس میں ٹریز خدا وندکے بیا ٹر"کا اطلاق اس بیکل کی تعمیر کے بعد ہی بہوا ہو جس کوسلیمان نے موسی سیا سسلام کی و فات کے ۵۰ مسال بعد بنایا سھا، آرتم کلارک نے کتاب عُز آر کی تفسیر کے دیباجہ میں فیصد کر دیاہے کہ مجل الحاق ہے ، بھرکتا ہو گ اس بيه الراس نام كا اطهاق مسكل كي تعمير سے مبدر قطعي منبس موا. كتاب الشارك بالب آيت ١١ سي كها كياب كه در " د یہ پہلے شعبر میں جو ری قوم سے لیگ بسے ہونے تھے، لیکن بنی عبسونے ان كونكال ديا. اوران كواين ما مع سے بيسست في ابودكر كے آب من كى جگه لبس كنے جیے اسرائٹیل نے اپنی میں نے ملک میں کیا، جے خدا دیدنے اُن کو دیا یا آدتم کلارک نے کماب عز آ۔ کے دسیاجہ کی تفسیر میں فیصلہ کیا ہے کہ میآ بیت الحاقی ہے اور ا س قول کوکہ بطیعے بنی اسرائیل نے اپنی میراث کے ملک میں کیا"الحاق کی دلی قرار دیا ہے ، ن ایم مرک است از این اس طرح ہے کہ:-سما بار مرک اسکونکہ رق نیم کی نسل میں سے فقط است کا باد شہ عوج باتی رباکظ اس کا بلنگ لیے کا بنا ہوا تھا، وروہ بنی تموّن کے شہر آٹہ میں موجو دہے ،اور آدمی کے ہاکھ کے اب کے مطابق 9 ہا تھ لمباا ویجارہا کو حوالے یہ آؤم کلارک کتاب عزاری تفسیر کے دبیا جدمیں کہتا۔ ہے کہ ا ' یا گفتگ با گفعوس آخری عبارت اس ام میزد لالمت کرتی ہے کہ بیرآبیت اس با دشاج كي فات كے عرصة ديا ديعد لكمي كئے ہے ، موسى عليه سلام نے نہيں لكھي ، كيونك اس کی وفات یا نخ موم من توگنی تحقی یو كتاب كنتي بالم أيت بنهي بون مرائر الم كرتيا والمفول نيان كواورن كيمنبرون كومليست كرنيا جنامخه سرقيا بأكاني بجي جريمه بطركبيا لا ے یہ اس براو کا ذکر یوس پر باتس کی روایت کے مصابق حصات ابر میم عنیدا سرم ایے صاحبر و ہے تعفرت المحاق ملياسوم كوة ؛ ب كر في ك لين الحي تقي القي

آئیم کلارک ابنی تفسیری بیلدا ول صفحه ۴۹ میں کہتا ہے کہ بر لتبس خوب حیانتا ہوں کہ یہ آبت آبوشغ کی د فات کے بعد شامل کی گئی ہے بھو تکہ تی م سنعانی موسی م کے عبد میں بلاک نہیں ہوتے ، ملکہ اُن کی وفات کے بعد بلاک ہوتے ؛ شا يرم و كتاب خردج كے باللا آيت ٢٥ ميں يوں كہا گيا ہے كہ: ر الم الرايخ المرائيل جب تك آباد ملك مين يه آي العين حيالينس برسك مَن كاتے رہے ، الغرمن جب مك دہ ملك كنعان كى حدود ك مذات من كارہے " م آیت مجی موسی علیه استارم کا محال منهیں مرسحتی، کیونک فدانے بنی آ مرائیل سے من کو لوسیٰعلیالسلام کی زندگیمیں بنونہیں کیا ، اور وہ اس عرسہیں کنتحان کی سرزمین میں وأخل تهيس بوسع ا آوتم كالرك ابني تفنيري حب لدس ٩٩ سيس بتلب كه ١٠ '' لوگول نے اس آبست سے پیسمجھا کہ سفّر خرد ج بنی ا مراسیّل کے مَن سے محدم کر دخوجانے کے بعد مجمع گئے ہے، مگریہ بات مکن برکہ ان الف ظاکوی یا بھے آبیت میں شام کریا ہے اہم کہتے میں کہ لوگول کا بیگر ان تطعی بھے ۔ ہے ، اور مفستر کا یہ احتمال جوبے دلیل ہے اس نسم کے مواقع پر قابل قبول نہیں ہے، اور کسیج بات مبی ہے کہ وہ بائنے کتا ہیں جو موسیٰ السلام کی حیانب منسوب میں در حقیقت آن کی تصنیف نہیں ہیں، جیساکہ اس دعویٰ کو ما ل میں ولائل سے تا ہت کیا گیاہیے ، ف اور کاجگا ملے استاب گنتی بات آبت ۱۹۷ میں بوں تکھاہے کہ :-ش الصار ممنسب وا التي بحرسون مين كيا تقااس على الوت كي واديون مين كريكا ا

ک کن سے اورہ آسمای خزا ہے جوالشر تعالی جانب ہے بی سرائیں پرا آدی گئی بھی جس کا ذکر قر آن نے بھی فرہ یہ ہو، دکو آن نے بھی فرہ یہ ہو، دکو آن نے بھی فرہ یہ ہو، دکو آن نے بھی مفترین کا بھت ہو کہ بہتری کا بھت ہو ، وکو انسان والمت کوی بھی مفترین کا بھت ہو ہو اور ترجم بہ موجودہ ترجم تارد وکی عبرت یہ بی اسی بست خدا و ندکے جنگ ناموں بیں یوں لکھا ہی اور است جو سوقہ میں ہوا ور آرنون کے ناموں میں کیا ، ورائی ترجم کہ عبرت ان دونوں کے خلات وزام میں کیا ، اس جند ارک جرفا تب ہے ، اور ارنون کے نالوں میں کیا ، اس جند ارک جرفا تب ہے ، ا

برآیت بھی متوسی ملیدا آسدام کاکلام بنیس ہوسے تی، ملکداس بات پردلالت کرتی ہی کہ وہ کتاب گنتی کے مصنف نیے اس مقام برضوا و مدکے جنگ نامہ کا حوالہ دیا ہے، اور آج کم لفیمین کے ساتی بتہ بہیں حیل سکا کداس کتاب کا مصنف کون ہے ؟ کس زیا نہ میں تھا ؟ کس ملک کا تھا ؟ اور میصیف اہل کتا ہے نزد کی عنقاء کی سی بوزلیشن رکھتا ہے، جس کا نام توساری دنیا سے سسالیکن دیکھا کسی نے بھی بہیں اور مذوہ اُن کے بس موجو دہے،

آدم کارک نے کتاب تبیداکش کی تفسیر کے دیاجہ میں فیدسلہ کیاہے کہ یہ آیت الحاقی ہے، کھر کہتا ہے کہ یہ آیت الحاقی ہے، کھر کہتا ہے کہ:

"في لب يه وكم خداك برايكول كالسحيف سنيد من تقد . كارمتن مين واخل موكب.

د بیجے اکسااعر ان ہر کہ ہماری کتابیں اس قسم کی تخریف ت کی مسلامیت رکھتی تھیں کیو کہ اس کے اقرار کے مطابق حاشیہ کی عبارت متن میں داخل ہو کرتمام نسخوں میں شائع ہوگئی،

جرون اوردان التبنيدائش عابساتيت ١١ اورباب دم، آيت ١٩

اور باب ۱۳ آیت ۱۳ میں لفظ حبر ون استعمال ہواہے ،جوایک شاہر مسال ساہر مسال مرابع کا نام ہے ،گذمث نه دور میں اس بستی کا نام ہے ،گذمث نه دور میں اس بستی کا نام قریت اربع تھا ،

، وربی امر ئیس نے پوشتخ علیہ السلام کے زمانہ میں فلسطین کو فتح کرنے کے بعد اس نام کے بجائے فتر ون رکھ دیا تھا، حس کی تصریح کماب توشق باسلامیں موجو دہشے ، س لئے یہ آمیس

مُوَّسَىٰءَ مَدِياً السَّلَامِ كَاكُوْم بَهِي ہِوسَتَ مِينَ، مِلِدا يَك ايسَ تَخْصَ كَاكُلَام ہِي جُواس فَتَح اور ال كى تبریلى کے بعد گذراہے ،

اسی طرح کماب تیمیداکش باب ۱۹ آیت ۱۸ ایس تعظ آن الاستعمال کیا گیاہے ، بدوہ استی طرح کماب تیمیدالی بالی بار ۱۹ آیت ۱۸ ایس تعظ کی دفات استی ہے جوقا خیبوں کے عہد میں آبا دمونی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل نے توشیح کی دفات سے بعد قاصیوں کے دُور میں شہرلیس کوفتے کر سے دہاں کے باشندوں کوتش کردیا او استیم

اله" اورائطے وقت میں حروں کا نام قربیت اربع تھ ، (لیٹوع ۱۱۰:۱۱۷)، کله، " تا نئیول کے عمدے کی مراد ہے ؟ اس کی تشریح ص ۲۰۰ کے حاشیہ پر صلے گی ۲ لوجلاد یا تھا اوراس کی جگہ ہرا کیسے نیا شہرا ہا دکتیا تھا جس کا نام دان تھا جس کی تصدر کے کتاب القصناة باب ۱۸ میں موجود ہے ،اس لئے یہ آیت بھی <del>موسی کا کلام نہیں ہو گئی</del> ، تورن اینی تفسیل کستاہے کہ:۔

"مكن سى كەموسى عليالسلام نے "الع اورلىش كىلىتى تكھا ہواد ركسى"، قىل نے ن دونوں الفاظول كوحترون اوردآن سے نبدیل كرديا جو ا

ا خرین ملاحظہ فرمائیں کہ یہ بڑے برطے عقل کے تیلے کیسے کمز وراور ہونے اعذار سے سہارا کرارہے ہیں، اورکس صفائی سے کو ایت کونسلیم کریسے ہیں، اورکس ہولت سے ان کور ما نایرا کران کی کتابوں میں تحریف کی صلاحت ہے،

كناب بيدائش باب ١٦ آيت عيس يول كماكيب كه: -من المركم المراكب الركنعاني اورغرزي س وقت ملك ميس ربت سخة الله

ا در کتاب تیبانش باب ۱۲ آست ۶ مین بیجند بول ہے کہ:۔

رساس وقت ملك بين كنعالي وسنت تتح ي

یہ د دنوں جلے اس امریر دلالت کرنے ہیں کہ سے دونوں آیتیں پیشٹی عبیہ انسیار م کا كله منهيس بوسكتيس، عيسا في مفسترس مجيي أن كا الحاقي بمواما ما نيت بيس.

منزی واسکاط کی تفسیر میں ہے کہ:۔

" یہ جلاکہ اس دقت سک میں کنعانی رہتے تھے ۔ ا دراسی طرح کے دومہے جمے ربط کی دج سے شامل کردیے گئے ہیں جن کوع آرا رعلیہ اسلام نے یاکسی دوسرے اب حی شخص نے کسی وقت میں تمام کتب مقدسمیں شامل کردیا ہے "

دیجھے اس میں اقرار کی جار باہے کہ بہت سے جملوں کا الحاق کیا گیاہے ، اُن کی یہ بالے

له اس شهرکانام اپنے باپ ران کے نام پر جوام را تیل کی اولاد مخفاقہ ، ن ہی رکھا .لسکن پہلے اس شركانام ليس تها رفضاة ١٨: ٢٩) تلہ تم منسخوں میں ایسا ہی ہے ، گربائس کے ترجبوں میں فرزی ہے ١٢

ا عزراء یاکسی دوسے الہامی شخص نے ان کو مثامل کیا ہے ملنے کے لائق نہیں ہواس کے کہ اس دعوے کی اُن کے یہ س طن کے سواکو کی دیل شہیں ہے ، استناری مهل یا سختان استاری میان استنار با ب کی تفسیر سبالد من اصر تمسيك السباب كرمين بائة آبات باقى تتاب ك

لے معتدمہ کی حیثیت رکھتی ہیں، جو موسی علیہ اسلام کا کلام ہنیں ہیں، غالب میں ہے کہ لوشت یا عزرات نے اُن کوشا س کیا ہے ؛

اس میں یا سطح آیات کے الحاتی ہونے کا اعترات موجو دہے ، اور محصل اپنے کم ن کی بنار ہر بغركسي دلىل كے توشع ، عز رائ كى حانب نسبت كى جورسى ہے ، حالا كم محسن قبالسس كافى تهيس موسكتا.

المتاب ستتناركا وبالهام موسى عليالسلام ا استناركا بالب الحاقى ب كاكلام نهيرت بيزيخ وم كلارك اپني تفيم شاصر تميرما ا يحبلدمي كهتاب كرن

" بهر موسى م كاكلام گذشته إب برنهم موگيا ہے ، اور په باب ان كا كلام نہيں ہے ادرم ان مكن نهيس سي تموسي في اس باب كويمي المام سي بكحام و كيونكم يراحمال سچائی اوصحت سے بعید ہے ، اورتمام مقسود کوفوت کرنے والا ہے ، اس کی ہے وہے الغد في حبب المخلي كما ب كا المام كستخص كو كما تواسي شخص كواس باب كا المام هي كيا بريكا.

سله ان کی ابتداراس طرح ہوتی ہے کہ تنہ دہی باتیں میں جو موتسی نے حبرون کے اس یار سیا بان میں ہی اس میدان میں جومتوقت کے مقاب درنا آن اور توفل اور لاہن او حصیرات او طوفل اور بیز تہیب کے درمیان پیمسیامراتیلیول سے کس ۱۱، نظامرے کربیسی اورکا کلام ہے ۱۴ مك اس بب ميں حدرت موسىء كى و فات كاحل اوران كى قر كامحل وقوع اور حصات بوشع م كا انكى نبابت كرناب ن كياكي ب، او راس بي ايك آيت يرجي بي: "او راس وقست اب تك بن امراي میں کو تی گہی موسی کے مانندجس سے خدانے رومرو ماتیں کیں نہیں انتھا" ( ۲۲ سا: ۱۰ ) ۱۲

جُوْرُواس کی بھن کہ یہ باب کُ ب یوشع کی باب اوّں کھا، وردہ و مشیع کمی ہوئیا۔
یہووی مالم نے اس مقام بریکھا تھا دہ لیسندیدہ تھا، بن سے کہ اکٹر مفسر بن کا قراق ہی
کرکٹ بہت تشنار اس المباحی وعار برخم جوج تی ہے ، حوثوسیٰ علیہ تسان مے بار او ما ما دو اس المباعی وعار برخم جوج تی ہے ، حوثوسیٰ علیہ تسان مے بار آئی فا تدا توں کے لئے کی تھی ، بعنی اس ففرہ پر کہ بمبا کہ ہے تواے اسرائیں ؛ توخدا و نعم کی بجائی ہوئی قوم ہے ، سوکون تیری ما مند ہی او راس باب کونٹر مشاکئے نے توی کا کہائی ہوئی قوم ہے ، سوکون تیری ما مند ہی او راس باب کونٹر مشاکئے نے توی کی کروہ اس مقام سے اِس جگرمنت بھل باب کھا ،
کروہ اُس مقام سے اِس جگرمنت بھل کرد ما گیا ، ا

غض بیبیدیمی اور سیب نی بھی دونوں اس بات پر متفق میں کہ میر باب تو آسی تلالیسلام کا کلام نہیں ہے ، بلکہ الحاقی ہے ، اور میہ بات جو کہی گئی ہے کہ " مجھ کو اس کا لقین ہی کہ یہ باب آرشیع کی کیا ہے کا بہلا باب کفیا، یا بہو دیوں کا بیکمت کہ" اس کو منتر مشاتخ نے لکھ ہی ، محض ہے دلیل ہے ، اور ہے سند ہے ، اس لئے ہمزی واسکاٹ کی تفسیر کے جامعین نے کہا ہے کہ :۔

'' کے موسی سید کسید مرکائے میں گذر مشتہ اِب برختم موگی یہ باب الی قی ہے اور شامل کرنے والدیا پوشنے ہے یہ شموشیں یا عزران ورکوئی بعد کا پہم رہے حویقین کے ساتھ معلوم نہیں ہی، ڈیٹ آخری آیٹیں س زمانہ کے بعدشاس کی ٹئی ہیں، جبکہ بی اسرای

کوباتی کی قیدسے آنه دی دیس بوئی.

امرکی دلیل ہوں گی کہ یہ کت ہیں مرتبیٰ کی تصنیف بہیں ہیں، اورا ان کی نسبت توسیٰ کی جنب غلط ہی، چنا بخ علما رہا سلام کا نظر ہے ہی ہیں ہے،
مشا بر بخبر ہی میں آب کو معلوم ہو جکتا ہے کہ ابن کتا ہے کچے لوگوں نے ہجی ان میں العصل آیات کی بنار پر ہماری ہمنوائی کی ہے، علما ۔ پر وفسٹنٹ کا یہ دعویٰ کہ ان آبتوں اور جملوں اورا لفاظ کو کسی بغیر نے شامل کیا ہے، اس دقت کک شنوائی کے لائق نہیں ہے جب تک وہ اس برکوئی دسل اور کوئی ایسی سندنہ بیش کریں جو اس شامل کرتے والے معسین نبی تک براہ راست بہو بختی ہو، ظامر ہے کہ پر جزان کوقیا مت تک میشر نہیں آسکی،
میں ایک مرد اللہ کی این تفسیر حیال دسفی ہیں کی وصفیٰ دری کتاب ہے شان کے بائل

خلاصربے ہے:۔

کی مترح کرتے ہوئے گئی کا شاکی ایک طویل تقریر سی کراہے حبسس کا

اس تقریر کونقل کرنے کے بعداس براہنی خوشنو دی اور تاشید کی فہرلگا کر لکھتا ہے کہ:۔ '' اس نقر رہے نکا کرنے میں غجلت مناسب نہیں ہے ہ

كياحضرت اؤدف إك جاعت مين المين شابر تنبرا

كمَاسِكِ الله الماسية الميل كما كياب كه ال

ے اس لئے کہ ان سے قبن اور بعد میں حفزت موسی سے بہر " بر حالنے کے واقعات بتا ہے جا ری ہیں ، بہتے میں سرائیلیول کے یک سفراو چھزت بارون علیات کم کی رصت کا یا نکل ہے جوڑ تذکرہ ہے س ظاہرے کہ یہ حکم خواکا نہیں ہوسکتا، اور دوسی نے تکھاہے ، ور نہ لازم آسے گاکہ
داؤر علیہ اسلام اور فارتین تک اُن کے تمام آبا ، واجداد خدای جاعت میں داخل نہ ہوں اُکیوکہ داؤر علیہ انسان مارتین کی دسویں بیٹست میں ہیں، جیساکہ انجیل مٹی کے باب اول سے مسری بات اور ایک مفسر میں آباد اُن اُن اور ہا رسلے مفسر نے فیصلہ کیاہے کہ یہ الف ظاکہ وسویں لبشت تک اس کی نسل میں سے کوئی الخ الحاتی میں اُن فیصلہ کیاہے کہ یہ الف ظاکہ وسویں لبشت تک اس کی نسل میں سے کوئی الخ الحاتی میں اُن اُن کی دار میں کہتے ہیں کہ ہے۔
من ایک میں کہتے ہیں کہ ہا۔
من ایک میں کہتے ہیں کہ ہا۔

"میجلدا س مقام برا دراسی طرح کے درسے حبرات کے بنی بنتین کی اکریک اوسی موجود میں اور غالب میں کہ یہ الحاقی میں ا

غرض اس جمله ادراس سم کے درکستے حبوں کی نسبت جوجہ دعیق میں موجود ہیں یہ لوگ ابحاقی کا اعترات اس طرح بہست سے مقامات پر ابحاق کا اعترات یا با جاتا ہے ، اس لئے کہ اس قسم کے جلے کتاب کیٹوع باہ آیت و میں اور باب مرآ بیت ۲۸ و ۲۹ میں اور باب آیت ۲۷ میں اور باب سرآ بیٹ میں وراب آیت ۲۷ میں اور باب سرآ بیٹ میں وراب آیت ۲۷ میں اور باب سرآ بیٹ میں وراب آیت ایمن موجود میں ، لہذا اس کتاب کے دومرے آسط مقامات

ا اس کی تعسیر صفی ۱۳ سر و ۱۳ برملاحظہ فرط بے ۱۲

کہ اور تینوع نے پر دن کے بہم میں اس جگر جن عبد کے صندوق کے انتھانے والے کا ہنوں نے باور میں اس جگر جن کے دن کے دبیر موجود ہیں .

الله نترم جمور مين" آج كرون مك الكالفظ با ياجا آب جراس بات كي دليل ب كه أس حضر

يوشع تے نہيں لکھا، ١٢

الله بلکری الفاط آسین کی مینکی نے کہ سے کہ اس کتاب میں جو گادہ مرتبہ یہ الفاط آسے میں ، شایدا انہی وجود کی سنار برکتیل (یا اندیم) کمت ہے کہ سکاب حسن التیابی فی میں الفاط آسے بعد کسی المعلوم بزرگ کی سنار برکتیل (یا اندیم) کمت کہ میں کوئیٹ کے تالیف کی ہے ، میں کئیٹ میں کوئیٹ کی اس کوئیٹ کی گاہا )

میں مذکو رہ جملوں کے الحاقی ہونے کا عمر ان ٹاہت ہوں اور آگر عبد عثیق کی ترم کتابوں کے جلوں کو ذکر کری تو ہا ت طویل ہوج ہے گی . اكتاب يتوع باك أيت ١٠ يس يول كر كين كد: ر مسرج علمركيو، و جياند كتل رباجب تك قوم نے اپنے دسمنوں اینا آنف من لے لیا کیا ہے سف البید میں تکھ تہیں ہے ، اورلعبن ترحمول میں سنفریا مسار اوربعن میں سفریا سنتر لکھنا ہے ، بہرصورت یہ آبیت پوشغ کاکلام نہیں ہوسکتی، کیونکہ یہ بات ایکورد کتاب نفل کی گئی ہے ، اور آج تک پرمیۃ نہیں جیل سکا کہ اس کا مصنعت کپ گذرا، اوراس نے پرکتاب کرنصنیف كى البته سموسل النالي باب آييت م اسعين فل برجوتا المكايسخف داو وعليه السالام كا معصر تھا، باأن كے بعد مواتے، ادر ہم تی واسکا طاکی تفسیر کے جامعین نے باب داریت ۱۳ کے ذیل میں احراف كياب كاس فقره معلوم بوتاب كركتاب يوشع داؤد مليات لامكى تخت سینی کے ساتوس سال سے میلے تھی گئی ہے، حالا نکدداؤ دعلیہ السم اوشع علی وفات کے ۸۵ سال بعد سیا ہوئے ۔ ہیں جس کی آ صریح علیار پر وٹسٹنٹ کی تھے ہوئی ت بخ كتابول مين موجود ہے، ورياب مذكورہ كي آيت وا عيد أن محققين كے قرار كے تھا بق عمرا ٹی متن میں بھرائیٹ کے طور پر بڑھنائی گئی ہے جو یو 'انی ترحموں میں موجو دنہیں' مفتر ہارسلی اپنی تفسیر کی حبارا و ل صفحہ ۲۶۰ میں کہتاہے کہ: " يوناني لزجمہ كے مطالن اس آيت كوسا قط ہونا جاستے ، شاریخسر19 مفتر با تسلے کا بیان ہوکہ باب ۱۳ کی آیت > و ۸ د دنوں غلط بین کے اردو ترجمہ میں آشر کی ک ب سواے م ت كونداس من الشرى ت كيم في نقل كراكيات جي حفرداً روفي إساكا حكم ديا تا م س يحركينوم أو إس كت تحريب الساحيال وتحمد كاه من البطي ا سک اُن کے نلط ہونے کی دجہ ہیں معلوم نہیں ہوسکی ۱۲

رو م اکتاب یوشع باب ۱۳ آئیت ۲۵ میں بنی جاد کی میراث کے بیان میں برعبار بعر میر م بعر میر مرا " ادر بنی عمون کا آرھا ملک عرّ وحیر نگ حق بنتے سامنے ہے ہ يه غلطاه رفي قت بي كيو كم موتسى عليه السلام في بني حَب و ، بني عَمون كي زمين كأكو في شز دیجی نہیں دیا، کیونکہ خدانے اُن کو ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا ہس کی تعب سرتے كتاب الاستناركي بتب مين موجود ہے ،ادر جو نكر به غلط اور محرّف تھی اس لتے مفتہ بارسلی نے مجبور موکر سرکہاکہ اس حکم عبرانی میں تحرفیت کی گئی ہے. استاب يوشع باب ١٩ آيت٣٣ يس يرجملها ياء تاسي كه:-اورسشرن میں میتوداہ کے حصہ کے میرون کے میمونخی ا بهیمی غلط ہی، کیو کمہ بنی تیہو دار کی زمین جنوب کی جانب کا فی دور فاصلہ پر تھی اسی آدم کلارک کتاب کر نالب بیس کومتن کے الفاظ میں کچھ نہ کچھ صرور سخریف کی گئی ہے ، مندا مد تمسر سوس المنتني داسكامط كي تفسير بي جامعين نے كتا<del>ب يوشع بے آخر</del>ي إب كرشرح من يول كمات كه: ا خركى إلخ آبتين بفيك أيوشع كاكلام نبيس بن ببكه أن كوفينجاس يا سموس في شامل کیاہے، اورمتقدمین میں اس قسم کے الحاق کا رواج بکٹرت موجوز تھا۔ معلوم ہواکہ یہ ایخوں آبتیں عیسائیوں کے نز دیک بقیناً الحاتی ہیں، آن کا یہ کہنا کہ الحساق کرنے دامے فینچاس یا تتمریئیں ہیں ہم کونسلیم ہیں ہے ، کیونکہ اس کی مذکو تی دلیں ہے اور نہ کوئی مستند، اوران کا پیمبنا که آس تسم کے الحاق کا رواج منقد میں میں بڑی کثرت سے کقا" ہماری وض میں کماسی رواج نے تو کھر لف کا دروازہ کھولاہے کیو کرجب مات کوئی عیب ہی شارنہیں ہوتی تھی تو ہرشخص کو پڑھنے اور زیادہ کرنے کی جرات بہدا لے "میں بنی عمون کی زمین کا کوئی حصر بھے میراث کے طور رینسیں دوں گا ، راستنسار ۲: ۲۹، سمے اس میں بنو نفتا لی کی مهرحد ب ان کی جارہی ہے ۱۲ تک کیونکہ انمیں حضرت توشع علیہ اسلام کی رحلت وراس کے بعد کے واقع سے مذکو رہیں ۱۲ تقی

الوگئی،جس کے متیج میں بے شار تحریفات واقع ہوئیں،اوران میں سے بیشتر تمام محسر ت استخل میں بہت کے ایستخل میں بہت ہوئیں،اوران میں سے بیشتر تمام محسر ت استخل میں بہت ہوئیں۔

الشما ہد تمیر سر سر سر المحالی المحالی المحسل کے ایستخل کے ایست ک

له غالبًا سلے که ان یا تیم جودا قعیبان کیا گیا ہودہ یشوع ۱۱: ۱۳، ۱۹ کے ضلاف ہو کچھ تو واقعہ کی تاب ان کا اس کے کا ان کا تاب انتقال میں اختلاف ہو اور سے بڑی بات یہ کہ یہ واقعہ حصرت یوشع کی حیات کا ہے، حالا نکہ کتاب انفضاۃ میں اُسے وفات کے بعد واقعات میں ذکر کیا ہے ۱۲ تقی،

بحركبلب كم:

يقس طورير تخرلف موتى ب يأكمي برها يأكياب الكشاياكياب

بترى واسكاف كي لفسيريب كه :-

سمرنے والوں کی تعدا دانسل عرائی نسخ میں اُلٹی تکھی ہے ،اس سے بحی قبلع نظر کرتے بوئے یہ بات بعیہ ہے کہ اس قدر ہے شمارا نسان گناہ کے مرکمب ہوں ، اور جموٹی سی سبتی میں ماہے جائیں ،اس واقعہ کی سچائی میں شک ہے ،اور یوسیفسے مقنولین کی تعداد صرف سنٹر کیکھی ہے یہ

دیجئے یہ مضر میں حسرات اس واقعہ کوکس قدر مستبعد خیال کراہے ہیں اور تردید کیتے

میں اور تخرلف کے معترف میں،

من اسمران الدم كلارك مبفر سمونسل الراس البيد ما كالترح من يون كمتاً من المرمران الساب المسابق المسابق

سے آخرباب تک اور باب ۸۰ کی پہلی پانچ آیٹیں اور آیت ۱۰،۱۱،۱۱،۱۱،۱۱،۱۱،۱۱،۱۱ و ۱۹ یونانی ترجم میں موجود نہیں ہیں، او تیسکندریانوس کے نسخد میں موجود ہیں، اس باب سے آخر میں دیکھے کا کئی کا ہے نے پوسے طور پر ٹابت کردیا کہ آیات مذکورہ اصال کا

حشرونهين س

بھراس باب کے آخرس کنی کاٹ کی ایک طویل تفزیرنقل کی ہے ، جس سے ظاہر ہوتدہے کریہ آیت محرف اور الحاقی ہے ، ہم اس سے کھے جلے تقل کرتے ہیں ؛

اله ان تهام آیتوں میں حصارت ذاؤد علیہ اسلام سے جالوت کو قبال کرنے کے سلسد میں مختلف تفاصیلی داقعات کا تذکرہ ہے۔ ۱۲ تھی اگریم پرجیب کہ یہ ای ن کب بوا اتو میں کہوں گا کہ پوشیفس سے زماند میں بہودیول نے بور کشتب مقدمہ کو دخاؤں اور کا نوں و جب بدا تو ل گھ کو نوش شابنا دیں اور اس اس بی ان بے شا افریشراب وعورت ور میں گئی کا ب میں بڑھائی ہیں اور آجکل ور میں گئی کا ب میں بڑھائی ہیں اور آجکل ور میں گئی کہ بھی کہ تا ب میں بڑھائی ہیں اور آجکل عزران کی بہوں آپ سے منہو ہیں اور تین بچوں کے گیت کو و بچھتے جو ک ان وانسال میں بڑھ یا گئی ہو ، اور یوسیفس کی کتاب میں بچو ہے شا یا محاق ہو تی ہو گئی گئی کہ و کی بھی برتھی ہوں ، بھر کا تبول کی ہو گئی ہوں ، بھر کا تبول کی ہوں گئی ہوں گ

مفسر إرسلے اپنی تفسیر حلبرا وّل شخه ۳۳۰ میں کمنتا ہے کہ: .

دو بره فيج كرجائك، توان آيات كو داخس نبيس كياجان كان

ہم کہتے ہیں کہ چونکہ پوشہنٹس کے ڈورمیں میہودیوں کی یہن عادت سننی جس کو اقبہ کنی کامٹ نے کیا ہے کہ انحنوں نے اشنی تحرابیت کی، کرجس کی اس موقع پرتصر بح گئی ہے، اور دورسے پختلف مقامت بربھی اس کا ذکراً یا ہے، سربے بعن قوال گذشتہ سنوا ہر میں منقول ہو چکے ہیں اور کھوا تہزیہ شوا ہدمیں نقس کتے جا کیں سے، ایسی صورت میں ان

مین منفول ہو جیلے ہیں اور لجودا سنرہ سٹوا ہد میں نفس کتے جاتھیں کے ،ایسے کتابوں کی نسبست اُن کی دیانت پر کس طرح مجعر دسہ کیا ہا سکتا ہے .

اس لئے کرجب اُن کے نز دیک کتب مقدمہ میں اس قسم کی کھڑ بھٹ سے ان کی رہیت اور خومش مزائی میں اصفا فد مو تاہیے تو مجبر یہ حرکت اُن کے خیاں جس مزموم کیو نمر ہو سکتی ہو، اس لمنے وہ دل کھول کر جو جائے تھے کرتے ہتھے .

د وممری جانب کا تبول کی لا بر دا ہی کی دہم ہے اُن کی بخریفات تھا م<sup>نسخو</sup>ل میں کھیل گئیں، بچواس کے نتیجہ میں جو بگار اور فساد سپیرا ہوا وہ دنیا پر روش ہے ، اس سے معسوم کسٹیں ، مجوال سے نتیجہ میں جو بگار اور فساد سپیرا ہوا وہ دنیا پر روش ہے ، اس سے معسوم

ہوا کہ علمار ہر دنسٹنٹ اپنی تقریر دن اور تحریر دن میں مغالطہ دینے کے لئے یہ ہاہمیں بتا

بی که تخریف کاصد و رمه دیوں سے نہیں ہوا کیونکہ وہ لوگ دیا نترار سجے اور عشق کی تابوں کی نسبت اُن کا اقرار تھاکہ وہ اللّٰہ کاکلام ہے ، یہ قطعی فریب ہے ، انجی آمنی بابس کا متوم مرود یاس کا متوم مرود یاس کا متوم مردد یاس کا متوم مردد یاس کا متوم مردد یاس کی بیاد کہ بیرودیس نے اپنے بحان فسیس کی بیوی مردیا مندا بر ممرد ا

ا در انجیل مرفس بات آیت ۱۷ میں ہے کہ ۱۰

"كيونكم بيترددنس في اپني آدمي و بينج كر يوحن كو كمير واديا ، ادراين بها أي فليس كى بيوى بيترود ياس كے مبدب سے اسے تعدفانه ميں باندھ ركھا تھا كيونكه مبتروري

ادراسنجیل توقا بات آیت ۱۹ میں اس طرح ہے کہ:۔

" لیکن جو تھائی مک کے حاکم میر دولیس نے ابنے بھائی فلیس کی بیوی بیر دون سے سیست اوران سب بڑ ہوں کے باعث جو میر دولیس نے کی تھیں ، او حت سے ملامت

المهاكران ست برصكريه يمي كياكماس كوقيد مي والا به

ان آیتوں میں لفظ فلیش غلط ہے، تا پیچ کی کسی کتاب سے پہ تا ہت نہیں ہوتا کہ آور ہا کے شوہ رکانام فلیش تھا، بلکہ یوسفیس نے کتاب ۱۹ باب ۵ میں تصریح کی ہے کہ اس کا نام بھی ہمیر و دیتھا، اور چونکہ بہ نام بھینی طور مرفعاط تھا، اس لئے ، تورن ابنی تفسیر کی جلد اور ل صفحہ ۱۳۱۳ میں بول کہتہ ہے کہ

وو غالب یہ ہے کہ لفظ فلیش منن میں کا تب کی غلی سے بھا گیاہے ، اس لئے وہ

قابل حذف تقا، او كريستباخ في اس كوحذف كرديا ي

ا درہما سے نز دیک یہ لفظ صاحبانِ ابخیل کے اغلاط میں سے ہے، ان کا اس کو گا ؟
کی غلطی کہنا تھیک ہمیں ، اس لئے کہ اس دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں ، اور یہ امرعقلا بہمت بعیدہ ہمین کا تب سے غلطی واقع ہوسکے ، بہمت بعیدہ ہے کہ عبول بی ایک ہی صفعون میں کا تب سے غلطی واقع ہوسکے ، اوران کی جسرات اور جیبا کی قابل دیر ہے کہ محض اپنے قیاس کی بنیا دیرا پنے الف فط

صدف اداخل کردیتے ہیں ، ان کی یہ محر لیف ہرز مانہ میں جاری اور قائم رہی ، اور جو کہ شوابد کا ہیاں الزامی جیٹیت سے ہے ، اس لئے میں نے اس شاہد کو بھی محر لیف بالزیاد ہ کی ثناو سیس آن کی بات تسدیم کرتے ہوئے ذکر کیا ہے ، اور بہ تہما ایک ہی شاہر میوں انجیلول کے اعتبار سے تیمنوں شوابد کے درج میں ہے ،

شا ہر تمبر مسلم النجیل توقاباب مے آیت ۳۱ میں یوں ہے کہ:-شما ہر تمبر مسلم اللہ کے آدمیوں کومیں کس سے تشبیہ دوں

اوروه كس كے مائنديس ؟

اس میں یہ جملیک می کھو خدائے کہا " مخرایت کرکے بڑھا یا گیاہے، مفستر آدم کالایک اس آیت کے ذیل میں کہتا ہے کہ ،۔

"یہ اللہ ظاکمھی بھی لوق سے متن کے اجسندا، نہیں تھے، اس دعویٰ کی محل شہد د موجود ہے، اور مرمحقق نے ان الفاظ ان کارکیا ہے، اور پینجل اور کرنیشیا خے نے ان کو متن قیمے شکال دیا ہے

ملاحظ کیج کاس مفتر نے کس خوبی سے معار آبات کیا ہے، بھر ہر وششنط عیسائیوں ہر انہا فی تعجیب ہوتا ہے کہ وہ اب بھی اپنے ترجموں میں ان ا هاظ کو ترک نہیں کرتے ،
کیا جن الفاظ کا زائد ہونا محمل شہا دت سے نابت ہو جیکا ہو، اور جن کو ہر محقق رد کر جیکا ہواں کو اس کتاب میں جس کو اللہ کی کتاب میں جس کو اللہ کی کتاب میں جس کو اللہ کی کتاب میں جس کا انہاں کی اسلامتی باب ۲ آبیت ۹ میں یول انکھا ہے کہ اللہ کی سرم میں کا خلط حوالہ النہ کی کتاب کی موقت وہ پورا ہوا جو بر میں وہ کی موقت کھی انہ کی موقت کہا گیا تھی انہ کی موقت کہا گیا تھی انہ کی موقت کہا گیا تھی انہ کو انہ کو برا ہوا جو بر میں گئی تھی انہوں کہا گیا تھی کہ جس کے قیمت میں ان انہ کی تھی انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کر بھی انہوں کو ا

نے اس کی قیمت کے وہ تمین روپے لے لئے یہ

نه جنائج بهای پاس اردواور جرید انگریزی ترجموں میں یہ الفاظ حذف کریتے گئے ہیں فرکو یہ عبارت میں بھرخدانے کہا یہ محالف ظ عربی ترجم مطبوع کرائے اور قدیم انگریزی ترجم میں ابتک موجو دہیں ۱۳ تقی اس میں لفظ پرتمیاہ النجیل متی کی مشہورا غلاط میں سے ایک غلطی ہے، کیونکہ اس کا کوئی بنہ نشان نہ تو کی آب پرتمیاہ میں پایا جا تا ہے، اور نہ میں ضمون عمد عتین کی کسی دو سری ک میں الف ظ کے ساتھ موبود ہے،

البتہ کتابِ زکر یا باب الآبیت ۱۳ میں ایک عبارت بہتی کی نقل کر دہ عبارت سے ملتی بی موبود ہے،

موبود ہے، مگر دونوں عب رتوں میں بہت بڑا فرق ہے، جویہ فیصلہ کرنے میں مانع ہے کہ محتی نے اس کتاب سے نقل کیا بوانیز اس نسرق سے قطع نظر کرتے ہوئے بھی کتاب زکریا کی عبارت کو اس کتاب موجود کی عبارت کو اس کتاب موجود کی عبارت کو اس کتاب موبود کی میں مانع ہوں یا پچھلے بہت ہی مختلف ہیں،

موبود ہے، اس سلسلہ میں سی علما مرح اقوال خواہ انگلہ ہوں یا پچھلے بہت ہی مختلف ہیں،

وارڈ کی تھولک اپنی کتا جی الاغلاط مطبوع مراس کی علمی ہوئے ملک کی جہارت کی میں ہوئے کہ علمی کرتے ہوئے دکر مالے کی جہارت اس کتاب کی میں ہوئے کے مونے کی علمی کرتے ہوئے دکر مالے کی جہارت اس کے اور کی میں کہا ہے کہ مونی کے علمی کرتے ہوئے دکر مالے کی جہارت اس کی حبارت میں کہا ہے کہ مونی کے علمی کرتے ہوئے دکر مالے کی جہارت اس کی حبارت اس کی حبارت کی میں کتا ہے اس طرح می نے بھی غلمی کرتے ہوئے دکر میں کی جہار میں اس کی حبارت میں کہا ہے کہ مونی کے بھی غلمی کرتے ہوئے در کر میا کی جہار میں اس کتاب کی کہا ہوئی کا کھو ویا ہے یا

ہورن ابن تفسیر مطبوع مسلم او کی جلد اصفح ۵ مرا ۳۸۹ میں کت ہے کہ ،۔
"اس نقل میں ہیں جا الشکال ہی کیونکہ کتاب ایٹریا ہ میں اس طرح موجو دہیں ؟
اور کتاب کر آب سے باللی آبت الله میں موجود ہے ، مگر متنی کے الفاظ اس کے الفاظ سے مطابق نہیں ہیں بعض محققین کا خیال ہے کہ متی کے نسخ میں غلطی واقع ہوئی ہے ، اور کا تب نے زکر آبی کی جگر ارتمیا ہ لکھ دیاہے . یا بھریہ لفظ الحاقی ہے ، اور کا تب نے زکر آبی کی جگر ارتمیا ہ لکھ دیاہے . یا بھریہ لفظ الحاقی ہے ، اس کے بعد المحاق کی شہاد میں نقل کرنے سے بعد کہنا ہے کہ :

له آدیں نے ان سے کہا کہ اگر تھاری نظر میں تھیک ہو تو میری مزد دری کے لئے تمین کے بھول کردیجے،
اورخدا وندنے تجھے حکم دیا کہ اسے کہما سے سامنے بھینک نے ایعنی اس بڑی قیمن کوجوا کھوں نے میرے
کے تھیرائی ،ادیمی نے تیمنس فیلے لیکرخدا وندکے گھر میں کہا رسے سامنے بھینکٹ بڑج راا ،۳ ، ۱۱)
سے اس کی تفصیس ۵۲۳ دس ۲۵ میرگذر حکی ہے ،ادیا جان صفحہ ۲۳۱ پر بیان جواسے ۱۲

"اوراغلب یہ برکمتی کی عبارت میں نام کے بغیرصہ ف یوں تھاکہ بعالوروہ بورا بواجو مِغْمِرِي مع فت كما كيا كيا السنحيال كي تقويت اوريّا سيراس سيموتي ہے، کہ متی کی عاد ت ہے کہ جب سفیروں کا تذکرہ کرنا ہے توان کے نام چھوٹ کا آپائی و راین تفسیر کی حبارا دل صفحه ۱۲ میں کہتا ہے کہ :-صاحب بخبل نے اس میں مغیری نام نہیں کھا تھا گرکسی، قل نے اس کو دیے کر دیاہے : ان دونوں عبارتوں ہے معلیم موتاہے کہ اس کے نز دیک یا جے قول ہیں ہے کہ یہ تفظ الحاقی ہے، ڈیمی آئلی اور تیز ڈمنٹ کی تنسیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اِب لیّه الفاظ چومیمان منقول من ارتمیاه کی کتاب میں موجود نہیں ہیں، ملکہ کتاب زکّر یا کے بالباآیت ۱۳ میں یائے جاتے ہیں ، س کی ایک نوہیں ہے کہ گذمشتہ زمانہ مين ما قال نے انجیل لکھتے ہوئے عبطی سے زکر یا کی جگد ایسیا ، لکھ ویا جوگا ، مجھریہ علطى متن من شريل موكنتى جبياك تيرس لكهاه و جوآ د ابن مسباط نے اپنی کتاب البراتبین است باطیۃ کے مقدمہ میں ایک واقعہ ذکر کیا ہی كرمين نے اس سلسد ميں بہت سے يا دريوں سے سوال کي تو محصف جو ابات ملے ، طاتمن نے کما کہ کا تیب کی غلیلی ہے ، بتو کا نان مانظیر دس اور کمراکوس نے کہا کہ متی نے ا بنی یا دے بھروسہ برگتا ہوں کی حیانب مراجعت کتے بغیرلکھندیا ہے ، اس لئے علطی واقع ہوگئی، ایک یا دری نے یہ کہاکہ ہوسکتا ہوکہ ذکر ما ہی کا دوسمرانا م ارتمیا رتھی ہو، ہم کہتے ہیں کہ راجے بات ہی ہے کہ یہ غلطی تمتی سے صادر ہوئی ہے جس برطا ہر تھی دلالت كرّا بيخ، اورجس كا عرّات وارطي اورجو وبي اور بيوكان ن اور ما رطيروس اور لبراكوس مجمى كرر الرجيس، دوستراحته لات بهت الى كمر دربين، اوران كى ترديد كے لئے ملی ماصی قریب سے مفترین میں ہے آر، اے ، ناکش نے بھی بیال صافت هفلوں میں بخرلیف کا عمرا کرتے ہوئے لکھ ہوکہ میا ہے یاس مٹی کاجومتن ہوا س میں میں انتخراف معلوم ہو تی ہے ، ت درآيتين سياق برسيان بين تخبيك نهين تبييتين و تفسرعه زاء مجريدا يا اكس ص ١٠ ج ١٠ مطبع بدلندن مسك الإاعل

ہمارا گذمشة بيان كانى ہے،

ا در نیز ہورن نے بھی اس کا اعراف کیا ہے کہ تمنی کے الفاظ زکر یا کے مطابق نہیں ہے اس کے کہ کہ کہ الفاظ بھی بھی اس کے کئی کے الفاظ بھی بھی اس کے کئی کی الفاظ بھی بھی اس کے کئی کی الفاظ بھی بھی اس کے مطابق بیش کی ہے جو نہیں مالے جاسکتے ، ہم نے یہ شہما دست اُن ہوگوں کے حیال کے مطابق بیش کی ہے جو اس لفظ کو کا تب کی زیاد تی گئے ہیں ،

متی کے اغلاط سے فاریخ بہدنے پر اب ہم مرض کی غلطیہ ہن کا اعتراف جو دیل اور دارڈ نے کیا ہے بیان کرنامنا سب سمجھتے ہیں ،

باب آبیت ہ ۳ میں اس کی ایخیل کی عبارت اس طرح ہے کہ:۔

"اس نے ان سے کہا کیا ہم نے تہمی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا گیا، جب اس کو
ادراس کے ساتھیوں کو ضر دیت ہوئی، اور وہ بھو کے ہوئے ؟ وہ کیؤ کرا بیار تر اس کے ساتھیوں کو ضر دیے گرمیں گیا، اوراس نے نذر کی روٹیاں کئیں جن کو کھانا کا بینوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، ادرایت ساتھیوں کو بھی دی"
اس متن میں لفظ ابیا تر غلط ہے ،جس کا اعترات دونوں کرتے ہیں، اسی طرح یہ دونوں جھلے کہ" اس کو اوراس کے ساتھیوں کو صرورت ہوئی" اور" اپنے ساتھیوں کو دیں " یہ بھی غلط ہیں، اس لئے کہ داؤ د علیا اسلام اس دقت اکیلے تھے، اُن کے ساتھ کوئی دوسرا قطعی نہیں تھا، کتاب تیمون کے ناظروں سے یہ بات پوسٹ میدہ نے ساتھ کوئی دوسرا قطعی نہیں تھا، کتاب تیمون کے کا ظروں سے یہ بات پوسٹ میدہ نہوگی ،

ك اسك تفصيل صفحة ٥٣٥ و ٥٣٥ حبارا قل اوراس كماشير بيرملاحظرت ، يني ١٦

کھانا نہ اس کو رواتھا نہ س کے ساتھیوں کو، گرمے بن کا منوں کو د اورانجل توقایات آبیت و مهمین اس طرح سے ہے کہ ہ۔ يسوع نے جواب میں اُن ہے کہا کیا تم نے ریجی نہیں پڑھا کہ جب داور داور اس کے سائھی بھوکے تھے تواس نے کیا گیا ؟ وہ کیونکر خدا کے گھرمں گیا ،ا درنذر کی دھیا ہے کر کھنائیں جن کو کھا اکا ہنوں کے سوا اورکسی کو روا نہیں ، اورا پنے ساتھیوں سجىس يا انس سجی قول کی نقل میں بینوں انجیلوں میں شات غلطیاں واقع ہموئی میں ،اب اگر ان ساتوں غنطیوں کی نسبت کا تبوں کی حانب کرتے ہیں توعیسا یہوں کوساتوں مقا مات پر مخراهان انا بڑے گی آرج یہ جیزطا ہر کرکے خالات ہو گر ہانے لئے مصرفہاس ہے ، النجيل متى باب ٢٥ آيت ٥٥ مي يون كما كياب كه :-ادرا مخوں نے اسے صلیب پر جیا ھایا اوراس کے کیڑے قرعہ

ڈال کریا نٹ نے ، تاکہ وہ یو ا ہوجائے جونبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ اتھوں نے

ميرے كيجے أكب ين بانط كے اور ميرك كباس ميں فشرعه والا الا

اس میں بیرعبارت کر' تاکہ وہ یورا ہموجا سے جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا 'عیسائی محققین ے نز دیک قطعی محرت اور واجب الحذ<del>و</del>ت ہے ، اسی لئے کرتیباخ نے اس کو حذفت اکردیا ، بتورن نے قطعی دلائں کے ذریعہ اپنی تفسیر کی جلد اصفحہ ۳۳ وا ۳۳ میں "، کیا ہے کہ بیرحملہ لھاتی ہے ، کھرکہا ہے کہ:۔

"كركيتها خرنے ياثابت بونے يركه بيرصا و جنوط ہواس كوحذف كريے ببرت

ہی اجھ کام کیاہے ۔

آدم کلارک اپنی تفسیر حبلہ ہ ندکورہ آبیت کے ذیل میں کہتا ہے کہ :۔ "اسعبارت كاترك كراواجب مى اس لے كم يدمتن كاجر د تهيں سے صحح ترجموں

له چذیجی موجوده ار دواد بجدیدانگریزی ترحمه میں پیجله صدف کردیا گیاہے، ہمنے مذکورہ ترحم عرکی مطبو شرهانداء اورقديم انگريزي ترجبول كے مطبق كياہے ، تقى

ا درُسخوں میں اس کو چھوٹر دیا گیاہے ۔ اِلآمامٹ رامٹر اسی طرح ببرت سے متقدمین نے بھی اس کو ترک کردیاہے ، یہ صاف الحاقی ہے جوانجیل تیو حمّا باب ۱۹ آبیت ۲۴

یو تخناکے ہملے خط باث آیت میں یوں کہا گیاہے: "اس کے کہ آسمان میں گواہی دینے والے تین میں، بایلی، کلمیے، اور رقع القدس، اور پیمنو<sup>ل</sup>

سے نبائیاہے ہ یوحنا کے خط میں کھٹائے ترکیت شاہد تنبراس

ایک میں، اور اسین میں گواہی دینے والے بھی تمین میں، روشح اور پانی اور خوت اور سے تازی اس میں میں میں میں تازی ا

تیمنوں ایک ہی بات پرمتفق ہیں ہ ن د د نول آیتوں ہیں اصل عبارت عیسائی محققین کے خیال میں صرف اس قدر بھی :۔ "ادرگزاہی دینے دالے " بین میں ، روح ادریانی ، د پنون ، اوریتمینوں ایک ہی

بات برمتفق بیس یا

معقرين بشليث نے يہ عبارت اپني طرف سے بڑھ دى ہے كه ،

« آسه ن میں گواہی دینے والے تین ہیں ، باپ ، کلہ اور روح القدس ، او ریبیٹیوں

ايك بين اورزين بين الخ<sup>4</sup>

جولفیناً الحاقی ہے، اور کرتے باخ نیز شوآز اس کے الحاق ہونے برمتفق ہیں، ہور<sup>ن</sup> باوجود اپنے تعصیب کے بھتا ہے کہ بیدالحی تی اور واجب اسرک میں، ہتر ہی واسکا ٹ کے جامعین نے بھی ہوران آور آدم کلارک کے قول کو ترجیح دی ہے، اور اس کے المحاقی ہونے کی طرف مائل ہیں،

آگستان نے جوج تھی صری عیسوی کا ستہے برط اعالم شمار کیا جا گہے، اور جو آج کیک اہم شمار کیا جا گہے، اور جو آج کیک اہم شمار کیا جا گہے ، اور جو آج کیک اہم تشکید شکید کے اور دس سال میں محتبر و مستند ما ناجا گہے، اس خطا کے اور دس سال میں محمد یہ عبارت نہیں مکھی، حالانکہ وہ تشکیت کا کھے ہیں ، اور ان میں سے کسی رسالہ میں مجمی یہ عبارت نہیں مکھی، حالانکہ وہ تشکیت کا

اے چنا بخدار دوا ورجد میدا تگریزی ترجموں میں اب عیارت اسی قدر ہی، مذکورہ بالا ترجمہ ہم نے عوبی اور قدیم انگریزی ترجموں سے لیاہے ۱۲ تھی، معتقداورعاشق ہے، ورجمیشہ ایرین فرقہ کے ساتھ جو تثلیث کے منکر تھے من ظرے کیا کرتا تھا، اب اگریہ عبارت اس کے زمانہ میں موجود ہوتی تو دہ اس سے ہستدلال کرتا اور انقل بھی کرتا، اور ہمارا ذاتی اندازہ تو سے کہ جونکہ اس نے اس آیت میں ایک ورا زکار انقل بھی کرتا، اور ہمارا ذاتی اندازہ تو سے کہ جونکہ اس نے اس آیت میں ایک ورا زکار انکلاٹ کرتے ہوئے حاضہ بر لکھا ہے کہ جانی سے مراد باب اور خون سے مراد بیا اور رفح سے مراد دوح القدس میں، جونکہ سے توجیہ بہت ہی بعید تھی، اس نے معتقت رس انتسان نے معتقت رس انتسان نے معتقت رس کوخط کی عبارت انتسان نے یہ عبارت انتسان نے یہ عبارت کا جشن د بنادیا، اور اس کوخط کی عبارت کا جشن د بنادیا،

ا عبر ان الحق کے مصنف کے اور میرے درمیان سنت الم حی جومناظرہ ہوا تھا، س انھوں نے اقراد کیا تھا کہ عبارت سخر لین شدہ ہے، اور جب اُن کے ساتھی نے یہ د کیما کہ اب یہ دومری ایسی بھی عباریں بیٹی کرے گاجن میں بخر لین کا اقر دکرنا بڑے گا تو دومری عباریں بیٹ کئے جلنے سے پہلے ہی انھوں نے بیٹی اعترات کر دیا کہ میں اور میرا سستھی بیسلیم کرتے میں کہ ساست یا آتھ مقامات پر سخرلدین واقع ہوئی ہے، میرا سستھی بیسلیم کرتے میں کہ ساست یا آتھ مقامات پر سخرلدین واقع ہوئی ہے، اس لئے بیر حتما کی عبارت میں مخرلدین کا انکار کرنے والا سواسے ہم سے دھرم کے اور کوئی نہیں ہوسکتا، ہو رت نے ، س عبارت کی تحقیق میں بارہ و رق تکھے ہیں ، بھر د و بارہ ابنی تقریر کا خداد مہ کہا ہی، اور اس تقریر کے تمام ترجم سے نقل کرنے میں ناظرین

> خلاصه کیاہے، ہم اس تفسیر سے وہ خلاصتہ الخلاصہ نقل کرتے ہیں:۔ اس تفسیر کے حامعین کتے ہیں :۔

ای بیورن نے دونوں سنریق کے دلس لکھے ہیں، اور کیر مگر ۔ لکھے ہیں، دوسری تقریر کا خداصہ یہ کر کہ اس عبارت کا جھوٹا ہوناتی ہت کرتے ہیں ان کے جینٹ لاکل ہیں؛

ا ۔ یعبارت ان یونانی نسخوں میں سے کسی میں بھی موجود نہیں جو سو کھویں صدی سے قبل کھے ہو شاہ منظے ،

ے آکتاجانے کا خطرہ ہے ، ہنری داسکاٹ کی تنسیر کے جامعین نے بھی اس کے خلاصہ کا

٣- يەعبارت أك نسخ ل مىں نبس بالى جاتى جويىپے زمانە ميں بڑى محنىت

ادر تحقیق سے ساتھ طبع ہوتے ہیں ،

سا۔ یہ عبارت سواے لاطینی ترجہ کے اورکسی قدیم ترجم میں موجود نہیں ہے ،

٧٠ - يرعيارت أكر قديم لاطين نسخون مي بحي موجود تبين ب.

۵- اس عبارت سے مذم قد مین میں سے کسی نے کیمی ہستدلال کیاہے اور مذکر جا سے کسی مود رخے نے ا

۲۔ فرقہ بروٹسٹنٹ کے مقت این اوران کے مصلحین مذہب نے یا تواس کو

كاش دياب، يااس برشك كى عدامت لكادى ب.

ا در حولوگ اس عبایت کومیری تصور کرتے بیں اُن کے بھی متعدّ دواد کل ہیں:-ار میعارت قدیمے لاطینی ترحمہ میں اور لاملینی ترح سے اکڑ نسخوں میں موجود ہے،

۲- يعبارت كتاب العقائد اليون نيه اوريون في گرجاكي كتاب آو بالصلوة

یں اورلاطین گرم کی کتاب الصلاق ق یم میں موجود ہے ،اس عبرست سے بعض

لاطبین بزرگوں نے امسنندل کھی کیا ہے ، یہ دونوں دسلیس محندوش ہیں

اس عبرت کی سچائی کی چندا ندر و تی شهاد تمیں ہیں :۔

۱۔ کلام کا ربط ، ۲۔ نحوی قاعدہ ، ۳۔ حرف تعریف ، مهر اسس عبارت کا بوحت کی عبارت سے محاویہ میں مشہونا،

نوں میں اس عبارت سے ترک کے جانے کی وجہ یہ بھی ہوستی ہے کہ اصل سے دو سنے ہوں ، یا بھر یہ وا تعہ اس زمانہ میں جینی آیا ہوجب کرکا تب کی مرک ری یا غفلت کی وجہ سے نسخے قلیل ستھے ، یا اس کوف قد ایر بن نے حذف کر دیا ہو .... یا د ببندار وں نے اس عبارت کو اس لئے اڑا دیا ہو کہ یہ شلیت کے اسرار میں سے ہم یک تب کی خفلت اس کا سبب بن گئی ہو، جس طرح اس کی ہے بردا ہی ووست یا کا تب کی غفلت اس کا سبب بن گئی ہو، جس طرح اس کی ہے بردا ہی ووست کے مرشدین نے اس بحث کے کئی جسلے نفتصہ نات کا سبب ہو جاتی ہے ، گر یک کے مرشدین نے اس بحث کے کئی جسلے جھوڑ دیہ ہے ۔

تورن کے مذکورد دلائل برنظ آنانی کرنے کے بعد بڑے انصات او خوات کے

ساتھ یہ فیصلی کیا ہے کہ اس جعنی اور فرضی جلکوفاج کیا جائے ، اس کا و اخل کیا با اس وقت کک مکن نہیں جب کک کہ اس بر ایسے نسخ شہدادت ندویں جن کی صحت غیر من کوک ہو، ما آرش کی موافقت او آنا میر کریتے ہوئے کہا ہے کہ اندر نی شہاری ا اگر جی منبوط ہیں ، گرایسی ظہری شہداد توں برغالب نہیں استیں جو اس مطلب پر موجود ہیں ہے

آب غورکرسے بس کران کا مسلک بھی دہی ہے جو ہورن کا ہے، اس لئے کہ وہ کہتے کہ ہورت نے انصاف اور فلوص کے ساتھ فیصلہ کیاہے ، اور دوسرے فران کے دلاس الرود دہیں، اور فران جو عذر بیش کرتاہے اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں،
ایک یہ کہ طباعت اور جھیائی کی صنعت کے ایجاد ہونے سے پہلے تحراف کر نیوائے کا تبوں اور مخالف فراق کے لئے کنے اکثری کی ماعیسائیوں کے خواک کر نیوائے کے ایک تعمیسائیوں کے خوال کے مطابق دینور دو ایسے مقصور میں کا ممیاب ہوج تے سے می ہوتی ہے مطابق دینوں سے اور کا میاب ہوج تے کہ سے بارت تمام مذکورہ کو نائی نسخوں سے اور اکثر لاطین نسخوں سے بھی گرادی جاتی ہے جیب السامینی ترجم کے سوارت مرتر حجوں سے اور اکثر لاطین نسخوں سے بھی گرادی جاتی ہے جیب کہ پہلے فران کے دلائل سے ظاہر مور ہاہے،

درسے ریک در بیدارعیالی بھی جب تحریف میں کوئی مصنعت خیال کرتے ہے ،

قرحان بوجھ کر تحریف کردیے تھے جیسا کہ اس عبارت کو یہ بچھ کرکہ یہ شلیت کے اسرارس سے ،

مرف کردیا، یا جیسے فرقہ کر تیک کے مرشرین نے وہ فقرے بواس بحث میں تھے ،

حد ن کردیے ، پھر جب تحریف کرنا مرشدین کا مجبوب مشغلہ اور دیندار عیسایکوں کی بجیرہ عادت تھی تو بچہ باطس فرقوں اور سخرلف کرنے والے کا تبوں کی شکا بیت کس مگن ہے ،

عادت تھی تو بچہ باطس فرقوں اور سخرلف کرنے والے کا تبوں کی شکا بیت کس مگن ہے ۔

کی جاسحتی ہے ، اس سے بتہ جلنا ہے کہ ان وگوں نے طب عن کی ایجاد سے بہدے کر لیف کی وقت کی جدیجی ، میں رائٹ ریسلسلہ کاکوئی دقیقہ باتی نہیں جبوش اور کھوں نہ ہو جبکہ طباعت سے بحدیجی ، میں رائٹ ریسلسلہ بندنہیں ہوا، اس ہم صرف ایک واقعہ نقال کرنے پر اکتفار کرتے ہیں جس کا تعسق اس عبارت سے ہے ،۔

الوكترك ترجمين كرليف غورفرماني كمفرقه بروستنط كالم اول اورنز عيسوى كيمصلين كاسركروه ليني توتحرجب اس مزا

کی اصلاح کی طرف متوج ہوا تواس نے سب سے پہلے کتب مقد سد کا ترجہ جرمنی زبان میں اس لے کیا کہ اس کے ماننے والے مستفید ہوں ، اس نے اس عبارت کو کسی ترجم میں ہیں اليا، يرترجماس كي زندگ مي متعدد در تبرطيج موا، تكريد عبارت ان سخون مي موجود منتهي، مجرجب بوعدا بوگیا، ایب مرتبه محداس کے حصلینے کا ادا دہ کیا، اور کسینہ عین اسس کی طباعت شروع ہوئی، یتخص اس کتاب کی عادت سے بالعموم ادر عیسائیوں کی خصلت سے بالخصوص خوب واقفت مخنا، اس لئے اس نے اس ترجمہ کے مقدمہ میں وصیب کی کہ میر ہے ترجيمي كونى صاحب تخريف مذكرس اليكن جونكري ونسيت ابن كناب محزاج دعارت كخلاف محتى اس ليرًا س يرعمل وكرسيح بجنائخ يد عبل عبارت اس سم ترجم ميك شا مِل كردى ،جبكهاس كانتقال موت مين سال مجبى نذگذرے تھے.

اس مخ لین کاار تکاب سے پہلے فرینک فورط کے باسٹندوں نے کیا، کیوں کہ ا کفول نے مشک کہ ای میں جب اس ترجمہ کو تھیپوایا تواس عبارت کوٹ مل کراییا، اس کے بعدشا يدأن كوخدا كاخوت بوايا توكون كيطعن بشنيع كى فكربوني تولعد كي طباعتون میں اس کوجنرت کردیا ، اہل شلیث کو اس عبرت کا حذف کیا جا نا بڑا اہی گرال گذرا، اس نے دش برگ سے باسٹ ندوں نے سام اور موقوہ اور موقوہ کی اور تیمبرگ سے نوگول

لا<u>ق</u>عهٰء میں اس عبارت کو بچراس ترجمہ میں داخل کیا ،

محمرجب ومثن برگ سے باست ندوں کو تھرلوگوں کے طعن کا اندلیثہ فرینکٹ فرٹ والو<sup>ں</sup> کی طرح ببیدا ہوا ،توا تخوں نے بھی دوسری طباعت میں اس کو محال دیا ،اس کے بعد مترجم کے معتقد عیسا تیوں میں کوئی مجی اس کے خاج کرنے پر راضی مہوا، اس لتے اس ترجمهمیں اس می شمولیت اینے امام کی وصیت کے خلاف عام ہوگئی، تو تھے۔۔ قلیل اوجودنسٹوں میں مخرلف مذہونے کی کیو مکرامید کی جاسکتی ہے، جباصنعت طباعت بھی موجود رہے، بالخنسوص ایسے توگوں کی طرف جن کی عادت آپ معلوم کرچیے ہیں۔ ہم کو

ا پسے قوگوں سے تحرالف کے سواکسی دوسمری بات کی مرکز توقع نہیں ہوسکتی، مثبهو فلسفى اسحآق نيوش نے ايک رساله لکھاہے جس کی صنحا 'ست تقريبًا ، ۵ صفحات ہے، اس نے اس میں تابت کیا ہے کہ ہر عبارت اوراسی طرح ہم تحصیس کے نام <u>پہلے خط</u> کی آبیت بخبرا ۱ د و نول محرّف میں آبیت نرکو رہ میں بیر ہے کہ : ائس میں کو رنہیں کر دیند ری کا تجھید بڑا ہے ، لینی وہ جوجہم میں ظ ہر مو اور درج میں را سبت باز تخبرا، ۱ د . توسشتول کو د کھائی دیا، اورغیرقوموں میں اس کی منا دی بوئی ا اوردُ تبایس اس برایم نالاشه او حلال میں او براعثمایا کیا 🔐 جونكه يه آست بهي ابن شليت كے بهت مفيد تھي، اس كے اپنے عقيدة فاسره كور، بت کرنے کے لئے اس بین خوب خوب تحرافیت کی ، بن المحمد موسو اكتاب مكاشفه يوحنا باب اوّل آيت وايس ہے كه : ـ " ا درخداد ، کے دن میں روح میں آگیا، اورلینے پیچیے ٹرسنگے کسی ایک بلی آوازسنی جویه که به اینها که مین الف اور بار مون اول مون اور آحنسر میون، اور حو کچه تو دیکه اس اس کوکتاب میں لکھ ،، كركيت باخ اورشوكز دونول اس يرمتفق بين كه به دونون الفاظ" اول ا درآخر" الحاقي بين ا اورلعض مترجموں نےان کوترک کردیا ہے ،اورعوبی ترجم مطبوعہ کشکیاء و کرانانہ کا میں لفظ العنَّاورْمَا "كوبهي ترك كر دياك " ی میں میں اس استے لیا ہے ہم آیت ، ۳ میں ہے کہ الر مراسل "بس فیلیش نے کہا کہ اگر تو دل دحیان سے ایمان لائے تو ہیسمئے

لمه خدوندکادن سے مرادعیس تیوں کے بھاں اتوارکادن سے ۲ تھی

یکه موجوده ارد وادرا نگریزی ترجهول پس بھی به د ونوں جلے حذف کردیے گئے ہیں۔ ہم نے اوپر کی

ع رے انگرمزی کے قدیمے ترجمے کی ہے ۱۲

سکہ یہاں نیستن سے مردنیلیس واری ہر جھوں نے کتاب اعرابے مطابق غزہ کے رہستہ پر ایک حبیثی نوج ک<del>و حضرت میسی</del> م کے سیغام کی تبلیغ کرتے ہوئے یہ یات کمی ۱۲

الے سکتاہے ، اس نے جواب میں کہا کہ میں ایمان لا تا ہوں کر میتو غریسے خرکا بیٹاہے ، اس میں ایمان لا تا ہوں میں آب اس حملہ کی خاطر کہ تمیں ایمان لا تا ہوں کہ میں ایمان لا تا ہوں کہ میں جو گریسے خدا کا بیٹا ہے ، شامل کر دیا ہے ، کرلیسیا نے اور سولز دونوں اس آب سے کہ ایمان کی جو ایمان کی معرف میں ہیں ، شامل کر دیا ہے ، کرلیسیا نے اور سولز دونوں اس آب سے کا ایمان کی معرف میں ہیں ،

ہے، وہ تجھ کو ہتا ہے گاج کام تجھ کو کرنا منا سب ہوگا ؛ کرتیب اٹ اور شوکز کہتے ہیں کہ رہ عبارت کہ" وہ تجھ کو بتا سے گاجو کا م تجھ کو کرنا مناسب ہوگا » با مکل الحاقی ہے ،

له جنانجارد وترجم مین اس برشک کی علامت وقوسین نگائی ہوئی ہے، قدیم انگریزی ترجم ہیں متبادل الفاظ ALTERNATIVEREND FRINGES کی فرست میں اُسے حذف کرنے کا مشوق دیا گئیا ہے ، اورجدید انگریزی ترجم میں اُسے حذف کردیا تحیا ہے ، اورجدید انگریزی ترجم میں اُسے حذف کردیا تحیا ہے ، اور خدید انگریزی ترجم میں اُسے حذف کردیا تحیا ہے ، اور خدید انگریزی ترجم وں میں ایسا می جا، قدیم مگریزی ترجم یہ ، کا فق شہر میں جا اور داور جدیدانگریزی ترجموں میں ایسا ہی ہے، قدیم مگریزی ترجم یہ ، کا فق عبارت میں معربی دیا ہے اور داور جدیدانگریزی ترجموں میں ایسا ہی ہے، قدیم مگریزی ترجم یہ ، کا فی عبارت میں اسے حذف کرنے کا مشورہ دیا گئی ہے ، ا

ا المراس الرنتهيول كي نام بهلي خطام بالله آيت ٢٨ مين يه كما كيا ہے كه ، .. ا دولیکن آگرکونی تم سے کے کہ میر بتوں کا ذہبے ہے ، تواس کے سب جس نے تحصیں جمایا اور دینی مستعارے سبب سے منطقاد اکیو کو رمین اوراس سے كمأ لاستسب خداكے بن 1 به حمله يمكنونكم زمين الخ الحاتي بين بمورّن ابني تفسير كي جلد اصفحه ٢٣ سير اس الحاقي برنے کو تابت کرنے کے بعد کہناہے کہ و۔ "كريسباخ في اسجه كواس يقين سے يعدك يدق بل اخراج متن سے كالاسجى ات بھی ہیں ہے کہ اس حیلہ کی کو تی سند نہیں ہے ، یہ قطعی زائد ہے، غالب یہ ہے کہ اس کوآسہ ۲۲ سے کرشای کر دیا گیاہے ، آدم کلارک اس آیت کے ذیل میں کمتاہے کہ:۔ "كريستباخ نے اس كومتن سے الواديا. اور سے يہ ہے كہ اس جلہ كى كو ئى مستندنہيں تو نيزى وترجيم مطبوع مراكاته والمامنية ومستماع بين بحى ليه ما قطار ويتمياب ، ن ا برنمبر عسا النجيل متى باب ١١ آيت مين يون بما كيا ہے كه د. "کیونکہ ابن آدم سبست کا مانک بھی ہے .، س بیں بفظ تھی' الی قریبے ، ہوڑرن نے اس کوالحاقی ہونے دلائل سے ثابت کیا ہ اس کے بعدائی تقسیر کی جلد اصفحہ ۳۳۰ میں کہا ہے کہ يُهُ لفظ النجيل مرقس كے بات ايت ٨٦ سے الجر الجيل توقائع مال آيت ٥ سے المالوا بہاں شام کردیا گیا ہ کرتیا خ نے بہت ہی ایھ کی کہ اس الحانی لفظ کومتن سے خاہ کردیا المه يدر كبى بعيد ومى مع مله ووكرشة يينون حاشيون من بين كياكيا ي مر تقى کے بیمارکبی وہی صورت ہے ۔ کے تیں ابن آدم میست کا بھی مامک ہے: (۳، ۲۸) که نیکن بوجوده اردوترجهس مرقش سے بھی لفظ سمجی ساقط کردیا گیلہ، جبکہ قدیم او دحہ پد د ونول ترحول مِس برلفظ موجو رہے االقی

انجيل تمتى باتك آيت ٣٥ مين يون كما كياسي كه: -" نیک دی اینے نیک دل کے خزانہ سے نیکیاں کالناہے " اس میں لفظ اول ای تی ہے، بورن اس کے الحاقی ہوئے کے ولائل سے ثابت كرف سے بعد جسم ميں اپنى تفسير كى جلد الميں كہا ہے كريہ لفظ النجيل توقا بات آبيت ٢٥ ے لیا گیاہے، الجيل منى باب آسيت ١٣ ميل يول كما كيب كه: -مرا در سمیں آزمائش میں ندلا، ملکہ بُرا تی سے بچے کیونکہ باد شاہی اور قدرت او رحلال بمیشه تیرے ہی ہیں یا اس میں بیرحبگرکش کیونکہ با دشاہی اور قدرت الخ"الحاقی ہے، روتمن کیتھولک فرقہ سے وك اس سے الحاتی ہونے كالفين ركھتے ہيں، لاطبني ترجم ميں بھی يہ موجود نہيں ہے، اورداس فرقہ کے کسی بھی انگریزی ترحمیمیں موجود کیے.یہ فرقہ اس حملہ کے داخل کرنے وا كوسخت بُرَا بحلاكمتاب، وأرد كيسولك اين كتاب الاغلاط مطبوع المهم، عصفيه ما من مها وكم "اراتمس نے اس جد کو بہت ہی تینے قرار دیاہے ، اور بتنج کہتا ہے کہ بیر حملہ بعد میں شاس كماكري اوراجنك اسكاشامل كرف والانامعلوم ہے،

سے یہ نہادالی میں نقامت دعیرت کا ترجم ہو جومسنف کے بینی نظر کسی ترجم ہے ، خوذ بوگ ، عربی ترجم مطبوع کرھا ہو گا میں انسان دل کے نیک خزار نہ سے نیکیاں شکالیا ہے ، اوراس میں سول کے نفظ پر شک کی علامت کی ہوئی ہے ، اوراس میں سول کے نفظ پر شک کی علامت کی ہوئی ہے ، ا

لا تعشق نے اور امن نے جو یہ کہاہے کہ برحمار خدائی کلام سے حذت کردیا گہدہے ،اس

ت چنانج ار: وزیم میں اسے ساقت کردیا گیاہے، س کے الفاظ یہ میں، آبھا آدمی البیج خزامذے البھی چیز میں ایکا مقاہے ،، البتا ترم البّمريزی ترجموں میں یہ الفاظ موجود ہیں التق

ت سر ہے قریم نگر کی ترحمہ میں برعب رہ موجودہے، گرجہ پر تیجہ میں ساقط کر دی گئی ہے وارد و ترجم میں اس برخنک کی علامت لگی ہوتی ہے القی

کوئی دلیل موجود نهیں ہیں۔ بنکہ اس کا فرعن تو یہ تھا کہ وہ ان بوگوں پرلعنست او پرم<sup>ست</sup> سراج خوں نے بڑی بیا ک سے خدا کے کلام کو کھیں بنالیا ہے ، ادراس کی تردید فرقد مرواسشنگ کے بڑے برا سے محققین نے بھی کی ہے ،اور آدم کارک نے بھی آگرجہ اس کے نز دیک اس کا ایمی ہونا راجح نہیں ہے ، گرا تنی بات کا معترف ده بھی ہے کہ کراتیساخ اوروسطین اور بڑے یا یہ کے محققین نے اس کاردکیا، جیساکہ اس آبیت کی مفرح کے ذیل میں اس نے تصریح کی ہے، ا درجب اس سے اقرارے یہ است ہوتھا کہ جوگوگ بڑے یا یہ کے محقق میں انتخوں نے اس کی تردید کی ہے ، توالیسی سورت میں نود اس کی مخالفت ہما سے کے تی مصر نہیں ک ادرب الم فرق كيتمولك ادر فرقد يروستنث كي مقتين كي تحقيق كے مطابق سلوات میں بڑھایا گی ہے، اس بناریر سخ بھٹ کرنے والوں نےصلاۃ مشہورہ کوبھی نہیں سخشل الخيل يوحنا بابكي ميت ٣٥ اوربابكي ابتدالي آيات سياره الحاقي ل بن الرحية بتورن كے نزديد أن كالحاتى ہونا إج نہيں ہے جم وه اینی تفسیر کی حبده مه صفح ۱۰ بربون متاہے که "رزمن" او یکانوش در بیز در کرونیس اور شیکای اور دشتن او بیمتر اورمث سله ان آبتوں میں ایک عورے کا و قعہ بران کی ہے ، کہ میہود بول نے اس پر تیمست ز الکا رصة میٹیج ہے اسے سنٹنگ رکرنے کا معالیہ کیا، مگر حضرت شکے نے کراٹیکس سے ہو یاکٹر من ہو وہ اس کا فیصل کرے اس پرسب نوک چیے گئے ،ویکسی نے فیصل نہیں کیا، مجرحت میں ہے نے اسے آئن واگناہ ا نذکرنے کی تاکید کرکے خصنت کر دیے ، جدید انگریزی ترحمہ سے یہ عبارت اس موقع پر حدف کردگئی ت بجرانجيل يوحن كختم كي بعداس عبارت كونقل كركي من شيرين مترجمين لتحقيم من يعبار اجوعهد جدید کے عام مجیلے جونے نسخوں میں بوحذہ - ۱۰ تا بریانی جاتی ہے، اس کی سامے قدیم صحیفوں میں کو فی متعین جگہ نہیں ہے ، لعبن فسخ ل میں یہ عبارت مرے سے موجود ہی نہیں ہے تھن السخول مي برلوق آم: ٨٣ كے بعد موج و آو او يعيش ميں اسے لوحت، ٢ مار ١٠ : ١٥ ويا ١٧ : ١٧ مار يا بعد موج رکهاگیابی، دنیوانگلش با تسب اص ۱۸۴ کے ارزمس ERASMUS سولموی اسدی کا

سنہ و عالم ایک لائدہ م سلسندہ اور نشآہ ڈائیسے علم داروں میں ہے او

ا در مورس اور متى لين اورياتس دائتمته اور ودست مصنفين جن كا ذكر ولفينس آور كتحرف كياب، وه ان آيات كالمحت تسليم مبيل كرتي إ

المركزاسم ادر بحقیوفلیک و رنونس نے اس ایخیل کی مثردح مکھی ہیں، گران آیتو كى تىرح نېيىرى، بلكە اينى نىرد ح مىں ان كونقل بىيى نېيىرسىيا، تروتولىن اورسائى يرك نے زناا ور یاک وامنی کے باب میں چندرسالے تکھے ہیں، مگراس آیت سے استدلاانہیں کیاہے، اوراگر یہ آئیس اُن کے نسخوں میں موجود عومیں توصرور سے ذکر کرتے ، اولینی طور بران سے استدلال کرتے " وأرد كيتولك بمناسح كه :-

" بدس مقد عن نے انجیل پو حنا کے ، ب کی ابتدائی آبتوں پرا عراس کیا ہے ،، نورٹن نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ آستیں تقیب ناالحاقی ہیں،

شا يخميروم النجيل تني بال آيت ١٨ مين يون ہے كه: . س صورت من نراباب جوبوشيد كي من يحفات على تحجيد برار دے كا،

اس میں لفظ "علانیہ" الحاتی ہے، آدم کلارک اس آیت کی مشرح کے ذیل میں اس کا الحاقی ہونا تا ہت کرنے کے بعد کہتا ہے کہ:۔

معجو تداس لفظ کی کوتی پوری سندنہیں تھی، اس لئے کرتے باخ نے اور کروسس اور من و سنجل نے اس کومتن سے تھا جے کردیا ،،

النجيل مرس كے باب آيت، ايس لفظ توبيك واقع مواہد ، جو الهاقي آدر كارف على الى موفي ابت كريك بعدال بات كاشيح كي ذي مي كباب ك « كريساخ في الفظ كو صدف كرف او كرومس ورال او ينجل في الى يرفرى كري ال

کہ جنابجہ اردو ترجمہ اورجد پر انگریزی ترجموں میں آسے ساقط کردیا ہے ، قدیم عربی اور انگریزی ترجم میں پر تفظ موجود ہے ، گرانگریزی ترجمہ کے مقبادل انفاظ کی فہرست میں اُسے سا قط کرنے کا منٹو وہ دیا كياب، بلكه اس محم كفه ٢: ١٧ اور ٦: ٦ سي بحى اس لفظ كوحدون كرنسكامشو ٥ مذكورب ١٢ تقى

ك ننك كى علامت ملى بونى زاور ردوته جميس الصما قط كرديا كريس ما تع

شامد مبرام الجيل تي كيا أيت اليس مجي لفظ نوية ك واقع مواية به مجي الحاقي يا أوم كارك

اس کا لحافی ہونا تابت کرنے کے بعداس آیت کی شیع کے فربل میں کہاہے کہ:-

س وينجل في الك عنف كيام، يندكيات اوركريسان في تواسكومتن بي درن كرديا " النجيل متى كے بات آبت ٢٢ ميں يوں كما كيا ہے كرور بس سبّوع نے جواب دیا اور کہا کہ تم نہیں جانتے کہ کیا ما سکتے ہوا جوببالمس بين كوسول كيائم في سكة سو؟ اورجس رنگ ميس رنگي كومول كياتم میں رنگ سے ہو؟ انحول نے کہا کہ ہم کرسے ہیں اوّاس نے ان سے کہا میرا برا لہ توہیو گئے اوجیں زنگ میں میں رنگوں گااس میں تورنگو گئے النز (آیا ہے ۲۲ وسس ا س میں یہ قول کوئنجس رنگ میں رنگھنے کو ہول کیا تم رنگ سکتے ہو "الحاقی ہے ،اسی طرح یہ قول بھی کہ بھس رنگ میں میں رنگول گا اس میں تو رنگوگے "کراتساخ نے دو نول کو متن سےخارج کردیا ، او آدم کلارک نے ان دونوں آیتوں کی شرح کے ذیل میں اُن سے الحاقی ہونے کو ثما بت کرنے کے بعد کہاہے کہ : ۔ بُوْقا عدے محقیتیں نے جمجے عبارت کوخلاعبرت سے ممتاز کرنے اور میجاینے کے لئے مقربكرديتے ہيں اُن كَي بنيان و دنوں اقوار كاچر: دِمتن بونا معلوم نہيں مؤنہ و م النجيل بوقابب ٩ آيت ٥ ديس ب كرود ور سر سے محرکرا تخبیں جھڑکا اورکہاکہ تم نہیں جانتے کہتم کسی Cyp 1 رمے ہے بودکیو کمان آدم ہوگوں کی جان بریاد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیاہے) مجروہ کسٹی محادّ ريس <u>صليميّ</u> ۽ اس میں عیارت کیونکہ ابن آدم' الحیاتی ہے، آدم کلارک نے ان و دنوں ایتوں کی مترح کے ذیل میں کماہے کہ:۔" کرتے باخ نے اس عیارت کومتن سے خاج کر دیا اور غالب یہ کا بہت یرانے نسخوں میں اس طرح کی عبارت ہوگی کہ "مگراس لے پھر کرا تھیں حجو کا، اور کہا کہ تم ہمیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو، مجروہ کسی اور گاوُ ل پیلے گئے ، سله بم نے عبارت کار جمع بی ورانگریزی ترجوں سے لیا ہی موجودہ اردو ترجیس برالحاقی عبارت صدف

رد مگنی و ۱۳ تقی که انبرکستال ترحمور میں یا عبارت جلی آر مبی بقی البته ایر وانگریزی میں اس پرنسک کی ملامت

# مقصارسوم

## تخرلف لفظي الفاظ حرّف كرنے كي شكل مين

ن ادراس نے ابرام سے کہا، یقین جن کہ تیری نسل کے لوگ اسل کے لوگ اور اس نے ابرام سے کہا، یقین جن کہ تیری نسل کے لوگ

الیے سک یں جو اُن کا ہنیں پر دلیے ہول کے ، اور دہاں کے توگوں کی غلامی کریں گے۔ اور وہ جارسو برس مک اُن کود کھ دیں گے "

اس میں یہ لفظ کو ہاں سے توگوں کی غلامی کریں سے "نیزاسی باب کی مندرجہ ذیل جود صوس آئیت ا۔

نیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گاہجیں کی وہ غلامی کریں گئے اور لعبد میں وہ بڑی دو کے کرویاں سے مکل آئیں گئے ،،

یہ دونوں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ مرزی سے مراد مقرکا ملک ہی، اس لئے کہ جن تو گوں نے بنی امرائیل کو غلام بنایا اورائ کو تعلیق میں مسب تلاکیا، اور بھرائی کو غلام نایا اورائ کو تعلیق میں مسب تلاکیا، اور بھرائی کو غلاق نے مزادی اور بنی امرائیل کے شار مال نے کر تھے، یہ لوگ مصری ہی تھے، ان کے علاق اور کوئی نہیں، کیونکہ یہ اوصاف کسی دوسے میں موجود نہیں ہیں، اور کا آب اللے کی آب میں یوں ہے کہ:۔۔

اور بنی اسرائیل کومسر میں بورو بہ ش کرتے بوت ہیں رسوٹیس برس گذرے تھے ،
ان دونوں آیتوں میں ، خشلا گئے ہے ، اب یا توہیں آیت سے تیس کی نفظ ساتھ کیا گئیا ہے ، یا دیموری میں یہ نفظ بڑھا یا گئیا ہے ، اس اختلات اور بخرلیت سے قطیع نظیر کرتے ہوئے ہی جم کہتے ہیں کہ دونوں آیتوں میں جو ہزت قیام ہیں ن کی گئی ہے وہ لیقبن غلط ہی جس کی گئی ہے وہ لیقبن ا

موسیٰعلیاں۔۔۔ موسیٰعلیاں۔۔۔ الام لادی کے نواسے سبی بیں اوران کے بڑر بوتے مجنی، کبونکہ مال کی طرف ہے آپ اوکیٹر مبنت لادی کے

بہلی وجہ، مصریب بنی اسرائیل کے قیام کی مترث

سك بعن لارك بن لعقوب عليه اسلام ١٢

بیطین اور باب کی طرف سے آپ عمران بن الم مث بن لا وی سے بیٹے ہیں گو یا عمران نے ا بنی کھوٹی سے شادی کی تھی ہجس کی تصریح کتا آج وج بہ بہ ادر کتا ہے گنتی مالب ۲۶ میں موحود ہے، اور قاہمت موسی علیہ السسلام کے دا دا ہیں ،جو بنی امسسرائیل کے متقرمیں آنے سے قبل بیدا ہو چکے تھے جس کی تصریح کتاب بیدائش باب ۲ م آبیت اا میں موجود ہے، اس لئے بنی اسموائیل کی مترت قیام مصرین کسی طرح بھی ۱۵ سال سے زیادہ ہیں ہوجی عیسانی مؤرخین اورمفسترین سب سے سب اس پرمتفق ہیں کہ و من اسرائيل كي ترت قيام مصرمي ١١٥ سال هي،علار يرونسننت کی تصانیفت میں سے ایک کتا ہے ہو بی زبان میں ہے جس کا نام مرشدالطالبین الی مکت ہے المقدس التمين "ب، اس كے سرورق برلكھا ہے كہ يہ الكريز فادر مون كے كر جے كى جا کے پریس میں شہر فاللہ میں سائٹا و میں بھی ہے، ادراس کے جزود وم فصل ، امیں اب آفربیش سے ولاد شبیعے تک کے حوارث غالم کوضبط کیا ہے. اور ہروا تعہ کے دو نوں ج نسب سال وقوع سکھے گئے ہیں، داہنی طرت وہ سال ہیں جو آغاز عالم سے اس وت تک ہو چیجے ہیں، اور بائیں طرف وہ سال ہیں جوحاد نہ کے وقدع سے بیٹے کی دلادت مک لے کیونکا کہ کتاب سیدائش میں غلامی کی مرست جا سوبرس بیان کی گئے ہے ۲

ہوتے ہیں، چناسنے صفحہ ٢ ٣ س يوسف عليانسلام كے بھائيوں اوران سے والد كے قيام كا حال يوں بيان كيا كيا كيا ہے ، صفحه ٢ ٧٣ برہے:-

٩٨ ٢٣ يوسف عليدل لام كي يعاتيول اور والدكافي م ١٤٠٦.

١٢٥١ امرائيليون كابح فلزتم كوعبوركر ااور فرعون كاعرق بهونا، ١٣٩١

اب آب جب اقبل کواکڑیں سے گھٹا تیں سے تو ۱۵ اسال رہ جانے ہیں، صورت عمل مندرہ ذیل ہوگی،

14-7

719 ~

یہ تو مورضین کافتوی ہے ، مفسرین کا قول بھی ہم آدم کلارک کی عبارت پر نقل کرتے ،

مرکی وجہ گلتیوں کے نام پر نس کے خطائع بات است ۱۱ میں یوں ہماگیا ہے ، ۔

"بیں ابراً ہم دراس کی نسل سے وعدے لئے گئے ہیں، وہ یہ نہیں ہمت کہ

نسلوں سے جیس کہ مبتوں سے واسط کہا جاتا ہے ، بلکہ جیس ایک کے واسط کو تیری نسل کو

اور وہ ہے ہے ، میرایہ مطلب ہے ، سی جس عمد کی فدانے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو ترقیعت

جارسو تمیں برس سے بعد آکر واطل نہیں کرسے تھی کہ وہ وعدہ لاے صال ہوں

اس کا کلام بھی آگر سے غلطی سے باک نہیں جیس عنقریب معلوم ہوجا سے گا، گرخر ہے کہ اس میں ایرا تہم علم السلام سے وعدہ کرنے ہے قبت

عبارت کے عرب مخالف ہے، کیونکہ اس میں ابرآہیم علیا اسلام سے وعدہ کرنے ہے قوت
عبارت کے عرب مخالف ہے، کیونکہ اس میں ابرآہیم علیا اسلام سے وعدہ کرنے ہے قوت
سے تورآت کے نزول اک کی مرت چارسو میں سال بیان کی گئی ہے، حالانکہ حضرت ابرآہیم
علیا اسلام سے وعدہ بن اسرائیل سے محصر میں داخل مونے سے بہت پہلے ہوا تھا، اور
تورآت کا نزول اُن کے مشر سے شکل آنے سے بہت بعد، اہذا اس کے مطابق بنی امرائیل
سے تیام مصر کی مرت چارسو میں سال سے بہت کم قراریاتی ہے، جونکہ یہ بیان قطعی علط تھا
اس لئے کتاب خروج باب ۱۲ آیت ، می کی تصبیحے یونائی اور سامری نسخوں میں اس طرح سے
اس لئے کتاب خروج باب ۱۲ آیت ، می کی تصبیحے یونائی اور سامری نسخوں میں اس طرح سے

له مار تکرفر ۱۱: ١٠٠ کمنقول عبارت يس مل مرت عيم بي جارسوسي سال بنائي كي ب ١١ تقي

#### لردی گئے ہے کہ:۔۔

"نچرنی مرانیل از ۱۰، تر آبرد (بسردیکے کنفان او مِقرمی قیام اُیکُل مایت ۱۳۰۰ سال ہے د

کو اود نون نیم الفاظ "آبا ، واجداد" اور کنعان کااضافه کر دیا گیا ہی آدم کلاک البی تفسیر کی حبال میں است فرکورہ کی مترح کرتے ہوت کہ است ہے : ۔

ابنی تفسیر کی حبال میں است نورہ کی مترح کرتے ہوت کہ است ہے : ۔

اس برسب کہ اتف ت ہے کہ بیت ماہون واکا مضمون شخت اشکال کا موجب ہے ..

ہم کہتے ہیں کہ آبت کا مستمون خصرف یہ کہ موجب اشکال ہے جکہ لفینی طور پر غلط ہے ،

جیسا کرعت میں آب کو معلوم ہونے والا ہے ، بھریہ مفسر نسخ سا قری کی عبارت نقل میں است میں کی عبارت نقل میں ہوئے ہوئے وقع طراف ہے : ۔

" اسكنگر ياتوس كاعبايت مها مرئ سخزے معابن ت اور بہب ہے فیشد ان برا يه کار مآمری که آوشی عدر سالاک و کور کرا و لکنی جو مسب فراده که او که ایر این به مینیم ساز کرد استندر و ولافي تزاجم كي تسخو من سيني زياده في سرواورو و تولينون بيرسيك زياده فديمي ادر بيستُ معذ سي مي كسكون ي نہیں ہے، اب اس نسبہ کافیسلہ ان مینوں ک شہادت سے مواب، اورتوا کے محلی شہادت ہے رہی ہیں کیحق ابنی مینوں کی جانب ہے اس لے ابرا تہم مداس مجب كنعان تعيس أن كى دادوت ساسخ كى بيدنى كارما دىجيس سان ب اور تسحق كعريعقوب كى دلادت كے دقت ١٠ سال كى تھى ١٠ وريقوب كى عرمقسرك آ مد كے وقت ، ۱۳۰ سال تخی، اس طرح کُل مَدْت ۱۵ سال ہوتی ہے . اور مِنی آ سرائسل کی مَصَرَمِي قَيْعٍ كِي مُرسته بحبي ١٥ ٢ سال ہے ، اس طرح جمموعي بتر ٣٠٠ م سال جو بالأ إ بتزی داسکاھ کی تفسیر کے جامعین تسلیم کرتے ہیں کہ بنی امرائیل کی تسرمیں می<sup>ا</sup> قیام ۲۱۵ سال تھی ۔ وہ سامری تسخد کی عبارت نقل کرنے سے بعد مکھتے ہیں کہ ا۔ "اس میں کوتی مشبہ نہیں کہ یہ عبارت باکل سیجے ہے، اور متن میں بیش کے دالے <u>براشکال کودور کردیجه</u> اب یہ بات داضح ہوگئی کہ سیسائی مفسرین کے باس خروج کی اس عبارت کے لئے

جوعرانی نسخ میں ہوئی توجیہ اس کے سواموجود نہیں ہے، کہ دہ اس کے غلط ہونے کا اعترات کریں،

ا درہم نے جویہ بات کہی ہے کہ بولس کا کلام بھی غلطی ہے باک نہیں ہے دہ اس لئر کراس نے مذت کا لحاظ دعدہ سے کیاہے، اوراس دعدہ کا زمانداشن کی بیدائش سے ایک سال بہلے ہے ،جس کی تصریح کمات بیدائش کے باب، امیں اور باب مذکور کی آبیت ۲۱۰ میں یوں کی گئی ہے کہ:۔

سنیکن بس اینا عمد افتحات باندهول گاجو لکط سال اسی و تتمعین برسآره سے سدا بوگا،

ادر تورتیت کا نزول بنی امرائیل کے خروج مقرکے بعد میں مواہ جس کی اعتبار تھریج کتاب الزوج باب 19 میں موجود ہے، اس صورت میں اگراس حساب کا اعتبار کیا جائے ہے، اس صورت میں اگراس حساب کا اعتبار کیا جائے ہے تو یہ دست ، مهمسال ہوتی ہے، یہ تھی کے فرق پر دفت ہے، یہ مسال ہوتی ہے، یہ تھی کے فرق پر دفستن کے توایخ میں بنی جاتی ہے، مذکہ سام سال جبیا کہ بوتسس نے دوئی کہا ہے،

مَرْشُدُ الطالبين محصفحه ٣٨٠ بر ذكورسب كه:

علیم <u>۱۹۱۶ میلی با دیندگا آبراس سی در ده اوراس کے نام کی آبرام سی آبابیم کی ۱۸۹۸</u> طرف تبدیلی او ختنه کی تعسین ، حصرت توطع کی نجان ، ست. وم ، عمویه ، افتها و اور صآبوعیم کی بیکاریوں کی منار پر تنبا ہی ،

میرصفی، ۲۷ سرب که:-

۲۵۱۴ ۔ "کوہ تیرنا پرکشر بعیت کا عصا کیا جانا" ۔ <u>۱۳۹۰</u> اب اگرا قل کواکٹر میں سے گھٹا دیتے ہیں تو تھیک ، ۴۰ بنتے ہیں، جس کی صوریت

1494

p - 2

1018 -14-2 11.4

المن أُوبِي سرائيل كوجر فهن تلكيم تقريب التحقيق مبيغ بويّاسي أن ده سيّسنت بي ريس أواه " (14)

كه دامني مانس<sup>س</sup>فاز مركاسال يواد رائس ما فرقسيم.

الم نے جہا تھا کہ ہوکید، عمران کی بھوتھی تھی میں درست کو الم اسے عمران کی بھوتھی تھی میں درست کو الم الم تعدد انگریزی، عربی افارسی اورار دو تراجم اس کی شہادت رہتے میں الیکی عجیب ات یہ ہو کہ کتاب خر دج کے ماب است ۲۰ ترجمہ و بی مطبوعت مسلم و میں یوں کہا گیاہے کہ <sub>ا</sub>ر المجرعران نے اپنے جھاک بیٹی ہور تبدسے شادی کی "

'بیو کین کی جگہ بخر لین کرکے 'جیا کی اوکی' بنا دیا گیا ہے ، اورجب بیر ترحمہ پوپ ایا توس مشتم کے زمانہ میں بڑی منت سے طبع کیا گیا. اور مبہت سے یا ورایوں، را مبول اور عما، نے جو عرانی بونان وعوبی زبانوں سے ماہر ستھے، اس کی تصبح میں ایری جوٹی کارور لگا یا، جیساکہ اس ترحمہ کے آغاز میں لکھے ہوئے مقدمہ سے معلوم ہوتا ہے، اس لئے غالب ہی ہے کہ اس مخرلین کا ارکاب ان نوگوںنے دانستہ اس سے کیاہے ، کہموسی علیہ نسسال کے نسب میں عیب نہیدا موجائے ،کیونکہ تورثیت کی روسے مجبوبی سے بکاح کرنا حرام ہے،جیساکہ کتاب آسبار کے باب اآیت ۱۱ اور باب آیت ۱۱ میں تصریح یا لی جاتی ہم ا در ترجیم عربی مطبوعی شکی او میں بھی یہ تحریف یا تی جاتی ہے ،

باسل قابسل كاوافعه التابيدائش بابه آيت مي يون كما كيه. مع اورق سن نے لینے بھائی ہاتی کو کھے کہا اور جب وہ درنو<sup>ں</sup> كيست مستح تويول بواكرة من في اين بحائي وبركونس كروب

شامرسب

ا در رسامری بونانی اور قدیم ترجمون میں اس طرح ہے کہ :۔ " قاتبين نه البيخ بمه ني بالبين سے بها كه أنه سم تحييت كي طرف ميلين اورجب وه د و نول کھیت پرمیو پنجے الح ٌ

اس میں بیرعمارت کرا آ بکھیت کی طرف جلیں "عمرانی تسخف خاج کردی گئی ہے، بَوَرِن اینی تفسیر کی جلد ۳ ص ۱۹ اسکے حاشیہ پر مکعتا ہے کہ :۔

الله موجوده تراجم مين ميايت كي بين ابي بناديا كيابي أنتي سله " توابني بيوكي كے بدن كو بے يرده نهٔ کرنا ۳ ( محیار ۱۸ ۱ ۳۰) "اورتواین خاله پانجیونی کے بدن کویے پر دہ نہ کرنا " ( ۳۰ ؛ ۹ )

یّه عبارت معامری دیون نی: ارا می نسخون میں اور اسی طرح اس ماطبی نسخهیں جویالی کلا والن میں جیسا تھا موجو دہیے ، کئی کا شانے عرانی نسخہ میں اس کے دا خل کے جانے کا فيصاركها، اس من كوتى شك بنيس كرير عبارت بهرين ي يرحلدادل ندكور كصفحه ٣٨ من كهتاب كه: -'' کہی کمبی یونانی ترحمہ کی عبارت مجمع ہوتی ہے ،نیکن آجکل سے مر وجہ عبرانی نسخوں میں نہیں ملتی،مشلاً عرانی نسخے خواہ رہ مطبوعہ موں یا ہاتھ کے لکھے موسے وہ آبیتِ مذکر " کے سلسلہ میں میں طور پر اقص ہیں، اور مبرث رہ انگریزی ترحمہ کا مترجم حو کہ اس مقام کو ایسے طور در سمجہ نہیں سکا اس سے اس نے یوں نرجہ کیا۔ سخا تیں نے اپنے محبت اتی ہا تیل سے کہا ، اورائی کی تعافی یونانی ترجم میں کردی گئے ہے۔ اوریہ ترجمہ سامری نسخارہ لاطینی ترجم ادرارامی ترسم نیزلسیکوتسیلا کے ترجم اوران دوتفسیرول کے جوکسدی زبان میں ہیں اوراس فقرہ کے معدبی ہوگیاجس کو خلو مجودی نے نقل کیا ہے ، آدم کلارک نے اپنی تفسیر کی حبالہ، ص ۶۳ میں دہی بات کہی ہے جو پتورن نے کہی تھی نیز به عبارت عربی ترجمه مطبوعه اسماع در در کار این شاس کردی گئی ہے، س اكتاب بدائن باك آيت ، اعبران نسخ مين بول ب كه: . المرسير المراه ورمياليس ون مك زمين يرطوقان رباء ا درمین جمله بهبت سے لاطینی تسخیر اور پوٹائی ترجموں میں اس طرح ہے کہ :-«اورطوف ن جاليس شب د رو رزمين بررها « بردرن ابني تفسيري حب لدس كمتاب كه: -تعزوري ببوكه بفظ شب كاات فه عبراني متن مين كياجانيه اكتاب بيدائش بابه ٥٥ آيت ٢٢ كي عراني نسخيس يون كها كياب: اورامراتیل کے اس ملک میں رہنے ہونے بور مواکہ روہن نے جا کراینے باید کی حرم بلی و سے مباشرت کی ادر آمرائیل کوید معدم برگید : ہمتری داسکا ط کے جامعین پیکتے ہیں کہ :۔

تیمودی اے بر نہ س بہت میں ہے بچہ نہ کھی صور رحدت کیا گیاہے ، یون فی ترجم نے
اس کی کوان الفاغ کا اشافہ کر کے پو اکباہے کہ اور وہ اس کی نگاہ میں حقر بوگیا ،
اس مقام بر بہر دیول کو بھی اعترات ہے کہ حذرت واقع بواہے ، اور ایک جلاکا کم
کردیا جا ناجرانی نسخہ ہے ابل کت ب سے نزدیک بچھ زیا دہستبعد مہیں ہے ، جہا نسیسکہ
ایک دوحرف ،

فن اهم المسلم المنظمة المنظمة

الروان المراس كي اعترات كم شريع من يرجم وبرها باجات كمتم في برب بيك كيون جويي. اس من يرجم لماس كي اعترات كي مطابق عمراني نسخ سے حذت كر د باكيا ، ہے ، وقال الله الله كار بريدائش بائ آيت ٢٥ ميں يوں كما كيا ہے كہ : ۔

ا شویم نارد سی میری بریون کوب ب سے لے جاتا ہ

ا در سامری نسخ اور بیزمان اور لاطینی ترحیموں میں اور تعیض قدیمی ترحیموں میں یوں ہے کہ : ر " زیمیری ٹرین برا رہے اپنے ساتھ ہے جاؤ ،

گور عرانی نسخی سے لفظ "لینے سائھ" گراد یا گیاہے، جورن کہتاہے کہ: ۔ انمسٹر بہت ہے سرمنز رک منف کو اپنے جدید باتس کے ترجید میں شاس کریبا اور بالکال محمک کیا ،،

میں اور کی ایک آمیت ۲۲ میں یوں کہا گیا ہے کہ ہا۔ من احدے کم سن کے یک بیٹا ہو ۱۰ در موسیٰ نے اس کا نام بخیر سموم یہ کیک

رکھا کہ میں جینی ملک پس مسا فرچوں یا

ک اس آست بس حصنرت یوشف عیدا سدام کے بیالے کرچوری کا منہورد نعد بہ رکرتے ہوئے کہا گیا ہو گر کہ حصنرت یوشف شنے ایک آرمی کوایے بھا ینوں کے بہتے جھیجے عوت اُسے بدیست کی کوہ کنے جا کہ کہ کہ کہ اور اسی سے چھیک فی ان بھی کھو رکز ناہیں اور اسی سے چھیک فی ان بھی کھو رکز ناہیں اور اسی سے چھیک فی ان بھی کھو رکز ناہیں اور اسی سے جھیک فی ان بھی کھو رکز ناہیں اور اسی سے جھیک فی ان بھی کھو رکز ناہیں اور اسی سے جس کا اتقی اور یونانی اور لاطینی ترجمول میں اور بعض قدمیم تراجم میں آیت مذکورہ کے اخیر میں ہے عبارت ہے کہ:

ا وراس نے ایک وومرا رکے بخت بھی کا نام عازر رکھا مجرکیا چوکومیر ہے باکیے ضرائے مری مدوکی اور مجھے کو فرقون کی تلویہ سے رہائی دی ۔

آدم کلارک اپنی تفسیر کی حبالد ص ۳۱۰ میں تراجم سے مذکورہ عبارت نقل کرنے کے بعد ر کہتا ہے کہ:۔

مبیتون کینے نے بینے لاطبنی ترجم میں اس عبارت کودانس کرسے دسوی کیا کہ اس مقام یہ سے ،حد و نکر کسی بھی عبرانی نسخ میں خواہ قلی جو یا مطبوعہ بعب ست موجو دنہیں ہو اور معتر تراجم میں موجو دہمے ؟

غرصٰ عیسا یُوں کے نزدیک پی عبارت عمرانی نسخہ سے خارج کی گئی ہے، من اہم م اسفرخروج بالب آیت ۲۰ میں اس طرح کما گیاہے کہ:۔

السسے اردن ادر موسی میدا ہوتے ر

ا در ساهری نسخه از به نایی ترجمه میں اس طرح ہے کہ :

'۔ 'کھر س سے سرو ک وموشی دران کی من مرتبہ م بیدا ہوئے وا

اس میں لفظ" ان کی بہن عمرانی نسخہ میں حذوت کر دیا گیا ہے، آدم کلارک سامری ادر یونانی نسنوں کی عمارت لقبل کرنے کے معد کہتا ہے کہ :۔

" تعدين طير محفقين كاخير لهي كه يد نفط عيراني متن من مزير ديق.

م اكتاب كنتي بان آيت مي ب كدد

"ار جه رئم" سانس با ندهکرز و یسے محبونکو توان مشکروں کا جوجنو

شاهكر

کی طرف میں کوپ بورہ د فرقہ میں کا تاہیں

اوردیانی ترجمبرس اس ایت کے اخریس اول کما گیاہے کہ:۔

لل بدارد د ترجه کی عبرت ہی جارے یا مسموجودہ دوسرے تیموں میں بھی ایسا ہی ہے ، مسکر " اظہارائی" میں حب عربی ترجہ سے مقل کیا گیا ہی اس میں جب تم "کے بیج نخب وہ شہے ، ۱۲ "اوروه جب تیسری ارینگامچونکیس کے تومغربی خیمے روا تھ کے لئے انتھائے ج تیس کے، اور جب چونخی مرتب کچونکیس کے توشمالی خیمے روا تھی کے لئے انتھائے جائیں گے ،

آدم كالدك ابن تفسيرب لرص ٦١٣ مي كمتاب كدر

"اس موقع پر غربی در شمائی جموں کا ذکر نہیں کیا گیا، گرمعلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ نرسن گا بھونے جبلنے پر بھی دوانہ ہوجدتے تھے، اوراسی دجسے تابت ہوتا ہو کہ اور کر مستن گا بھونے کے جبلنے پر بھی دوانہ ہوجدتے تھے، اوراسی دجسے کا بت ہوتا ہو کہ اس مقام پر بجر فی مستن اقتص ہے، یونانی نسخہ میل کی تجیل یوں کی گئے ہے کہ اور جب بیسری مرتبہ بھونکیں گئے تو مغربی خیمے دوائلی کے لئے انتصابے جائیں گئے ،اور جب بیسری مرتبہ بھونکیں گئے تو مشمالی خیمے دوائلی کے داسے اکٹ سے جائیں گئے ،اور جب بوتھی بار بھونکیں گئے تو مشمالی خیمے دوائلی کے داسے اکٹ سے جائیں گئے ،

مفسر بارسلى كبتائي كرو

العمس کے آخری صدی ہے کچھ صفر فان باب اور آبیت ہے، کے ابت ای حسنہ اور آبیت المحس کے آخری صدی ہے کے دینوبات برطان کے آخری صدی ہے کہ دینوبات برطان ہے اس سے کہا کہ اگر قومیرے سرمے بالوں کی شامت میٹر مسکر اس کے اور دیوار میں مینے کے ساتھ با ندھ دے تو میں دوسے ان کو تلے کے ساتھ با ندھ دے تو میں دوسے لوگوں کی طاح کمزور بروجاؤں گا، بھر میں نے اس کو شلادیا، اور اس کے بالوں کے ساتھ کے کہا کہ کا اور اس کے بالوں کے ساتھ کے کہا کہ کا اور ایا ندھ دیا، اور اس کے بالوں کے ساتھ کے کے کہا کہ کہا کہ کہا ہوں کے ساتھ بی دیا، اور با ندھ دیا،

شکایت کی گرادی گئے ہے ، اور آبیت ۲۱، ۹، ۹، ۹، ۳۹، ۳۹، ۳۹، ۳۹، ۲۹ مندف

له يسمتون كامشموروا قعمي ١١

سله تها لسخون مین بیسا بسی به که کتاب و رباب کامواد نهیس دیاگیا، کتاب که انگریزی مترجم نے انجم است کا انتخاب کی است کا انتخاب است کامواد نهیں دیاگیا، کتاب است مراد بو مگرو بال است است می کوئی عبارت نهیس، وانشراعم بالصواب ۱۲ تقی

کردی کنیس ہیں "

نيزع بي ترحيه بي اسى باب كي آيت الغاية ٢٦ اورآيت ٢٩ حذوت كر دى تمي بس،

ف اهسال الماب الوب كے باب ١٧ آيت ١١ يس ہے كم :.

ا "ا درای<sup>ن</sup> بن بوطیعاا در *عربسسی*ده بهوکر دفات یاتی پ

عرانی نسنداس عبارت برختم موگیا. اور یونانی ترجیمی اس براس قدراصنا فه کیا گیا که ار

أدردد باره ال الوكول كے بمراه زنره بوكا جن كوخدا و ندرنده كركے اكتا سے كا ؟

نزايك تتمر برطها ياكما بي تبس مين ايوت كي نسب اوران كي حالات كالخفرطور

یرمیان ہے، کامتھ اور ہر توریختے ہیں کہ پینتر الہامی کتاب کاجز: دہے، متل اور یو آن سے سے مجی اس کوتسلیم کیا ہے ، آرمجین کے عہد کے لوگ بھی اس کوتسلیم کرتے تھے،

تصیط دسن نے مجی اس کو یو نانی ترحمه میں کہماہے ، اس بنار پرمتقد میں علیسا تیو لوا

علمارے نزدیک عمرانی نسخ میں کمی کرکے سخرافیت کی گئی ہے،

نیز فرقد بروتسٹنے کے محققین اس پرمتفق ہیں کہ بی حعلی ہے ، اُن کے نز دیک

يوناني ترجمه مي تحرلف بالزيارة لازم آتي ہے،

تنسير ممبري وأسكات سے جامعين نے يوں كہاہے :

" بظاہر یجعلى ب ، اگر جريت سے قبل كيس كئي ہے ،

ہماری گذارش یہ سے کرجب یہ سلیم کیا جاتا ہے کہ یہ صورت سے تے ہے قبل کی ہے تو

لازم آتا ہے کہ متقدمین عیسائی حوار بوں کے زمانہ سے منتشاع تک اس محرف کوخواکا

کلام شیختے رہے ،کیونکہ ان لوگوں کاعملر آ ہراس عبد تک اسی ترجبر پر رہا، اوروہ اس

ك صحت كااعتقاد ديكے تھے، اور عبراتى سے محوف ہونے كا،

ا در انتھو یک ترجمہ میں ا درعر بی ترجمہ میں

اور لومانی ترجمہ سے دسٹی کن دالے نسخہ میں

زلورس تحرلف كي كفلي منال ارتور تمبر ١٧ اكي آيت ٣ كے بعد لاطيني ترجمه شاهسك

يعبارت موجوده كدار

"ان کاکلاکل مونی قرب، ان کامند اعدوں نے ابنی زبانوں سے فرسبہ دیا۔ ان کے قدم خون بہائے سانبوں کا زمرہ ان کامند اعدات اور کڑوا مسط سے بھولیہ ۔ ان کے قدم خون بہائی کے سانبوں کا زمرہ ان کی را مول میں تب ہی اور بدحال ہے ، اور دوسد منی کی راہ سے واقعت مذہوت ، اُن کی آنکھوں میں خوا کا خود نہیں ہو رایات ۱۱ مرا ۱۸ میں موجود نہیں ہے ، ملکد و میوں کے نام بولس کے خطیم بائی میں موجود نہیں ہے ، ملکد و میوں کے نام بولس کے خطیم بائی جی آب یا آئی ہو دیوں نے رہے اور ترجموں میں اپنے مقدس بولس کے کلام کی تھے ہے گئے النقصان ہے ، یا عیسا تیوں نے اپنے ترجموں میں اپنے مقدس بولس کے کلام کی تھے کے لئے اس موجود نہیں ہو کی کوری ہوں کی کھوری ہوں کے کسی نکسی آب نوع کی کھوری کا مورد لازم آسے گی ،

ارم کلارک زبوری ایت مذکوره کی نفرح کے دیل میں کہناہے کہ:
"اس آیت کے بعد ویٹی کن کے نسخ میں آئی تھوبک والے ترجیمیں سی طرح عوبی ترجیم
میں جھ آیات آئی ہیں جو رومیوں کے نام پوٹس کے خطابات سے سے ساتھ آیسنہ مسے اندر
موجو دہیں ہے

اهم المار المستقياه عمراني نسخه باب مه آيت هي بول كه گياہے كه : م " اورخدا و ندكا جدل آشكارا مؤگاه اورتیا بہتے س كو د نبیعے گا ، كمؤكد

> مرادندنے اپنے متنہ سے قرایا ہے یا اور یونالی ترجمہ میں س طرح ہے کہ :۔

مداد خدا كا حبسلال آشكارا بهيكا، اوربرشخف ايك ساكة بهيئة معدوى بنيت كوريجي

ميونك بربات فدائے نماز كى بحلى بو تىہے ؛

آدم کلارک اپنی تفسیر کی جدر ۴ س۵۰ میں بونائی ترجید کی عبارت نفس کرنے کے بعب ر گھتا ہے کہ:۔

سميراخيال بكريمىعبارت اصل ب

مله فالكوره بالاعبارة كالرجرميي سے لياكيا ب ١١ كفق

#### يمركمتاب كه: ـ

تحرانا متن میں برکی و بعذوت بست فی م اورکسوی ولاطبنی اورمریا کی ترحموں سے مقدم ہے، اور یعیا بت یونان شرح سے سنن میں موجود ہے، وراوی نے بھی بات آیت ا بس اس کاتسلیم کیاہے ، اور میرے یاس ایک بہت قدیم تسخ موجو دہے اسمی یہ بدری آیت غائب ہے د

مردن اپن تفسیری جلد حصد اول کے باث میں کہتاہے کہ ا

الرقائے بات آیت 1 میں یونانی ترحمہ کے مطابق لکھاہے ،اد ، لو تحدیثے یہ سمی کرکہ سی عبارت سجے ہے ، کماب اشعرارے اپنے ترحم میں شاس کرلیاہے :

ہتری اِسکاٹ کی تفسیر سے جامعین کا قول ہے کہ :۔

"لفظا" دیکھیں سے ابعد مہا ہے معبود کی سجات کے الفاظ بڑھانے سروری ہیں ،

یاب ۵۳ آبت ۱۱ ور انوانی ترحمه فایل ملاحظہ یا

غرمن ان مفترین سے اعرا ن سے مطابق عبرای متن میں کمی ریم تو بھی کاریکا ب کیا گیا ج

اررادتم کلارک کے اقرار کے بموجب برسخر لیٹ مبہت قدیم ہے ا

آدَمَ کلارک کتاب تسعیاہ کے باب مہر آست ۵ کی شرح کے ذیں میں مما وں كبت سے كه:-

"مراحتیاه به ب کرید کمی کا تب کی نلطی سے جو نی ہے اور یہ سخ لین بہت پُر نی ہے ، كيونكر كرست مرجين آيت كمعنى كوخونى سيبيان كيف يرقادرنه موسيح، بالكلاك طرح جيساكرمتاً خرس بيان مس كامياب نه جوسيع ي

ت هر ۱۶ مر این تضیر کی جلد ۲۳ میں بہتا ہے کہ :۔ " انخیل کوق کے بال آیت ۴۳ و ۴ ۳ کے درمیان بوری ایک آبیت مزن کردی گئے ہے، اس اے الجیل مٹی باب ۲۴ آیت ۲ سا کافت

له اس بي كمّ رابيتعياه كاحواله ديكراي عبارت نقل كي بي سي ادر برلشرخد كي خات ديجه كا" ك اس ب كباكيا بي" اورز من مراسر بهاس خدا كي نجات كو ريجه كي التقي

یا ایخیل آرقس باب ۱۳ آیت ۳۲ کا حسیز کے کر بڑھا نا عزوری ہے ، تاکہ ہو ّ فا دوسری

درنوں انجلوں سے موافق ہوجانے ہ

محرحامشيدس بمتايي كه: ـ

مجما محققين اور فسترين في اس زبردست كمى سيحبتم بينى كى ب جو توقاكم مترس

نظراً تى بى انتك كراس برميكز في توج كى ي

اس کے اعترات کے مطابق ابنجیل تو قاکی ایک سالم آیت نائب کر دی گتے ہے ، اوراس کا بڑھایا جا نا اس میں نہایت صروری ہے، اور سابیت انجیل متی میں ہوگ ہے کہ ،۔

"لیکن اُس دن اورائس گمڑی کی بہت کوئی نہیں جانتا مذا سمان کے فریشتے یہ بیٹا، گر

ا كماب اعمال باب ١٦ آيت عين يون كما كيا ي ي " محرود حرنے الحص جانے نہیں دیا ہ

كركيتها ح اورشوكز كتي بس كميح يون ب كه :-

'کھراک کولیٹو ع کی وج نے جب زے مبیں دی ہ

اب ان درنوں کے اقرارے مطابق لفظ لیسوع حذب کردیا کیاہے ، کھریہ لفظ ملٹ ہے ا والمسماع مي عولى ترجمه مين شاص كيا كيا ، اوران دونول كي عبرت الش طرح ب كه ١-

العظم ليتوع كى روح نے انفيس جانے نہيں ديا ال

التجیل مشی متی کی مہین ہے اوہ انجیں جواس زمانہ میں متلی کی بانب منسوب ہے،

ا در جوسب سے مہلی النجیل ہے ، ا در عیسا نیوں کے

اس سے شواہر شاھٹ کے نزدیک سب سے قدیم ہے بقید مٹی کی تسنیف

نہیں ہے، بلکاس کو توان حضرات نے مخرلفیت کرنے سے بعد ضائع کردیاہے ،کیونکہ تمام متقدمين عيسائي اورب شارمت خربن اس امر برمتفنق مين تدائجين تمتى جوعبراني زبان مي مي

الدوس ۱۱۳ سم میں بھی الفاظ کی معمولی تبدیل سے بھی مفہوم ہے ۱۱ سک موجودہ اورواد جدیدا مگریزی ترجموں میں میں مفظ بڑھا دیا گیا ہو مگرسا بن انگریزی ترجمہ میں ابتک یہ لفظ محتروف ہے ١٠ تقی

ده تعبس عبسائی فرقول کر تولیت کی وجهسے ضائع اور نا بیار موجی سے، اور آجکل کی موجود ہ انجیں اس کا ترجم ہے ، اوراس ترجم کی سند بھی اُن کے پاس موجود نہیں ہو ، میہاں تک کہ آج تک اس کے مترجم کا نام بھی لیسینی طور برمعلوم نہیں ، جبساکہ اس ، مرکا اعراف عیسا بری کے متقد مین میں سسسے افضل شخص جیر وم نے کیا ہے ، تو مجعلامتر جم کے حالات تو کیا معلوم موسیح میں ، البتہ قیاسی گھوڑ ہے صرور دو ڈاکر کہ ، دیا ہے کہ شاید قلال نے یا فدال نے افدال نے افدال نے یا فدال نے افدال نے یا فدال نے افدال نے افدال

پھر جب تمام متقارمین عیب تی اور اکڑ متأخرین کا مسلک یہ ہو تو پھر علما رہر اسٹنٹ کے قول پر جوبغیر کسی دلیل و بربان کے یہ دعویٰ کرتے میں کہ متی نے خو دہی اس کا ترجمہ کیا ہو کیسے بچہ دسہ اوراعتیا کیا جا سکت ہے ، ا

آیتے اب ہم آپ کے سامنے اس سلسلے کی کھے سٹھاد تبیں بیش کرتے ہیں:۔ انسا تیکاوید یا برٹایز کا جدوا میں ہے کہ:۔

"مجد حدیدی مرکتاب یونانی زبان میں تکمی گئی ہے ، سوامے المجیب آور رسایع آنید کے، کیونکران دونوں کی ایست کا عربی زبان میں مونا داریل کی بنار پرتقینی بات ہے ؟ لارکونر محتیات جلد اصفح 19 میں تکھتاہے کہ ا۔

پہتے ہیاس نے رکھا ہے کومتی نے اپنی ابنی جرانی میں لکھی تھی اور برخس نے اس کا ترجمہ ابنی قابلیت کے مطابق کیا ہ

یراس بات بردارات از بے کہ بہت یوجوں نے اس ایجی کا کیا ہواہے ، مجر جدب کک محکل سندسے یہ بات ٹابت نہ ہوجائے کہ یہ موجودہ ترحمہ فلان شخص کا کیا ہواہے ، مجر جوساحب ابهام بھی کتنا، تو کیو کرایا ہے ترحمہ کو المهامی کتا بول میں شاس کیا جہ سکتاہے ؟ سندسے تواس کا ثفر موزا بھی ٹابت نہیں صاحب ابہام موزا تو کھا، مجرلار ڈونر طار مذکور کے صفح ، ، ، ایر کہتا ہے کہ ہ۔

ارتیوس فے مکساہ کرمنی نے میہو دیوں کے لئے ابن ایجیل ان کی زبان میں اس زمایمی

لیکسی تفی جبکہ ۔ وم میں پوتس اور تبطرس و عظ کہتے بھرتے تھے اللہ اور تبطر کہتے بھرتے تھے اللہ

مجراس جلد کے صفحہ ۷ ، ۵ میں کمتاہے کہ:۔

"آریخن کے تین جلے ہیں، پہلا تو ہے جب کو نوشی بیس نے نقل کیا ہے کہ متی نے ایرا ذار یہودیوں کوعرائی زبان میں انجیل عطائی تھی، دوسرایہ کمٹی نے سہ پہلے لکھی اورعرائیوں کو ابخیل دی آئیشرایہ کہ متی نے ابخیل عرانیوں سے لئے لکھی تھی، جواس شخص کے معتظر تھی جس کا وعدہ ابرا بہم دد آؤ دکی نسل سے کیا گیاہے،

محرلار ورولر المصفحه ٩ يس كتاب كه :-

" یوسی بیس نے لکھ ہے کہ آئی نے عرائیوں کو وعظ مشنانے سے بعد جب دوسری نوموں سے پاس جانے کا قصد کیا تو ایخیل ان کی زبان میں لکھ کران کو عطاکی ا کھر حالہ میں صفح میں کا میں کہنا ہے کہ ا۔

استرلى قول ب كرمتى في الجياع الران من كمي كفي "

بحرجلد ١٨ سفي ١٠١ بركتاب كه ١٠

''آبی فیبنس لکھنڈا ہے کہ تمثی نے بین عبرانی نہ ان میں بھی بھی جہ بجہ یہ کی تحریری اس بان سے مستعمل کرنے میں پیچنس منفرد ہے ،

كر حلر السفر ١ ٣ م س لكونتا ب كه:

" بحیردم نے لکھا ہے کہ متی نے النجیل عرانی زبان میں ایمان دار میو دیوں کے لئے بہوی علاقہ میں کیھی تھی، اور مزرجت کے سابہ کوانجیل کی صدر قت کے ساتھ مخلوط ہمیں کیا ، ا مجر صلی میں مسلم میں کہناہے کہ ہ۔

ر بیرد در من من مؤخبان کی فرست میں یک اے کے متی نے اپنی انجیل ایما ند میرو دوں کے لئے میرودی مرزمین میں جرانی زبان اور عبرانی حروت میں کبھی تھی، اوریہ، تابت نہیں مروس کی اس کا ترسم یونان میں موا، اوریہ یہ تابت مواکد اس کا مزجم کون ہے ؟ اسکے علاوہ یہ جیز بھی قابل کی ساہے کا اس کی عرافی انجیل کا نسخ سق ریا ہے اس کہ تب ہاری کا میں کا میں کہ تب ہاری کے اس کہ تب ہاری کا تعدا اور میں نے اس کی تقل ان سے جس کو جمع کیا تھا، اور میں نے اس کی نقل ان

مددگاروں کی اجازت سے ماس کی جو سریا کے صنع بڑیا میں تنے اوران کے مہتمال میں بھی عرافی نسخ کھا د

برحبده سفراه ين بهماب ك.

"آسطان لکمتاہے کہ کہاجا آسے کوسراف منی نے جاروں انجین والول میں ہے بی الجیس عبرانی میں کیکھی اور دومروں نے یونانی میں ا

بحرصله صفحه ٥٠ مين بمتابع كه:

سر رَبِّتَاتِيم لِكُصِتَا ہِ كَهَامِ آيا ہے كَمَّتَى فِي ابني الْجَيْلُ الْمَانْدِ الْمِيدِ دِيول كَى درخواست بر عرائی زبان مِن لَكُمِی تقی ا

عيرالآرة نرجلده صفح ١٣٤١ ين كت بي كمن

"التي در لکھتا ہے کہ چار دن ابنجیل حضرات میں سے صرف متی نے عراقی زبان میں سکھی مقی ، اور دو مهروں نے یونانی میں "

بورن ابی نفسیری مبلدم بیس بستا ہے کہ :-

"برتمن اورکر زهی او رست و روانش نام ملائن ، کونه بهتر و من ، هار در و ان الله با میکانی اورکی اورکی اورکی استان این مین به بهتری اورکی اورکی به میکانی اورکی استان این مین به بهتری استان اورکی بهتر و مین اورکی بهتری به میکانی اورکی بهتری به بهتری به بهتری به بهتری به بهتری به بهتری بهتری به بهتری به بهتری به بهتری به بهتری به بهتری

ٹیز ڈی آئلی ادر جبسر ڈ منٹ کی نفسیر میں ہے کہ:۔ " پچیلے دَور میں بڑاسخن اخشد ف ہے! ہوا، کہ یا بخیل کس زبان میں کیمی گئی تھی،

گر حیاتی بہت سے متقدمین نے تعدیج کی ہے کہ متی نے اپنی انجیل عرافی زبان میں لکھی ا جو فاستملین سمے باشند دل کی زبان مختی ، اس لئے بیراس سلسد میں قول فسیسل ہے ، مِنرِي واسكات كي تفسير كے جامعين كہتے ہيں : .

اور سعرانی نسخ کے معدوم ہونے کا سبب یہ ہواکہ فرقہ ابیونہ نے جوسیح کی الوہمیت خداتی کا منکر تھا اس نسخہ میں تخرافین کی اور مجروہ تیر پشلم کے فتنہ کے بعد ضائع ہوگیا ہ لبعض کی رائے یہ ہے کہ ا

" جوننی سی کساہے کہ آئی نے اپنی انجیل ہے۔ نی میں بہمی متھی وہ نالیا کستا ہے اکیونکہ آپریسی نے اپنی آبائی میں در نا پرسب عبسوی کے مبہت سے رہنما وس نے تصریح کی ہے کہ آئی نے اس انجیل عران میں کبھی تھی نے کہ ونانی میں ایا

آتاہے، اس لئے آگر آن کی بات میں ذرائیمی شک کی گنجائٹ ہوتی آوان کے مخالفین تدھتب کے ماتحت ہے ہم سکتے ستھے کہ ہونائی انجیل احسل ہے، مذکہ ترجم ، کاش ہم اس قدیم شہادت کوجومتفقہ ہے زور کریں ، جنگراس میں کوئی استحال بھی لازم نہیں آتا، اس لئے صروری ہے کہ ہم اعتقاد رکھیں کرتنی نے اپنی انجین جرائی زبان میں لکھی تھی، اور بیں نے آج تک کوئی اعزاض اس شہادت پرایسائیس بایا ہی وجہ سے تحقیق کی حزور تم بین نے آج تک کوئی اعزاض اس شہادت پرایسائیس بایا ہی وجہ سے تحقیق کی حزور تم ہوتی . بلکہ ہجائے اعراض کے متقدمین کی شہادت اس امرکی نسست یہ نی ہے کہ اس آخیل کا عراف ان عیسائیوں کے باس موجود تھا جو بہودی نسل کے تھے ، خواہ دہ محرف تھا یا غیر محرف کھا یا محرف کھا یا محرف کھا یا

ان اقوال سے معلوم بوگیا کہ تنی نے اپنی انجین عرائی فربان اور عرائی حردت میں تکھی تھی اور اس پر متقدمین کا اتفاق ہے ، کوتی بھی اس سے خلات جیس کہ اس سے اُن کی بات اس سلسلہ میں قول فیصل ہے ، جیسا کہ ڈی آئی اور جہترہ منطب نے اس کیا استرار کیا ہے ، اور بیام بھی کہ عرائی نسخہ جی کہ متر حجم اور بیام کی تحقیق نہ ہوسی ، اور بیامی کھا ہر بھوگیا کہ جوران کا گذر شدتہ مضمون کے اعترات کے مام می جھی قالم بھی کھی تھی اور بیامی کا اور بیامی کا می تعلیم کی اور بیامی کا می تعلیم کی اور بیانی اور بیانی کی تعلیم کی تعلیم کا میں بیانی کے باوجو دیے کہنا کہ در نیا نول میں بین عرائی اور بیانی کی کھی تھی ، قابل التفاحة جہیں ہے ، کیونکہ سے دلیل اور محض تیاس ہے ،

ا ورمتقد مین کے قول کی تامیرا ورتقوست اس امرے بھی موتی ہے کہ متی حواری تھا، حس نے مینے کے بیٹر حالات کا بنی آنکھوں سے مشاہرہ کیا بختا، اور لبعض بائیں خود بلاد اطلم سنی تھیں، بھراگریہ اس انجیل کا مؤلفت ہو ما توکسی مقام برقوبہ ظاہر ہو اگر وہ اپنے چشم دید واقعات بیان کررہا ہے، کہیں تو ابنی نسبت متعلم کا سیدخد استعمال کرتا، جیسا کہ متقد میں اور متاخرین کی عادت جل آدہی ہے، اور بیطر لفیہ حواریوں کے زمانہ میں بھی جاری تھا، آپ ان متاخرین کی عادت جل آدہی ہے، اور بیطر لفیہ حواریوں کے زمانہ میں بھی جاری تھا، آپ ان کے خطوط کو آیک نظرت کی میا آپ کی نظرت تو تو تا کی سی میں ہوجائے کہ بران سے متحد میں توجائے گی میا آپ کی نظرت تو تا کی سی میں گذری ؟ اس نے ساری انجیل تو تا اور باب ۱۹ تک کماب آعمال سماع سے سخرینہ میں گذری ؟ اس نے ساری انجیل تو تا اور باب ۱۹ تک کماب آعمال سماع سے سخرینہ میں گذری ؟ اس نے ساری انجیل تو تا اور باب ۱۹ تک کماب آعمال سماع سے

کہی ہے۔ لیکن ان دونوں کتابوں سے یہ بات داشے نہیں ہوتی، اور دہ کسی جگر اپنے کومتنکم کے مبیغہ سے تعییز نہیں کرتیا،

اس کے بعد حب وہ برس کے ساتھ متر کیا سفر ہوجا آہے اور کتاب آعال کا ہائی۔

اکھتاہے تو اس سے یہ بات مع ہر ہوتی ہے کہ اس ہیں اپنے کو متعلم کے صیغہ سے بھی تعبیر کر ہاہی کہ داگر کوئی شخص موسی کی تو رہت سے اور بوحنا کی انتجیل سے استدلال کرے تو یہ دونوں ہما ایسے نز دیسے محل نزاع ہیں، جیسا کہ باب اول میں آپ کو معلوم ہو چکاہے، اور طاہر کے خلاف بغیر کسی مصنبوط دلیاں کے کیو نکر ہستدلال کیا جا سعتا ہے، اور جبکہ فرقف تھ ہوتو اس کی اپنی تحریرس سے یہ حالت ظاہر ہوتی ہے وا جب الاعتبار ہے،

اس کی اپنی تحریرس سے یہ حالت ظاہر ہوتی ہے وا جب الاعتبار ہے،

اس کی اپنی تحریرس سے یہ حالت ظاہر ہوتی ہے وا جب الاعتبار ہے،

اولیٰ میں متو از مہمیں تھی، اور اُس و ور میں عیسا میوں کے میماں تحریف کا عام رواج تھا ور نہ نا میمی تھا کہ کوئی شخص تحریف کرسے ، اور اگر ما الفرص سخر لیت واقع بھی ہوتی تو وہ ور نہ تھا اور نہ نا میمی تحقا کہ کوئی شخص سخر لیت کرسے ، اور اگر ما الفرص سخر لیت واقع بھی ہوتی تو وہ و

خیال کیا جا سکتاہے کہ اس کا وہ ترحمہ حب سے متر حمر کا بھی بیتہ نہیں ہے تھے لیے بچے گیا ہوا ، بلکہ سجی بات تویہ ہے کہ بیرسب محرت ہیں ،

چوتھی صدی عیسری کا تسترقہ مانی کیز کا مشہورعالم فانسٹس ایول کہتاہے کہ ہ۔ ''جوا بخیل متی کی جانب منسوب ہواس کی تصنیعت ہر گزنہیں ہے وہ

اس کے ترک کا سبب نبتی، محرجب اصل کتاب مخرلفیت سے نہ رکے سی توا یسے میں کیا

پرونیسر جرتمن کا قول ہے کہ ا۔ سرامی استان کا تعدید

اليه لورى الجيل جموي بي

ا در به انجیل فرقد ، رسیون کے باس موجود تھی، گراس میں بیلے دو باب موجود نہ تھے، اس لئے یہ دونوں باب آن کے نزدیک الحاقی ہیں، اسی طرح فرقد البیونیہ کے نزدیک الحاق ہیں، اسی طرح فرقد البیونیہ کے نزدیک الحال کے میں میزفرقد کوئی ٹیرس اور باور می اوئیکس نے آن کورد کیا اور اللہ بعن جو کوئی یہ کہے کہ تو تیت حصات موسائ کی تصنیف ہو گراس میں وہ اپنے لئے صیفہ مشکل سیما اللہ بعن جو اس کا جو اب بری کہ تو رہت کا حصات موسائ کی تصنیف ہونا ہمیں سیار منہیں ۱۲

ان کا انکارکیا ہے، اسی طرح نور شن نے اس انجیل سے اگر مقابات کا اکفار کیا ہے،
ان کا انکارکیا ہے، اسی طرح نور شن نے اس انجیل سے اگر مقابات کا اکفار کیا ہے،
انجیل متی متی ہے گئے۔
" اور نا قدو نام ایک شہر میں جا بسا ہے گئے۔ بہوں کی معرفت کہا گیا تھا

وه بدرا موا، که ده ناصری کملات گا سه

رب بیر بر الفاظ کر جو نبیول کی معرفت کهاگیا تھا "اس النجی کے اغلاط میں سے ہو،
کیونکہ یہ بات انہیا رکی منہور کتا یوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہے ، لیکن ہم اس موقع پر
وہی بات کہتے ہیں جوعلما برکی تقدولک نے کہی ہے ، کہ یہ بات انہیار کی ک بوں میں موجود تھی ،
گر میہو دیوں نے ان کتابوں کو مذم ب عیسوی کی دشمنی میں ضائع کر دیا،

مم کہتے میں کہ مخرلف بالنقصان کی مثن اس سے بڑھ کر اور کیا ہوسی ہے کہ ایک قرم الہا می کتا بوں کو محص اپنی نفنسان اغراص یا کسی غرمب کی دشمنی میں ضائع کردیے، ہم قرو کی تھے لک نے ایک کتاب تالیف کی ہے جس کا نام سوالات السوال کر کھاہے، یہ لنگر ن میں ساتھ کہ اع میں جھی ہے ، سوال بزیم میں مؤلف کت ہے کہ :۔

"دہ کیا ہیں جن میں بیر دلینی متی کی نقال کر کہ ہ عبارت ، موجو د کتی میط میں کیو کرانبی کے انبی کی موجو دہ کتا ہوں میں ہے کہ انبی کے میں میں کی موجو دہ کتا ہوں میں ہے کہ میں کہ کہ ہے۔ کہ میں کہ اسلم کی تمثی حبار 4 میں کہ تاہے کہ :۔

"ا نبیائ کی بہت سی کتا ہیں مت گئی ہیں، کیونکہ میہودیوں نے اپن غفست کی وجہ سے ان
کوصفائع کردیا، بلکراپن بد دیا نتی کی وجہ سے بعیض کتا ہوں کو بچنا اور العیض کوجلاڈ الا میر مات بہت قرین قیاس ہے ،جسٹس کا قول ملحوظ رکھتے ،جس نے طریقی ن سے معاظرہ یں کہا اور

نیمودیوں نے بہت سی تتب عہد قدیم سے فاج کردیں ہاکہ بینظا ہر جو کہ جدید برعہ رفتین سے ساتھ بورا موافق نہیں ہے ، اور اس سے یہ پنہ جلا ہے کہ بہت سی ت بیں مت گئیں ، اس تقریر سے درو نہیجے نسکتے ہیں ، ایک یہ کہ بہو دیوں نے لعب کت بوں کو مجھا ڈڈ الا ، درستر یہ گذیم شدتہ کہ ور میں سخ لھن کرنا بہت آسان کا م تھا ،

د سیجھتے کہ ان کے معدوم کر دینے سے یہ کہ بیرصفحات عالم سے قطعی مِسط گئیں ،اورجب

المامی کتابوں کی نسبت اہل کتاب کی دیا نمداری کا اندازہ ہوگیا، اورگذسشہ دّور مریخ لفت
کی ہمولتوں اورآسانیوں کا حال معلوم ہوگیا، توعقلی یا نقلی طور برکیا بعیدہ کراکفوں نے
ایسی کتابوں اورعبارتوں ہیں جومسلانوں کے لئے مفید بن سکتی تحییں اس قسم کی حرکت کی ہو؟
من احد میں
من احد میں
من احد میں
من احد میں
من احد میں اور سی کہا گیاہ ہے کہ ا۔
من احد میں اور سی کہا گیاہ ہے کہ ا۔
من احد میں اور سی کہا گیاہ ہے کہ اوراس

کے بھائیسیدا ہوتے و

اس سے ظاہر ہموتا ہے کہ یکو میناہ اور اس کے بھائی یو تسیہ و سے صلبی بلیظ ہیں، اور یکو تنیہ ہ کے کچھے بھائی بھی موجود شخصے، اور ان کی بیدائش باتب کی جلا وطنی کے زمانہ میں ہموتی، و تسیاہ ہوئ مالائکہ یہ بینوں باتیں غلط ہیں، بہلی بات تو اس لئے کہ یکو نمیاہ بین بہتویا قیم بن یو تسیاہ ہوئ بعضی یو سیاہ کا بوتا ہے، یہ کہ بیٹا، دو مری اس لئے کہ یکو تمیاہ کے کوئی بھائی نہ مختا، السبت اس سے باب بہتویا قیم کے بیشک تین بھائی تھے، تیسرے اس لئے کہ یکو تنیہ و باتب کی حلاوظنی کے اس سے باب بہتویا قیم کے بیشک تین بھائی تھے، تیسرے اس لئے کہ یکو تنیہ و باتب کی حلاوظنی کے دوران میں ابھی رہ سال کی عرکا تھا نہ یہ کہ اس وقت وہ بیدا ہوا تھا،

آدم کلارک بتاہے کہ:۔

اس کے بھی فی بیدا ہوت ، اور بہتہ یا قراع بیاں بابل کی جلا وطن کے زمانہ میں کو تیا بیدا ہوا۔

ہم کہتے ہیں کہ کا تمخہ کا قول جو آدم کلارک ہی بھی پسندیدہ ہے ، اس کا حاصل ہے ہے کہ اشقام بر بہتہ یا قیم کا اضافہ صروری ہے ، گویا ان دونوں کے نزدیک یا لفظ متن سے خاج کردیا گیا ہم اور یہ سخو بھت بالنقصان کی گھی ہوتی مثال ہے ، اس کے با وجود تمیسراا عراص رفع نہیں ہوتا اور یہ سخو بھت کی تینوں قسموں کی شا دھی بوری ایک ناو بیان ہوجکی ہیں ، اس لئے تطویل اب سخو بھت کی تینوں قسموں کی شا دھی بوری ایک ناو بیان ہوجکی ہیں ، اس لئے تطویل کے اندلیٹہ ہے ہم اسی مقدار پر اکتفار کرتے ہیں ، اس قدد بے شا رشہا دھیں بحر لیف کی تمام قسموں کی شا دھی بوری ایک ناو بیان ہوجکی ہیں ، اس کے تطویل کے اندلیٹہ ہے ہم اسی مقدار پر اکتفار کرتے ہیں ، اسی طرح ان کی جانب ہر کیا کرم فرمایا ہے ، اس کی تفسیل کے اندلیٹ کے اس کی تفسیل کے سے داقلے کی موالے کا اس کی تفسیل کے صفح ۱ میں موال کے حاست یہ پر ملاحظ فرما ہے ، ا

کے رفع کرنے کرنے سے لئے اور علمار ہر وکسٹنٹ کی جانب سے بیش کئے جانے والے ہر مخالطہ کو اخران الطہ کو اسلے یہ مقدار کا فی ہے ، اگر جے باخبراشخاص کے لئے ہما ری بخریر سے ان خلط کے جو ابات کا سمجھنا کچھ دمشوا رنہ میں ہے ، مگر مزید توضیح اور نفع کی خاطر ہم میہاں یا نجے مغالب اور اُن کے جوابات بیان کرتے ہیں :۔

## متغالط اوران كح جوابات

بهرلائمغالطه

بعن اوقات علا برونسنٹ کے بیان سے عوام کو دغوکہ دینے کے لئے اور ایسے بوگوں کو بہکانے کے واسط جن کو اُن کی گابوں کا حال معلوم نہیں ہے یہ خلام ہو آپ کہ سخر بھٹ کا دعویٰ مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے ، اس سے پہلے کس نے سخر بھٹ کا دعویٰ مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے ، اس سے پہلے کس نے سخر بھٹ کا دعویٰ مسلمانوں کے ساتھ کو تھے ہیں کہ ان کے رسالوں میں یہ بات نظر نہیں آئے گئی ، ہم کہتے ہیں کہ نخالف اور موافق انگلے پھیلے ہجا طور برسالوں میں یہ اور سرحرکت آن سے بریہ دعویٰ کرتے ہے گئے آنے ہیں کہ اہل کتاب سخر بھٹ کرتے ہے اُن دو الفاظ کے آسمانی کتابوں میں ہوئی ہے ، گر ہم شہما دوں کے بیش کرتے سے پہلے آن دو الفاظ کے معانی واضح کرنا جا ہے ہیں جو آن کی ہمسنا دو رجال کی کتابوں میں سعول ہیں ، بعنی لفظ معانی واضح کرنا جا ہے ہیں جو آن کی ہمسنا دو رجال کی کتابوں میں سعول ہیں ، بعنی لفظ معانی واضح کرنا جا ہے ہیں جو آن کی ہمسنا دو رجال کی کتابوں میں سعول ہیں ، بعنی لفظ معانی واضح کرنا جا ہے ہیں دیں درید ک

الآرن این تفسیر طبد اصفحه ۳۲۵ مین کسلے که ۱-

می افظ آرایة "یعنی کاتب کی ملطی اور" در آس رید کک مینی اختلا ب عبارت کے درمیا بهترین مسترق وہ ہے جومیکآ لمس نے بیان کیاہے، کہ جب دویا زیادہ عبار توں میں فرق ہوتو ان میں سے ایک ہی مجے اور بچی وات ہوسکتی ہے، اور باتی یا قوجانی بوجی مح لفیت ہوگی یا کا تب کی بھول، محر غلط اور سیجے کی بہجیان اور تمیز برط اوستوار کا ایپ

اوراگرشک! تی ره جائے تواس کا نام اختلات عبارت رکھا جا آباہے، اورجب صرحمةً معلوم موج سے کے کا ترفیے جھوٹ لکھا ہے تواس کو کا تنب کی غلطی کمدیا جا تا ہے ،، غرض محققتین ہے ۔ اج مسلک سے مطابق دو توں الفاظوں میں بڑا فرق ہے ، اور ان کی اصطلاح میں اختلاف عبارت کا جومصداق ہے ہاری اصطلاح کے مطابق وی تحرلین ہے،اب جوشخص مرکورہ معنی کے کھاط سے اختلاب عبارت کا اقرار کرنے گاہی بريخ لفين كااعر ان لازم آئے گا،

اب اس مسمے اختلافات کی تعداد اسجیل میں میل کی شخصیت سے مطابق تیس ہزار ا در کرنت باخ کی تحقین سے مطابق ایک لاکھ پنجانش ہزارہے، سے آخری محقق شوآز کی رات میں توایسے اختلافات کی تعداد آن گینت اور امعلم ہے،انسائیکلوسٹر ابرا نیکا جلد ١٩ بي لفظ" اسكر تحيير" كے تحمت ويليس ان كا قول نقل كيا ہے كہ يرا ختلاف مة وس لاكھ

سے زائرہیں،

يمعلوم برجان كے بعداب بم تين برايات بي اس تفسيل سے شہا رسيش کریں گئے کہ تہلی ہوا بہت میں مخالفین کے اقوال بیان کریں گئے، اور دومہری میں ان ویو<sup>ل</sup> کے بیا است جوابینے کوعیس کی شمار کرتے ہیں، اگر جے فرقہ پر دنسٹنٹ اور کیتھوکک والے ا ن کو برعتی کہتے ہیں . تبیشری میں اُن اشخاص کے اقوال ہوں سے جود ونوں مسترقوں کے یہاں یاکسی ایک سے بہال مقبول ہیں ،

### پہلی ہدایت

سسوس د دمری صدی عیسوی کا ایک بنت پرست منترک عالم ہے جس نے مذہز عیسوی کے ابطال میں ایک کتاب لیمنی ہیء ایک منہورسبرمنی عالم اکہآرن نے اس شرک ما لم كا قول اينى كما ب مي يول نقل كياس، و تشعيسائيول نےاپني انجيلول بين تمين بأرباجارمرتنيہ مبكه اس سے بھي ريا دہ هرتنباليسي تبدیلی کی جس سے اُن کے مصابین برل گئے یہ

غور کیجے کہ پیمشرک جبری رہاہے کہ اس سے عہد تک عیسائیوں نے ابنی انجیلوں کوجیا ۔ مرتبہ سے زیادہ برلاہے، اور اور پ کے مالک میں ایک کیٹر استعداد فرقہ وہ ہے جو نبوت والبام ا درآ سمانی کما بون کونهیں مانتا، اور جن کوعلاء پر دنستنسٹ ملحدا در بردین کہتے ہیں.اگر بم تحریب کی نسبت صرفت اُن کے اقوال کو لفل کرنا چاہیں تو بات بڑی طویل ہوجا سے گی، اس لیے صرف دواقوال نقل كرف يراكتفار كرتے ہيں، جن صاحب كوان سے زيادہ معلوم كرفے كاشوق ہو، اڻ کو اُن کي کتابوں کي جيانب مراجعت کرني حيا ہتے ، جواطرا ب عام ميں تھيلي پڙي ہيں اُن میں سے ایک عالم یارکٹ می یوں کساہے کہ ا۔

معبر وتسشنت مزمهب يبكت به كهازلي ابدى معجزات نے عهد عتيق وحديد ك حفا ا س د رجه کی کران د و نول کوا دنی اورخفیعت صدمه سے بھی بچا بیا، گراصل مستله میں اننی حان نہیں ہے کہ وہ اختسان عیارت کے اس اٹ کرے مقابلہ میں تھریجے جس کی تعالیہ

میں مزاہے ا

غور کیج کہ اس نے کس خوب صورتی ہے استہزار کے بردے میں الزامی دلسل میں کی ہے ، نگراس نے صرف میل کی تحقیق براکتفار کیا۔ ہے ، در رند بجائے عمیں ہزر سے ایک لا کھیجا شوہر بلکه دس لا که تبھی کہرسکت تھا،

الحسى موموكا مولف الني كتاب مطبوع الماماع لندن سح تمدي ياره مي كتاب كه:-ائیہ اُن کتابوں کی فیرست ہوجن کی نسبت متقدمین عیساتی مت کجڑنے یہ ذکر کیا ہے کہ پھتنی عبيەلسىدەم يەڭ كەسچەل بول يا دەستىكىم مەرەپ كى جانب نىسوب بىس ،،

اره كتب حويسي عليان مركى (١) وه خطجو آف ليتركم بادشاه ايكرس كومجيحا كيا،

جانب منسوب من كل سانين · (٣) وه خط جو بطرش ادر يولش كومجيجاكي ،

ر٣١ كتاب التمثيلات والوعظ رس) وه زتورجس كى تعليم آپ اينے واريوں اور مريدوں كو خفيه طورير دياكرتے تنے ، (۵) كتاب الشعبدات دالسحر (۱) كتاب مسقط راس اليح والمريم وظربا، رع) أن كاوه رساله جو تحيي صدى عيسوى من آسان عي را ياكيا،

له PARKER که کرنیم خ کی تحقیق کے مطابق، سله انسائیکو سٹریارٹ نیکا کے مطابق،

ده كتب جوم كيم عليه السلام كي (١) أن كا ده خط جوا تحيول نے اگذا تمشس كي طون تعبيحا، طر خسوب بين كُل تهرس (٢) أن كاوه خطر وسيسيليان كو بيني كيا، (٣) كما ب مسقط راس مریم (م) کتاب مریم دخلر ما (۵) مرتمیم کی آینخ اوران کے اقوال (۱) کتاب مجزات أسيح رء كاتب اسوالات الصغار والكبار (٨) كتأب ل مريم والخاتم السلماني، ده كتب جوبيطرس وارى ك وسنب (١) المجيل بطرس (٣) اعمال بطرس (٣) مشآبرات بطرس منسوب بین کل گیاره عدد مین ، (۲۸) مشابرات بیاس دوم (۵) اس کاخط جوکلیمنس کیجا ہے (1) مبآحثہ بطرس و، ی بین (۷) تعلیم بیطرس (۸) دعنط بطرس (۹) آ دائیصلوٰۃ لیطرس ر۱۰) کتاب مسافرت پطرس (۱۱) کتاب قیاس بطرس، ره كما بين جو توحنا كي الناب العمال يوحنا ، (٦) يو حناكي انجيل (٣) كمات مسافرت يوحسنا . منسوب بن کل 9 عدد میں ، (۴) حربیت پوجنا (۵) اس کا خطاجو حیدر دیک کی جانب ہے، ر٦) كتاب وقات مريم ره متح كا تذكره اوران كاسولى سے اثراً (٨) المشابرات الثانيہ ليوحناره اكوات صلاة ليوحنا، ده کتابی حواند ریاش حواری که این استجیل اندروس ، عبانب منسوب مين كل ٢ عدد بين (٢) اعم ل اندرياس، وه کتر بین جو تمثی حواری کی ارا) انجیل الطغولیت ، جانمبسوبين كل عذبي (٣) آدات صلاة منى ، دەكتىب جونىلىس جورى كى (١١) الجيل نىلىس ، عِالْبِمِنْسُوبِ بِينِ كُلِّ اعْرَابِيلِ ﴿ وَمَ ) اعْمَالِ فَيلِيشِ، وہ کیا بج بڑنگی خواری کی جانب منسوب دہ ایک ہے دا، اسجیل برتماتی، الله المدرياس يا المدروس ( ANDR EWA) ما وحواريول مين سيراكيك اورمستبورجوري ليقرس تصحفا بينُ ان كا ذكر تمتى ٧٠: ٨ ا اور عرب ا: ٣ مي ديجها جا سكتا ہے، عيسانی روايات كے مطابق آب كو د دلكر يول پر بشكل ريد) شبيدكردياكيه بواس الخيصليب المدروس كبلاتى والمصرور في ارتلاق م BARTHAL اره حواروں میں ایک کہتے ہیں کے مند دستان میں تبلیع عیسا یت استعوں نے ہی کہے ، اُن کاؤ کرمٹی ، ۱ : ۱ اور

اده كتب بوتوما حواشي كاجانب (١) الخيل توما (٣) اعمال توما (٣) الخيل طفوليت سيح المسوب بركله عددين ، [ (م) مشابدات توا (د) كتاب مسافرت توا. وه كت بي جوليعتوب حوارى الراع النجيل العقوب (٢) آواب صلوة لعقوب جانب منسوب بين كل عدد (۳) كتاب وفات مريم. ده کتابس جومتیاته حواری کی طرف منسوب میں (۱) انجیل متیا (۲) حدیث متسیا ، ر بوشریم سے معددواروں میں شامل ہو تھا بھا ، (س) اعمال مقیا، ده کتب جومرتس کی بن ازا) انجیل مصریین ، (۲) آداب صلوّة مرقس ، غسوب بین ، کل ۲ عرد . (۳) کتاب یی شند پر با ژ ، وه کتابس جو برنباس کی جه نب ارا ، انجیسل برنباس ، منسوب بین کل ۲ عدد . (۲) رساله برنباس ، ده كتاب جوتبود ليش كرمان بنسوب وكل ايك عدد (١) المجيل تبهود وش ، ره کتب جویوس کی جانب (۱) اعمال یوکس ۲۱) اعمال تبریکار (۳) اس کا خط لآرونسس کی امنوب بس كل داعدد اجانب (م) تفسكت كيول عنام دومراخط (٥) كرنتي كن عنول كن ؟ تمیسرا خیط (۱) گرنتخیسوک کا خطاس کی جانب اوراس کی طرف سے جواب (۷) اس کارساکہ سنیکا کی جانب اور تسنیکا کا جواب اس کی جانب (۸) مشاہدات پوکس (۹) مشاہدات برسش (١٠) وزن بولس (١١) الما بي كمشن يولس (١٢) النجسّ بولس، (١٣) وعظ بولسس. (۱۴) کتاب رقبة الحية (۱۵) بيري سبت پيرس ويولس، الله توماً ، ير بحق حواريين سے بيس، مند وستان ميں عيسائيوں كي تبليغ بيس أن كاير اكر دارہے ، کلہ یہ وہی تمتی ہں جن سے مام میں انجیبوں کا اختلات ہی، اور چومحصول پر میٹھے تھے توحفزت مرسے نے انھیس دعوت ری تقی رمتی و: و ، تفصیل کے لئے دیکھتے صفحہ ۵ س م حلماق ل ، ک برتباہ یا برنباس BARWABAS ایک البی میں جولادی خاندان کے تھے اور ان کا نام کوقت تھا انھوٹ کھیت سے کراس کی قیمت تبلیغی مقاصد میں صرب کرنے سے لتے جوار یوں کو دیری تھی، اس کو اکھوں نے ان کا نام برنیاس رکھا،جس سے معنی نصیحت کابلے ) ہیں. دیکھتے اعمال ، ۔ ۳ م

بحراكستيوموكا مصنف كسام كرا

جب بخیلوں اور مشدات اور ان یہ بول کی جوآجنگ کڑے میسا یُوں کے نز دیک مسلمالشو پی بے اعتبر لی نمایاں ہم توکیسے معلوم اوستخاسے کہ الہامی کتابیں وہی بین جن کو فسترق م پر دلسٹنٹ تسلیم کر اہے اور جب ہم اس تیر کو بیش نظر رکھیں کہ ان سکم کتابوں میں مجمی طباعت کی صنعت ایجاد ہونے سے قبل انحاق اور تبدیل گئجا کش او مسلاحیت متعمی تو مشکل بیش اسے گئی ہا

### دوسری ہدایت

فرقد الرسیونید عیسائیوں کا قدیم برعتی فرقہ ہے ، جوعہدعتین کی تمام کتابوں کا بھائی ۔ اور اسی طاح عبد جدید کی کتابوں میں سوائے تو قا کی انجین اور دیا ہما می جہیں بی ، اور اسی طاح عبد جدید کی کتابوں میں سوائے تو قا کی انجین اور دیا ہم کی انجین اور دیا ہما لوں سے باتی سب کا انکار کر ، ہے ، اور اس کی میں آجکل جس قدر کتابیں مجمی اس انجین کے مخالف سے جو آجکل موجود ہے ، اس بنا مربی آجکل جس قدر کتابیں ان ناموں سے موجود ہیں اس فرقہ کے نز دیمی مسب محرقت ہیں اور اس کے مخالف سے رافیا

الزام اس پرعا مذکرتے ہیں، چنانچر بل ہی اپنی تایج میں اس فرقہ کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ :-

"یه فرقه عهرعتین کی ترون کے المهامی ہونے کا پھارکہ ان علمہ اور عہد جدید میں صرف المقاری کی بخیل کو تسلیم کر انتقارات کے توب ہوئیں کا تنابخارات طرح پوٹس کے صرف دنل رسالوں کو تسلیم کر تا مقارا گراس کی بعبت سی باتیں جواس کے عوالی نے موافق نہ تقصیں اُن کو زر کردیتا تھا،

ہم كہتے ہيں كہ وہ صرف توقاكے دوا بواب ہى كامنكر نہ تھا، لار درنے ابنى تفسير كى جلد ميں لو قاكى ابنجيل ميں اس فرقد كى تحر لھند كے سلسلہ ميں كماہے كہ : .

م تواک انجین کے بعض وہ مقامت جن میں ان توگوں نے تبدیل یا حذت کیہ ہے اول کے دوباب میں اور عیسیٰ م کا سجین کواصطباغ دینے کا واقعہ اور تین کے نسب کا حال باب میں اور ابیس سے امتحان اور عیسیٰ عرب کیا ہے کہ کا مونے کا واقعہ اور ان کا اشعیار کی گاب کو پڑ منا بابل میں اور آیات ۳۰، ۳۰ اور ۱۳، ۳۰ واله بالل میں اور یا نظافی کی گاب کو پڑ منا بابل میں اور آیات ۳۰، ۳۰ اور بابل میں اور یا نظافی کی گاب کو پڑ منا بابل میں اور آیات ۳۰، ۳۰ اور بابل کی آیت ۲ مد، ۲۰ اور بابل کی آیات ۲ مد، ۲۰ اور باب ۱۹۰ کی آیات ۱۳ میں میں باب ۱۹۰ کی آیات ۱۳ میں اور باب ۱۳ کی آیات ۱۳ میں ۱۹ کی آیات ۲۳ میں ۱۹ کی آیات ۲۳ میں ۱۹ کی آیات ۲۳ میں اور باب ۲۳ کی آیات ۲۳ میں اور باب ۲۳ کی آیات ۲۳ میں اور باب ۲۳ کی آیات ۲۳ میں کہی ہے ۱۱ ور ڈاکٹر میں کا قول ہے کہ انتحول نے باب سمی آیات ۱۳ میں باب ۲۳ کی آیات ۲۳ میں کہی ہے ۱۱ ور ڈاکٹر میں کا قول ہے کہ انتحول نے باب سمی آیات ۲۳ میں باب ۲۵ کی آیات ۲۳ میں باب ۲۳ کی آیات ۲۳ میں کی کیال ڈالی بی ب

الآؤنرنے اپن تغییر کی جلد ۳ میں فسنرقہ مانی گنیر کے صالات کے ذیل میں آگسٹائن کے حوالہ سے آئسٹائن کے حوالہ سے آئسٹائ کے حوالہ سے آئاسٹ کا قرل نقل کیا ہے، جو جو تھی صدی میں اس فرقہ کا سب سے بڑا عام گزراہے ، وہ کہتا ہے کہ :۔

ك ديجيخ صغير ١١٦ جلداول تله ديجيخ صغير ٩٠ جلداول شه د تيجي صغيره ١٨٨ جلداول،

فاسلس کمتاہے کہ میں ان جیسے وں کا قطعی مسکر موں جن کو تھے اسے باب وا دانے عہدہ بھی فرسب کاری سے بڑھالیا ہے ، اوراس کی حسین صورت کو بھونڈ ابنا دیا ہے ، اس لئے کہ یہ بات بایہ فہوت کو بہونئی ہوئی ہے کہ اس عہد معدید کو ذشیع کے قصیف کیا ہے اور مہون کی بھی کہ اس عہد معدید کو ذشیع کے قصیف کیا ہے اور مہون ایس کی محبول الایم شخص اس کا مصنف ہے ، گرجواریوں اوران کے ساتھی و کی جانب اس خود دیا تھے کہ اس کی تحریر کو اس کے غیر معتبر قرار دی گے جانب اس کی تحریر کو اس کے غیر معتبر قرار دی گے مردی کے مردی کے مردی کے مردی کو بڑی سے مناسوب کردیا گئے اس کی تحریر کو اس کے غیر معتبر قرار دی سے کہ میشخص جن حالات کو کھے در ہاہے ان سے خود وا قعت نہیں ، اور عیسی کے مردی کو بڑی سخت ، ذیب بہنچائی ، اس طور پر کرائیں گئا ہیں تا لیف کیس جن میں غلطیاں اور ترقیق کو بڑی سخت ، ذیب بہنچائی ، اس طور پر کرائیں گئا ہیں تا لیف کیس جن میں غلطیاں اور ترقیق اس کے حالے ہیں ای

غرض اس فسنر قد کاعقیدہ عبد جدید کی نسبت یہ تھا جو بیان کیا گیا، جیسا کہ اس کھریج ان سے مشہورہ عنس نے کردی ہے، پشخص بڑے زورسے علی الاعلان کہتا ہے کہ عیسائیوں نے بہت سی جبیز س عبد جدید میں داخل کردی ہیں، اور یہ ایک ججول الاسم آدمی کی تصنیف ہے، نہ توجوار ہوں کی تصنیف ہے نہ اُن سے تا ابھین کی، نیز اس میں اختیلات اور تنا قصری کی اسے حاتے ہیں،

یہ ہات قسم کھاکہ ہی جستی ہے کہ اس فاضل کا شمار آگر جبے برعتی فسنر قد میں ہے ، گر دہ اینے ان تینوں دعووں میں سیاہے ،

المور المراج ال

ال دنوں برایوں یہ آداضے ہوگئ کئالفین اور عیدئی فرقے جنکو سلیٹ برست طبقہ بوتی شار کرا ہو ہی ا صدی کیکواس مدری کئے بچے کی جوشا علان کرتے آرہ بہ یہ کدان کتابوں میں سخے لعید ہوئی ہے ،

## تنبسري مدابيت

اس میں ہم معتبر عیسائی مفترین اور مؤرخین سے اقوال نقل کریں گئے:۔ مرم کالارک اپنی تفسیر کی جلدہ صفحہ ۲۶۹ میں کہتا ہے کہ:۔ آدم کالارک سیطریقہ ٹیزنے زمانہ سے چلاآر ہاہے کہ بڑے نوٹوں کی تایخ اور حالا

بیان کرنے والے بہت ہوتے ہیں بہی حال 'رہے 'کاہے ، بعنی اُن کی آی بیان کرنے والے بھی ہے شار ہیں ، گران کے اکر بیانات غلط ہیں ، یہ بے بنیاد واقع ت کواس کی کھاکرتے ہے گویا وہ لیفین واقعات ہیں ، اور انحوں نے و دستے حالات میں بھی عمدًا یا سہوًا غلط اِل کیں ، خاص طور پر اُس مرزمین کے مورخ جہال او تی نے اپنی آئجیل کمی تھی اس نے رقع العدس نے مناسب بھیا کہ ہوتی کوشام حالات وواقعات کا می علم ہے ۔ ناکہ وینداروں کوسیح حال معلوم ہوسے ،،

اس مفترکے اقرار سے آقا کی انجیل سے قبل ایسی جونی انجیلوں کا بایا جانا معلوم ہوگیا جوغلطیوں سے بھری بڑی تھیں ، اس کے یہ الفاظ کہ " لکھا کرتے تھے ، الا مولعت میں کی بر دیانتی پر دلالت کررہا ہے ، اس طرح اس کا یہ کہنا کہ " اور دومرے حالات میں بھی عراّ یا ہو اغلطیاں کیں " یہ بھی اُن کی بردیا نتی پر دلالت کررہ ہے ،

السركان المحليول كے نام بوتس كے خط باب ادّل آیت ۱ میں ہے كہ:۔ السركانول اللہ من الموں كرجس نے تمصین نئے كے نصل سے بلایا اس سے بتم اس

قدر حلد كيركركسى اورطرح كى خوشخرى كى طرف مال مونے لكے، گروه دوسرى نهيں، البته لبض ايسے بس جوتم ميں گھبراديتے ہيں، ادر تيج كى خوشنجرى كو بگارا اچاہتے ہيں،

له غالبًا رب يعنى علماريمود مرادين،

سله عدود یدکی آبول میں اکر ابنیل کو خوش جری " کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے ، کیو کا انجیل عرانی زبان میں خوشخری ہی کو کہتے ہیں ۱۲ تھی

دیجے عیسائیوں کے اس تقدس شخص کے کلام سے تین بائیں آبت ہوئیں ،

اقال یہ کہ یہ حواریوں کے زبانہ میں ایک اسجیل ایسی موجود محقی جوالنجیل سے کا اسکا مشہور تھی، نیز ریک کو ان کے مقدس عہد میں ایک السی انجیل سے مخالف مشہور تھی، نیز ریک کو الفیت کرنے والے مقدس بونس کے زبانہ میں بھی تیج کی انجیل میں تولیف کے المجیل میں تولیف کے درجے تھے، دوست کرنے والے مقدس بونس کے زبانہ میں بھی تھے، دوست زبانوں کا توکیا کہنا ، کیونکہ اس کے بعد توعنقا رکی طرح صرف اسکا درجے و جھے تھے، دوست کرنے والے مقدس ایک کی انگھی کے انہوں کا توکیا کہنا ، کیونکہ اس کے بعد توعنقا رکی طرح صرف اسکا ایک باتی رہ گھیا ہے ،

آدم کلارک این تعنیر کی جلدا میں اسی مقام کی شرح کرتے ہوئے کتا ہے کہ :-" یہ بات محفق ہے کہ مہمت سی حجمو ٹی انجیلیں ابتدائی مسیحی صدیوں میں رواج پاچکی تقییں ان مجبوعة او غيرميح دا قعات كى كزت نے توق كواس الجيل كے لكھے برآمادہ كر، اسقىم ک ، یسے ریادہ جمون البحیلوں کا ذکریا یاجا تہ ہے جن کے بہت سے اجزار آت بھی موجود ادر اتی ہیں، نیتری سیوس نے ان تمام مجبوری انجیلوں کو مجع کرکے اُن کو تمین جلد دل میں جات كيا، ان ميں سے تعبض ميں شريعت موسو بي اطاعت كا داجب موتا، ختنه كا متر دري بوز، الحِل كَيْنَ كَانِي إِنْ مِينَ مِينَ مِياكِما واو جواري الناق ان مِينَ كُسي أَيْكُ تَجبِل كي هزت معلوم مومّا ي اسمفتر کے اقرار سے معلوم ہوا کہ ان جیوٹی انجیلوں کا دحود ہوتی کی انجیں ا در گلتیو کے نام خط تکھنے سے قبل تھا، اسی لئے مفترنے پہلے کہاکہ"ان دا قعات کی کڑت نے "الإاک قسم کی بات آدم کلارک نے اپنی تفسیر میں کی ہے ، نیز اس تے ہی کہا ہرک و تواری کا اشارہ ان من سے کسی ایک جانب معلوم ہوتا ہے ،، اس سے نابت ہواکہ مقدس یونس کے کلامیں النجيل كأمصداق أيك باتا عره معرقان النجيل ہے، ندكه اس كےمعاتى و مصامين جُوصنت کے وہن میں جمع اس، جیسا کہ علمار پر وسٹنٹ اکٹر کماکرتے ہیں، سی ایونس کے کلام سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حواریوں کے زمانہ میں ایک

'' • • وراس می استی موجود بختی جو ایخیل میستخ کملاتی تھی، بہی بات و رحقیقت سے ہے، اور در بہت سے جرمنی علمار نے اور در بہت سے جرمنی علمار نے بھی، اسی کولیسند کیا ہے ، اور مہت سے جرمنی علمار نے بھی، اسی طرح محقق لیکٹرک اور کوتب اور میکا تعلس اور لیسنگ اور نیم وسآدش کے کھی، اسی طرح محقق لیکٹرک اور کوتب اور میکا تعلس اور لیسنگ اور نیم وسآدش کے

نزدیک بھی مہی ات درست ہے،

مندون بلکوس بات بروہ فیز کرتے بین اس میں ہم ہی جیسے تکلیں سے کیوکہ ایلے لوگ جھوٹے رسول اوردی بازی سے کام کرنے در اے بین ، اور اپنے آپ کومت سے کے

رسولوں کے ہمشکل بنا لیتے ہیں "

دیکھے عیسا پڑن کا مقدس بکار بکار کر کہہ رہا ہے کہ اس کے عہد میں جبور تے بیغیار در مکار کارکن نمایاں ہوگئے ہیں، اور شکل وصورت شیخ کے رسولوں کی بنائی ہے، ادہم کلارک اس مقام کی تشرح کرتے ہوئے اپنی تفسیر میں ہمتا ہے کہ:۔ ''یہ نوگ بالکل جموط میسے 'کے رسول ہوئے کا دعویٰ کرتے شیحے، حالانکہ واقع میں وہ شیخ کے رسول نہ تھے، یہ نوگ وعظ بھی کہتے تھے اور ریاصنتیں بھی کرتے تھے ہجی اُن کا مقصد حباب نفعت کے سواکھے نہ تھا یہ

روحنا كافول أيتخنائ بيلے خطباب ۴ آيت ١٠ بين ہے كہ :-الوحنا كافول الله عزيز د؛ برايب رُوح كايفين يذكر د، بلكر دحول كوآزماد كه

ده خدا کی طوق ہی یا بنیں کیونکہ مہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں'
لیجے ہوت نا جواری بھی ہوتس کی طرح بھار کہ ہدر ہے میں کہ ان کے ذمانہ میں بہت سے
بیغمبری سے جھوٹے دعو یوارظا مرجوگئے ہیں، آدتم کلارک اس مقام کی نشرح میں کہتا ہی۔
"گذشتہ زمان میں ہر معتم یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ وقع القدس جھے کو ہام کرتا ہے ہی ذکہ
ہر معتبر دسول اسی طرح ہواہے، اور "فح "سے مراداس مقام پروہ انسان ہو جودعویٰ
کرتا ہے کہ میں رکوح کا افر ہوں، اور اس کے کہنے کے مطابق اس کی یہ بت سمجھ لیج کہ
تر دحوں کو آزا و ایسی الیے معلین کا دلیل سے المتی ن کو، اسی طے اس کا یہ بالحقیٰ
جھوٹے نبی "اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کور وج القدس نے اہم ہنیں کیا الحقیٰ
ہمود لوں ہیں سے یہ

غرض مفسر مذکور کے کلام سے یہ بات معلوم بوگئ کی گذمشتہ دُور میں ہر محلّم البام کا دعویدار موتا کھنا ، اوراس کی گذمشتہ تقریر سے یہ بھی معلوم ہو جیکا ہے کہ ان تو گول کا تیج کے کے سیخے رسولوں کے مشاب بن کراور کروفریب کرنے کا خشار محض حصولِ مال وحالم فعدت تھا ، اس لئے الهام دسنج بیری کے دعوے دار بے شمار تھے ،

ا سخوال قول اجس طرح تو تربیت کے نام سے بانج کتا ہیں موسیٰ کی جانب منسوب یا اس کو اس منسوب ہیں، اُن کی اُن کی جا

تفصيل يسب

عَبْراً - كَنَابَ المشاہدات ، عَبْرا ، كَمَابَ بِيدائشُ صغير ، عَبْرا ، كَمَابَ المعسداج ، عَبْرا ، كَمَابُ الامسرار ، عَبْرِي تَسْتَمَنَّت ، عَبْرا ؛ كَابَ الاقترار ،

ان میں سے دوسری کتاب عرائی زبان میں جو بھی صدی میسوی کس موجود کھی جبت جب سے جروم اور سید ومنیں نے اپنی تاریخ میں بہت کچونقل کیا ہے، آریجی کہتا ہے کہ، ۔

"بوتس نے اس کتاب سے اپنے گلتیوں کے نام خطاکی آیت بمنر ہو باب ہ اور آیت ہو باب ہ میں نقل کی ہے اور اس کا ترجمہ سو طحوی صدی کس موجود کھا، اس صدی میں ٹرزیط کی عبلس نے اس کو حجوثا و ساس کو حجوثا اور اس کے بعد وہ جھوٹا اور حبل رہا ہے ہیں اور اس کے بعد وہ جھوٹا اور حبل رہا ہوتی ہو تی ہو کہ اور کی مصلحت ہوتی ہوتی ہو اور سیاسی انتظامات کی آیک سی پوزلیش ہے،

کران کے نزدیک المان می کت بول اور ملکی اور سیاسی انتظامات کی آیک سی پوزلیش ہے،

کران کے نزدیک المان می کت بول اور ملکی اور سیام کر لیتے ہیں اور جب جا ہیں اس کا انکا اور سیاسی انتظامات کی آیک سی پوزلیش ہے،

معتبر سمی ، ان میں سے تیسری کتاب کا حال مجی ایسا ہی ہے کہ وہ متقدمین کے نزدیک المعتبر سمی ، لارڈ نرا پنی تفسیر کی جلد ۲ صفح کا اور جس کہتا ہے کہ ؛۔

"آیتی کا کمناہ کے پہودانے اس کتاب سے لینے خط کی آمیت ۹ نقل کی ہے »
اب یہ کتاب بھی اور باتی دوسری کتابیں بھی حبلی اور محرف شمار ہوتی ہیں، گرجیب
شماشا ہو کہ وہ فقر ہے جو اُن سے نقل کئے جاچیے ہیں ایجیل میں داخل ہونے کے بعدا ہمائی
ادر سیمے شماد کئے جادہے ہیں، مورک کمتاہے کہ ۱۔

تخیال یہ ہے کہ یہ حبی کت بیں مذہب عیسوی کے آغاز ہی میں گھڑ کا گئی تھیں، اس محتق نے گھڑنے کی نسبت قران آب کے توگوں کی جانب کی ہے ، موسیم مورج کی اعتبراف موسیم مورج کی اعتبراف موسیم مورج کی اعتبراف

كتاب كر:-

سے فاج کردیا ہے ہے۔
ساں افکا طون ر ۱۳۵۵ میں منہوریٹ نی فلسفی جو سقر اطکات گردادرار تسطوکا استادی آن کی تابی جہوریت اور سیاست پرمنہوریں، دب ستائل قی م سیستہ قی میں اور سیاست پرمنہوریں، دب ستائل قی م سیستہ قی میں است کہ دبی انسو سے فیشاغوری رومان کا میں میں دہا سے ان فلسفی جس کی طرف علم حساب کی تد دبی انسو ہو ، آ واگون کا قائل مختا بسندی میں دہا سے بائی اس تعق سیل اظہارا لی سے انگریزی ترجے میں یہاں معجوں بین سے بجائے میں یوسیفس کا جوالہ ہے ، ۱۱ والمن جلد اصفح ۲۰ مي كتاب،

المجھ کواس امر میں ذرابحی شک ہنیں کہ وہ حب تیں جس میں جسٹن میں وری نے طریق کے ساتھ من فرہ میں الزام دیا ہے کہ میں دیوں نے کن کوخاج کر دیا ہے جسٹن اور الینوس کے زمانہ میں عرانی اور یونانی نسخوں میں موجو داور کتاب مقدس کا جُرزو تھیں اگر جہ ان دونوں نسخوں میں آج موجود ہیں ہیں ، بالخنسوص وہ عبار سنجس کی نسبت جسٹن نے کہا کہ وہ کتاب آج میں موجود تھی ، سلبر جبس نے جسٹن کے حامث میں ادر ڈاکٹو کر کرتیب نے ارتیزس سے حامث یہ میں کھیا ہے کہ بطرس نے جس وقت ب ب بیلے خطاسے باب میں آیت ال کی عبار ست بکھی ہے اس وقت یہ بشارت اس سے بیلے خطاسے باب میں آیت ال کی عبار ست بکھی ہے اس وقت یہ بشارت اس سے بیلے خطاسے باب میں آیت ال کی عبار ست بکھی ہے اس وقت یہ بشارت اس سے بیلے خطاسے باب میں آیت ال کی عبار ست بکھی ہے اس وقت یہ بشارت اس سے بیلے خطاسے باب میں آیت ال کی عبار ست بکھی ہے اس وقت یہ بشارت اس سے بیلے خطاسے باب میں آیت ال کی عبار ست بکھی ہے اس وقت یہ بشارت اس سے بیلے خطاسے باب میں آیت ال کی عبار ست بکھی ہے اس وقت یہ بشارت اس سے بیلے خطاسے باب میں آیت ال کی عبار ست بکھی ہے اس وقت یہ بشارت اس سے بیلے خطاسے باب میں آیت ال کی عبار ست بکھی ہے اس وقت یہ بشارت اس سے بیلے خطاسے باب میں آیت ال کی عبار ست بکھی ہے اس وقت یہ بشارت اس سے بیلے خطاسے باب میں آیت ال کی عبار ست بکھی ہے اس وقت یہ بشارت اس سے بیلے خطاسے باب میں آیت ال کی عبار ست بکھی ہے اس وقت یہ بشارت اس سے بیلے خطاسے باب میں آیت ال کی عبار ست بکھی ہے اس وقت یہ بشارت اس سے بھی بیل نظر میں گار سے بھی بیل بیل کی بھی بیل ہو اس کی بیل کی بیل

مورن این تفسیر کی جلدم میں سفیر ۹۳ پر تکہمت ہے کہ: .

خستن شبہ یدنے دیں دیوں کے مقابدیں ، با نابت کردیا تھ کہ عزرا رہنے لوگوں سے بہر کہا تھ کہ اور کی سے مقابدیں ، با کہم خدا و ندکواس یہ جمد کہا تھ کہ اور نسخ کا جشن ہی سے مجمد کہا تھ کہ اور کر سے کہ اور گر سے جہن سے افضل جھو گے اور اس پر ایمان لا ایکے تو زمین جیسٹہ آبا در ہے گی ، اور گر سے جہن سے افضل جھو گے اور اس پر ایمان لا ایکے تو زمین جیسٹہ آبا در ہے گی ، اور گر سے ایمان نہ لاسے اور اس کی بات یہ شی تو غیر قوموں کے لئے منسی نداق بن جو دیکے ، اور کی اور کا ایمان نہ لاسے اور اس کی بیر عبرت کی اب تھور انگر باب و آبیت او سال میں کہ بیر عبرت کی اب تھور انگر باب و آبیت او سال

کے درمیان تھی، اورڈ کراآی کلارک نے بھی جہٹن کی تصدیق کی ہے ۔

بخسٹن شہید قرونِ اولیٰ کا ممتاز عالم ہے، مذکورہ اقتباسات سے بہ تابت ہوگی کہ اس نے بہور یوں بر بدانزام لگایا تھا کہ انھوں نے حصرت سے کی بہت سی بشار میں کتب مقدمہ سے نکال دی تحدین، سلبر جیس، کریت، و آئی ٹیکرا در آئی کلارک نے بھی اس کی بہت کی ہے، اور دائین سے بر بھی کہا ہے کہ یہ بشار تین حجی اور ارتینوس کے زمانہ میں ہا تہلی بی اس کی ہے، اور دائینوس کے زمانہ میں ہا تہلی بی اس کی ہے، اور دائینوس کے زمانہ میں ہا تہلی بی اس کی ہے، اور دائینوس کے زمانہ میں ہا تہلی بی اس کی ہے، اور دائینوس کے زمانہ میں ہا تہلی بی

موج د تقيس أگرج آج بحروه بأتبل من موجود نهيس من

سلنگ بھڑس کی عبارت یہ بڑا کیونکہ فرد وں کو بھی خوش خبری اسی سے شدی گئی تھی کہ جسم کے کھاظ سے توآ ڈمیو سے مشابق ان کا نصر صربور لیکن درج کے لحاظ سے خدا کے معابق ڈیڈو بھی یو زا۔ پیطرس ، ۱۲:۲) اب آب فور فرما یتے گراگر عیسائیوں کے یہ بڑے بڑے علمار دجسطی وغیرہ ہتے ہیں تب آ یہ بات نابت ہوہی گئی کہ بہودیوں نے بخر لیف کرسے ان بشار توں کو نکال ڈوالا تھا ، اوراگرائی دعولی غلطہ ہو تواس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بشار تیں جبیتی دغیرہ نے خود اپنی طوعت سے گھڑ کرائی زمانے میں با تبتی میں شامل کر دی تھیں ، تاکہ اُس مشہور مقولہ پر جوگز مشتہ قول میں بیان بوا ہے عملہ آمد کریں ، غوض دونوں فراق میں سے ایک کی تحرفیت صرور دلازم آتی ہے ، اس نیز واٹس کے دعوے کے بموجب بھی ہم کہتے میں کہ تحرفیت ضرور لازم آتی ہے ، اس لئے کہ بہل صورت میں اُن کا عبرانی دیونانی متن سے خارج کردیڈ بھینی طور پر موجب بخرلیت ہوا ور دوسری شکل میں ان دونوں نسخوں میں اس کا بڑ صایا جا نا موجب تحرفیث ہے ، اکھی اُن فول اُن کو کی اُن کے مسئوں کی جلدہ صفحہ ۱۲ اس کہ بشاہے کہ : ۔ المحمول فول اُن کو کہ بند بیارہ مقدمہ کے مسئوں کا میں معلم مد مونے کی بند بیارہ ا

شه انا سطیتی کے حکم ہے راس امانی جب کے مسئلہ تسلّن میں کا حام تھا، یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ درست نہیں ہیں، اس سے دوبارہ میج کی گئی میں ،

اب ہم کہتے کہ آگر میں بنجیلیں درست اورالبامی تھیں اوراسی باوشاہ کے عہد میں معتبر سندسے بنا بت ہوجگا تھ کہ متقد میں کے نز دیک یہ حواریوں اوران کے تا بعیدی کی معتبر سندسے بن آب ہوجگا تھ کہ متقد میں کے وقی بھی معنی نہیں ہیں کہ اس کی دو ہا رہ تصافی ہے کہ جائے ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانہ تک ان کی ہستماد تما بت مذہبین اولیا وہ اُن کے الہامی ہونے کے معتقد ہے ، اس لتے ابنی امکانی حدیک اس کی غلطیوں اور تنا قضات کو درست کیا،

غرض تخریف کامل و رجہ میں ثابت ہوگئی، اور یہ بھی ثابت ہوگی گیاں ہے۔ کامی ثابت ہوگی کہ یہ کتابین ثابت ہوگئی کہ السناد نہیں ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہوگیا کہ بعض اوقات جوعلما پر وٹسٹنٹ بدوعوے کرتے ہیں کہ کہسی بادشاہ یہ حاکم نے کہی زمانہ میں بھی مقدس گرہے میں کوئی تصرف نہیں کیا، یقطعی باطل ہے، اور یہ بھی ظاہر ہوگیا کہ اکہ آران اور بہت سے متأخرین جرمنی علمام کی رائے انجیلوں کے بارہ میں بڑی توی اور جیجے ہے ،

مقصداة ل كي د دسري شبرا دست ميس معلوم موحيكا بو كراگستيان اور و دست توال ول مقدمين عيساني كرات تح كرمبوديون نے تورتيت ميں اس نے تخریف اکی ونا کہ یونانی ترحمہ غیرمعتبر قرار دیاجا ہے ، اور ندمب عیسوی کے ساتھ عناد دوشمنی محس موجات، یه مخرلیت ان سے سلام میں صادر موئی محقق سلیز اور کئی کاٹ کی رائے کبی متقدمین کے موافق ہے، ہنگرنے توسامری نسخہ کی صحت دلائل تطعیۃ سے ابت کی ہے، كن كأث كابيان بي كرميو ديون نے جان بُو جيكر تورست ميں تحريف كي، اور عبدتين وجدر کی تاوں کے محققین کی برائے ہے نیادی سامروں نے عمراس می تحراف کی ہے، مغصداة ل كى شهادت منبر امي معلوم بوحيكا الم كركتن كاشد في سام رسوال قول نسخ کی صحت کا دعویٰ کیا ہے، اوربہت سے وگوں کی رائے یہ ہے کہ کئی کاٹ کے دلائل لاجواب ہیں، اوران کاخیال بہی ہے کہ یہو دیوں نے سامر بویل کی عراد میں تورثیت کی تحربین کی سے، كبار سوال قول مقصداة ل كشهادت بنراا مين معلوم بوجكا ب كرآدم كلارك اے اس امر کا اعر اف کیا ہے کہ عبد عنین کی کتب توایخ کے بهت مقامات مي بے شمار مخرافيات واقع موتى مي اوران مي تطبيق ديز كي كوشن مے سود ہے ، اورا چھا ہی ہے کہ شرق ہی میں اس بات کو مان سیا جائے جب کے انکار کی قدرت منہو، شہادت بنبرہ ایس اس کاب اقرار معلوم ہوجیکا ہے کہ تاریخی کتابوں سے اعداٰ د میں سخریعت داقع ہونے کی دجہ سے اکثر مقامات پرہم کو فریا دکرنی پڑی ہے، مقصرادل کی شمادت تخبر ۲۲ میں آپ کومعلوم ہو چکاہے کہ آدم کلاک اے اسی راسے کو ترجع دی ہے کہ میو د یوں نے اس مقام برعرانی تن س اورونانى ترجم مى جان يو تحكر تحريف كى برجيساكدد وسيحرمقا مات يرتعي توى كمان موتديث

له ملاحظه بوصفر جدابدًا که صفی جدابدًا که دیجے صفی جدابدًا که دیجے صفی جدابدًا

شربهوال قول في المعصد الدن بهر سير ديون كالتحريف كرناتسليم كيا ہے ، مربه وال قول في الله الله عن ميروديون كالتحريف كرناتسليم كيا ہے ، مقصدا ول کی شہا دت تخبر٢٣ ميں يہ بات معلوم موحيل بے كتورن مقصدان کی شہردت منب رمی برمعلوم بردیا ہے کرکیتھولک کے چود ہواں ول أعرجلنے ان شامت کے بوں کی صحب پراجاع وا تفاق کیا ہے جن کی تفصیل وہاں موجودہے، اسی طرح اس سے الباحی بونے میں اورلاطینی ترجمہ کی صحت پر بحى الفاق كماسيء ا د حرعلما بریر د تستنت کا قول بسیے کہ یہ کتا ہیں محرّ ف اور داجب ارّ دہیں، اورا<sup>س</sup> ترجمه میں بانخویں صدی سے بند رہوں صدی کے بے شمار تحریفیں اور الحاقات ہو گ ہیں، اور لاطینی ترجمہ کے برابر کسی بھی ترجمہ میں اس قدر بخر لیف منہیں ہوئی، اس کے نا قلین نے بڑی جبال کے ساتھ عہد عتین کی ایک کتاب کے نقرے دوسری کتاب میں شامل کردیتے، اسی طرح حواشی کی عبارتوں کومتن میں داخل کر ڈیا ہے، مقصد منبر الى شمادت منبرات سے معلوم بوحكا مے كرادم بندر موال قول الارك نے كتى كاف كرح اس قول كو ترجيح دى ہے كو یہو دیوں نے یوشیفس سے د کورمیں میں جا ہا کہ کتب مقدسہ کومن گھڑت دعاؤں اور کانو ادرنتی نتی ترامشیرہ با توں کے ذریعہ آرا مستد کیاجائے ،ان بے شمارا محاقات پر نظرهٔ النے جو کتاب استرمی موجود ہیں ،ادر مترا،بادرعور توں کے دا قعات ادر اس صرقه کی طرف نگاه کیجے جو عزراء اور تخمیاه کی کتاب میں بڑھانے کئے ہیں جب کا تام موجوره ؤور میں عزرار کی مہلی کتاب مشہور ہے ، اور ذرا ان گانوں کو دیکھتے جو کتات دانیال میں بڑھا ہے گئے ہیں،اسی طرح دہ بے شمارا لحاقات جوکتا مبلغیس يس موجوديس، ہم کہتے ہیں کرچونکہ اس تسم کی تخریف کتابوں کی زمینت کا سبب تھی اس کئ ان کی نگاموں میں یہ کوئی معیوب حرکت نہیں تھی، جنا کنے وہ بیدھ اس کھرلف کرتھ اله يعن اياكرفا (APOCRYPHA) كه ديكية صغير ١٩٨٠ و ١٩٨١ مك ديكية صفي ١٩٠١ جدبر

بالخصوص جبكه أن كواس مشهر يسلم مقوله يرعمل كرتا بوتا محقاج كاذكر قول تنبرا من بوجكا يني، اس بنار پرلعهن تحريفيس توان كے خيال ميں ديني مستحيات شمار كى جاتى تھىيى، ا مقصد بنبرس کی شہادت بمبردا ، میں معلوم ہو حیکا ہے کہ آدتم کالارک سولبوال قول اس امر کامعرف بوکداکر فضلار کی دائے یہ ہے کو موسی علیالالا) كى اىخول كتابوں كے حق ميں سخە سام ساسى زياده سجے ہے، مقصد منبس كي شهادت منبراات أبت موجكات كرك بآيوب ستر ہواں قول کے برنانی ترجہ کے آخر میں جو تمد موجود ہے دہ برد تستنظ ذقہ کے نز دیک جعلی ہے ، حالانکہ تم متبع سے پہلے لکھا گیا تھا، اور حواریوں کے زمانہ میں مذکورہ ترحمہ میں داخل کتا، اور متعدمین کے نز دیک مسلم بھی کتھا، المارموان قول مقصد منراكى شباد تلية منرااس كريزاسم كاقول معلوم بوكا ى وجهه صفائع كردًا لى تحسيس البعض كتابون كو تو تحيا رُدُّ الا، اور تعبض كوحبلاديا، فرقه م كيتمد لك كے نز ديك اس كا قول را جے ہے، ا بورن ابن تفسير كي جلد من يوناني ترحمه كاحال بيان كرت ا

موال تول جوت بمتاها:-

ت ناحمه مهبت براما ہے جو يہو ويوں اور متقد مين عيسا يوں كے يہاں بے حيفول ا در معتبر تھا. اور دونوں فریق کے گرجاؤں میں پڑھا باتھا. ادر عیسا نیوں کے مت نخ نے خوا ہ وہ لاطینی ہوں یا **یو ای صرت اسی ترحمہ سے** نقل کیاہے. او مبر<sup>دہ</sup> ترجمہ جیے عیسان گرج تسلیم کرتا ہی سوائے مریانی ترجمہ کے دہ اسی یونانی ترجم سے د دسری زبانوں میں منتقل کیا گیاہے ، منتلاً ترجمہ عربیہ آرمینیہ ، در ترجمہ ایتحویک اوراملا لک کات یک ترحمه اورلاطینی ترحمه جوجیر وم سے پہلے مستعمل تھا ، او رص

مله بعني ا فلا طون ا در فعد غورس كامقوله حيل من حجوط الدلنے كومنخب قرار ديا گيا ہے، د كھيئے صفحہ ٣٠-ته ديجيَّ صغير..، حبد بإلى شه ديجيَّ صغير ٥٠١ د ١٠ حبله بزاليمه ديجيَّ صغيراً ٢٠ د ٢٢، حبله بزا.

يمي ترجم آجنك إوماني ادرمشرق كرجاؤل مي برهايا جامايي

چوکہتاہے کہ ا۔

" ہمارے نز دیک سجی بات یہ ہے کہ یمٹیج کی بیدائش سے ۲۸۵ سال یا ۲۸۹ سال المال بیا ۲۸۹ سال مال بیال ترجم کیا گیاہے ،

پوکہتاہے کہ ،۔

ا در کھر کہتاہے کہ :۔

"اوریہ ترجر بونائی اور لاطین گرجوں میں سندہ اور تک بڑھا جاتا رہا، اور آس
سے سند لی جاتی تھی، نیز پہلی صوی میں بہور یول کی عبادت گاہوں میں ہی ترجمہ معتبر مانا جاتی تھا، مگر بھرجب عیسا بیوں نے اس ترجمہ سے بہود یوں کے خلا استدلال کرنا متر وع کیا تو بہود یوں نے اس ترجمہ کے خلاف فربان درازی شی کا کہ یہ عبرائی متن کے موافق تبیں ہے، اور دو مری صدی کی ابتدار میں اسکے بہت سے فقرے اور جملے خاج کردیئے، اور اس کو جیوٹ کرایکو تلاکے ترجمہ کو بسند کیا، اور جو تکم یہ ترجمہ میہود یوں کے بہاں بہلی صدی عیسوی میکمستعل تھا اور عیسا یہوں کے بہاں بہلی صدی عیسوی میکمستعل تھا اور عیسا یہوں کے بہاں بہلی صدی عیسوی میکمستعل تو اور عیسا یہوں کے بہاں بہلی صدی عیسوی میکمستعل تھا اور عیسا یہوں کے بہاں بہلی صدی عیسوی میکمستعل تھا اور عیسا یہوں کے بہاں بہلی صدی عیسوی میکمستعل تھا اور عیسا یہوں کے بہاں بھی ایک مدت تک فرقہ دیا، اس لئے اس کیبہت

نفندس بربی شبس ادر بهردیوں کی مخربیت ادر کا تبوں کی غلطی نیز شرح اور حاستید کی عبارت کومتن میں داخل کرنے کی دجہ سے بے شہ رغلطیاں ہیں۔ اور گائی بیس فرقہ کی تبویک کا بڑا عالم وار ڈاپین ک ب مطبوع مسلما کی صفحہ المجریوں کہ اس میں مخرابیت کرڈوالی اللہ فرقہ ہر دستیں کے مقتل کے اس میں مخرابیت کرڈوالی اللہ فرقہ ہر دہشت کے کو تقتل کے اعراب نسب ہوگئی کر میہو دیوں نے جان ہو جھ کر تور تیت میں مخرابیت کی ایموریوں نے جان ہو جھ کر تور تیت میں مخرابیت کی ایشد میں میہودیوں نے اس کے اس کے بہت سے فقر سے ادر جطے خاب کرنے شروع کر دیتے تھے اللہ کا اس کے اس کے بہت سے فقر سے اور جطے خاب کرنے شروع کر دیتے تھے ا

" یہو دوں کے قصداً تح لیف کرنے کی وجہ ہے الی اس اور یہ ترافید اُن کی جا نب ہے مزہب عیسوی کی وشمنی کی بنار پرصادر ہوئی جیسا ان کے محقق کے کلام میں تصریح موجود ہے ، اس لئے اس فرقہ کو یہود یوں کے قصداً کی حقوق کے کلام میں تصریح موجود ہے ، اس لئے اس فرقہ کو یہود یوں کے قصداً کی تحقولک کے واقعہ ہے اب کوئی انکار کی گنی کنٹی باقی قہیں رہی ، اسی طرح فرقہ کی یعقولک کے واقعہ ہے تو اور محقوق ہیں کہ جب یہودیوں نے اس مختوبی سبہم فرقہ پر وٹسٹنٹ کے اقر رکی بنا پر کہتے ہیں کہ جب یہودیوں نے اس مختوبی ترجم میں جو اُن کے تم مرگرجوں میں جو تھی صدی تک ہتے جا کہ جب یہودیوں نے اس مختوبی کے عتاد میں تحرافیت کے تم مرکز جو رہا ، محفل فرہب عیسوی کے عناد میں تحرافیت کی تقین کیسے کیا جا اس کا اور اُن کی تحرافیت کی ترام میں تو وہ شائع کا شرا سی مشہود دیتا ، اور عیسا یکوں میں تو وہ شائع کا جرائی نسخد میں تحرافیت کی ترام کا دانج مسلک ہو ایک بنا دیم کی موجود دیتا ، اور عیسا یکوں میں ہوا تھا ، خواہ یہ تحرافیت دی تو اس کا دانج مسلک ہی جیس کہ قصرا قول کی شہادت مغرام ہی میں موجوکہ ہو اُن کے میاں نہیں ہوا تھا ، تو اور بیسا کہ تقدمین کی دانے ہے ، نسیسنر خواہ یہ تحرافیت دی تو اس کا دانج میں کو دانج میں گار میں موجوکہ ہو اور کی شمادت عفر میں میں موجوکہ ہو تھی ہو کہ کا دان کے میاں نہیں ہوا تھا ، ترم کلادک کا دانج مسلک ہی جیس کہ قصرا قول کی شہادت عفر میں میں میں موجوکہ ہو تھی ہوتھی ہوتھی

اسی طرح ہورن نے بھی باوجود لیے تعصر کے و مقامات برادر آ کے اس نے ١٣ آيات ميں اس کا اعتراف کياہے . جيسا کہ مقصد اوّل کی شہادت تنبر٣٢ اور تول تمبر سوا میں معلوم ہو سکا ہے) ۔ یا یہ تخر لیت سامریوں کی قیمنی اور عداوت کی وجہ سے کی ہوا جیساکدکتی کاش اور آدم کلارک کا فیصله ب، اسی طرح بهست سے علمار کاجیساکه مقصادل کی شہاد<sup>نے اور</sup> قول نمیزامعلوم ہو جیکا ہے خواہ آبس کی تشمنی کی بنا ریر حبیبا کہ مہلی صدی اور س کے بعد والے زمانہ میں عیسا تیوں کے فرقہ کی جانب سے سخر لیٹ کا ار ٹی ہے سیا گیا جس کی تفصيل گذمنشة اقوال مين معلوم بو حيك ہے، ادر عنقرميب آپ كو قول تنبر ٣ ميں يہ آپ معلوم بونے والی ہے، کیونکہ یہ قصدی تحریف اُن دیندارعیسا یوں نے کی ہے جوا پنے خیال میں سیجے ستھے اور محصن اُن دوسے عیسا یموں کی مخالعت میں انھوں نے اس سخر بین کا ارتكاب كيا، جواُن كى نظر مى برحق نه تقيم، اوراُس مِن ذرائجى تعجب اس ليخ نهمين كراً تجم نز دیک تحربه پیشخبات دین میں شمار ہوتی تھی، اور دیا نت کا عین مقتلے تی تھی ، يا اور دوسطح المسباب كي منارير حواس دُور مي تحرلف كے مقتصني ہو يحقة سقے محريف کی کی ہیے،

يهود لول كى تخرلف كے بارے میں ايك سبودى عالم سلطان بايز مدخال مرحوم ع عهد مین مشرت با مسلام ہو آ ، حبس کا نام عبرات لام رکھا گیا، اس نے بہود ہوں سے

ز د میں ایک چھوٹا سار سالہ" ارسالہ البادیہ''کے نام سے تابیعت کیا، جو تعین قسموں پر شتل ہے، اس رسالہ کی تبیسری قسم میں پہو دیوں سے تو رتیت میں سخرلیف کرنے کی نسیست ده لکھتاہے:

للتورتيت كىست زياد منتهو تفسيروه ب جوتموذان كام ممهوري، اور شاہ تلاً کی سے عبد میں کی گئی ہے ، جو بخت نصرے بعد ہوا ہے ، اس میں یول مکھا ہے کہ شاہ تمانی نے ایک مرتب علمار میردسے توریق طلب کی،علمار اس کومیش

ك سلطان بايزيدفان بن محدفائ ، تركى عمتموعم إن سلطان ويتعكومت ( سين الماس المستناع ) ١٠ تقى

کرتے ہوتے ڈیتے ستے ،اس لئے کہ بارشاہ اس سے بعض احکام کا متکریکھ چنا بنچ سنٹر عدا رہبود نے جمع ہوکراُن عبارتوں کوبدل ڈالا جن کا وہ منکر کھا، کیسر جب اُں کا اس بخ لف کی نسبت اعتراف موجود سے توالیس کتاب کی کسی ایک آیت پر بھی کس طاح اعتبار واطینان کیاجا سکتاہے ہ

کیتھولک علماء کے قول کے مطابات ہم ان سے کہتے ہیں کہ جب مشرق کے برد میوں کے اس ترجمہ کو بھی بدل والاجوعیسائیوں میں منہو واور مشرق و مغرب کے گرجوں میں وابح تحقا بالخصوص تحصاب کر جو بین سٹارہ کا مستعمل وہا ہے ، جیسا کہ محقق ہو آن نے تابت کیا کہ اور ان کی سخولیوں میں ظاہر ہو او کھر علماء بروٹسٹنٹ کے اس قول کی تر دید کیور کی کہ اثر اس کے نسخول میں ظاہر ہو او کھر علماء بروٹسٹنٹ کے اس قول کی تر دید کیور کیور کیا ہے جو تحقادے گرج میں واسخ تحقاء نہیں خدا کی تسمیر اسکے اس قول کی ہے۔ جو تحقادے گرج میں واسخ تحقاء نہیں خدا کی قسم براوگ اینے دعووں میں سے ہیں "

بسواں قول انٹ ئیکلو پیڈیارٹس کی جلد میں تبیان کے بیان میں کہاگیاہے کہ ،۔ بسواں قول سے اسٹر کئی کاٹ کہتا ہے کہ عبد عتیق کے جونسخ موجود ہیں ، ڈ

ہوسندہ اورسندہ کے درمیاں کھے گئے ہیں، اس کی دلیل بیش کرتے ہوئے ہے۔
ہوسندہ کے دوہ تمام نسخ ہوسندہ یا آسطوی صدی ہیں لکھے گئے تھے دہ ہو یو کہ محالب کی دوہ آن کے معتبر کی مجلس شوری کے حکم سے صالع کر دیتے گئے تھے، اس لئے کہ وہ آن کے معتبر نسخوں سے سخت من اعت سختے، اس وا تعد کے بیش نظروا ٹستن بھی ہمتا ہے کہ جن نسخوں کی کتابت ہو، اسال کا عرمہ گذر حکا ہے وہ کمیں بیں، اور جو ، ، ، یا سال کا عرمہ گذر حکا ہے وہ کمیں بیں، اور جو ، ، ، یا سال تب کے جن وہ تو مالک نایا ہے۔ یس ، اور جو ، ، ، یا سال تب کے جن وہ تو مالک نایا ہے۔ یس ،

غور کیجے کہ واکر کئی کا عجب پر فرقہ ہر ولسٹنٹ کو عہد عتیق کی کا بول کا تھیجے کے معاملہ میں منحمل اعتماد ہے ، یہ اعترات کرتا ہے کہ جو نسخ سانوس یہ آ تھیوس صدی کے معاملہ میں منحمل اعتماد ہے ہماری رسائی بہیں ہوسکی ، بلکہ ہم کک صرف وہ نسخ ہم ہے ہے ہے ہے اس کی حیات کے لیے ہوئے ہے ہیں اس کی حیات کے لیے اس کی حیات کی خلوں میں یہ لوری ترجم میں اس کی حیات کی خلطی ہوئے ہے ۔ اس کی حیات کی خلا کے دیات کی خلا کی حیات کی خلا کی خلا کی خلا کی خلا کی حیات کی خلا کی خلا کی خلا کی خلا کی حیات کی خلا کی حیات کی خلا کی خلا

بزم رار دیں اور جو دموس صدی کے درمیان سے متھے ہوئے ہیں، اور اس کا سب بھی میتان کرتاہے کرمیودیوں نے اس سے پہلے کے تمام منے ضائع کرتے سجنے، کیونکہ وہ سب اُن کے معتبرنسخوں کے سخت مخالف تھے، واٹسن بھی حرف بہحرف اس کی ائیدکر تاہے، اب ہم کہتے ہیں کہ ان نسخوں کو نا ہید کرنے اور صنائع کرنے کا واقعہ بھتی اُنہوم محمدی سال عليه وسلم كے دوسال كے بعد ميش آياہے ، محصر جب دہ تمام نسخ جوان كے نسخوں سے مخا عن تھے صفحات عالم سے بمط محے، اور این کی تحرابیت کا اثراس درجہ مک بہنچ گیا، اور اُن کے پاس فسر دسی نسخ باتی رہ گئے ، جو اُن کوئیسند تھے ، تومعلوم ہوا کہ طہور محدی کے بعد ہمی ان کوال سخوں میں تر لین کرنے کی بڑی گنجائش اورسازگار ماحول نسیب تھا،اس سے اُس سے بعداُن کی تخریفت کھے بھی ستبعد نہیں معلوم ہوتی ، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ طرباعت کا فن ایج اد مونے سے قبل اہل کتاب کی تمام کتا ہوں میں مرقرن میں بخرلیت کی کا فی صلاحیت اور تنبیت رہی ہے، بلکہ تماشا تو یہ ہے کہ طباعست کا سلسلہ جاری ہونے کے بعد بھی وہ مخرلین سے ر مجمی بازات، اور مذاس میں ان کو کمبی کوئی باک ہوا، جیساکہ ناظرین تو تھرکے میردول كاحال اس مح ترحمه كي نسبت مقصر ٢ كي شهادت عنبرا ٢ يس ش چي يس، الفتر وسل این تفسیری جلد اصفحه ۲۸۲ پرکتاب توشع کے مقدم وال ول الميركمتات كه الم

" بات که مقدس متن میں سخو دیدن کی میں سے بینی اور سفیدے بالاترہ بنیز نسخون اختلاف سے بالکل مزایاں ہے ، کیونکہ مختلف عبار توں میں میچے عبارت صرف ایک عبوسمتی ہے کہ بر ترین عبارتیں بعض اوقا می طبوع متن میں شام کر دی گئیں ، گراس دعوے کی کوئی دلیل مجھ کو نہیں مل سکی کہ کتا میشن میں شام کر دی گئیں ، گراس دعوے کی کوئی دلیل مجھ کو نہیں مل سکی کہ کتا یونشع میں یائی حبار نے والی مخرکف اے عبدعتیق کی تمام کہ یوں کی تخریف سے زیادہ میں ا

له صفح ۱۰۱۱ جلد بذا، ان مصرات كايد عمل آج كك كوطرح مسلسل جاري ہے ؟ اس كاليك اند زه كرنے كے لئے ۲۸۷ جلد وال كاحكمشيد ملاحظ فر مايتے ، اويرششد الا كے جلع شره با تسبل دار دو ترجم ) ميں كهششنار سيستاكا مقابل كسى بحى سابقة ترجم سے كر ليج ،

محرحله اصنحه ۱۷ ر د مطرازس :-کہ بات قطعی طور ہر دیست ہو کہ سخت تصریحے صادیۃ کے بعد ملکہ اس سے مجھ مسلے تجنی لوگوں کے یاس عمرانی متن کی جو نقلیں تھے جن وہ سخرایوے کے لحاظ سے ان سخوں سے تھی برتر میں حالت میں تھیں جوعز رائ کی تصبیح کے بعد وجود میں سے ا والتن این كتاب كى حلاس ٢٨٣ س يول كمتا ہے كه: أيك مترت درازتك آريخن ان اختلاف ت كى شيكاييت كرّار ما ا و دمختلف مسیاب کی ب نب ان کومنسوب کرمارها، مشدا کاتبول کی غفلت یا مترارت اورلا پر داہی اس طرح جرزم کمتا ہے کے جب میں نے عمد جدید کے نرجه كاراده كيا توس نے اس كامقابله اس مخت كي جوبيا كياس موجود كتا، توان موعظيمات واختلات دياء الدم كلارك ابني تفسير كي حبلداول كي مقدم مي كتاب كه بد ا البحير وم سے يسے له طبيق زبان ميں مختلف ترجموں کے بے شمار تراجم موجود تحطے اور بعض میں توانیش فی مشیر پر تخرایت موجود تھی، اور آیک مقدم د دمسری حبگہ سے سخت من قصل تھا جیساکہ بتر دمنو بیب فریاد کر رہ ہے ہ ا دار دکیتھولک ابنی کماب مطبوعه استهاء کے سفحہ اور امیک تاہیج " في أكم بمفرى نے اپني كتاب كے صفحه ١٠ اير كماہ كريمونو سے او ہامنے عہدیتین کی کتابوں کے بعض مقامت پر ایسی تخرجت ک ہے کہ ٹرینے والون كوباسانى برجي جاتات ، يه كبتسب كريوديون في مصيح كابف رتون كويال می اوادیا، کیرایک پروششنط عالم نے بیان کی کا قدیم مرتجماس کو ایک نیج سے یر ہت ہے تو موجودہ یمپودی اس کو دوستۂ طرایقہ سے بطر متناہے ، میری راہنے یہ ہے کہ

246

میٹرے سے قبل بھی میود ہوں کے ہمال آق کے گاؤں کی بنسیت کم تھی ،،

يهودى كاتبول اوران كے اين كى جانب غسطى منسوب كر، بانسست قديم مرجم كى

جمالت یا تس بل کی طرت منسوب کرنے کے زیادہ مبترہے ، اس لئے کہ زنور کی حفظت

فیلیس کواد ولس ادری نے ایک کتاب احریث راقت بن رس العابرت اصعبان کی کتاب سے رومین حیالات کے نام سے مکھی تھی، جو والماتاع من تھیں ہے، وہ اس کی فصل تنبر ایس کہتا ہے کہ:۔ للنسخة تقماعية بالخصوص كمات سليمان مين بع شمار كرّلف بإلى جاتي ہے، رَبِّ قبيلا تے جو کلیس کے نام سے مشہورہ پوری تورتیت نقل کی اسی طرح رب تو شابع یا نے کتات پوشع بن نون ادر کتات العقناة وک تب السلاطين، کتاب اشعيار اور دوسے مغیروں کی کتابیں نقل کیں، اوررب یوسف ثابنیانے ز توروکتاب اپنے ورّدست واستردسليآن كونقال كيا، ان تمام نا قلين نے تحريف كى ادر م عيسائر ب نے ان کتابوں کی محافظت اس لئے کی تاکہ میمودیوں بریخ بھٹ کاانزام قائم کرسکیں حالا نکہ اُن کی جبوٹی باتوں کوتسلیم ہیں کرتے ہ یہ ویجھے ستر ہوس صدی کا یہ یا دری کس صفائی سے میہو و یوں کی تحرلیت کی شہادت والراب ا ا بورون حب لد كے صفح ١٨ يركمتا ہے كه: ـ ال قول " الحال كر سلسلمي ميات مان لين جائي كم تورتيت یں اس قسم کے فقرے موجود ہیں ؟ كرحلدا صعحه ٥٣٨ ين كمتاب كه: -"عران متن میں تحسر بعب کررہ مقامات کی تعداد کم ہے و لعن صرف نوب ،جیسا کہ ہم سلے بیان کرچے ہیں، اسلطان جمين او ل عدر ارمي فرقد بروتستنث كم جانت أيك ایک درخواست اس مضمون کی بهریخی تھی کر دہ زبورس جوسار له عربی نون می ایسابی بی انگریزی مرجم نے بیاں کستدی شخ کا ذکرمیا ہو ۱۱ سے کے جیش اوّل نا لبّاسے مرادیمین فانخ رج AMES THE-CONQUE کی بی جوشتارہ سے سنتایہ تک زندر ہا، پورٹس اول برطات

الاست الموام اوراسكات ليند (منافية المهماء) كارشاه بهي موت ين ١١

کتاب الصّلوۃ میں داخل ہیں وہ ریا دتی اور کمی اور تغیرو تبترل کے اعتبار سے عبرانی سے دوسومقامات بيس مختلف اورمخالف بسء إمسر كآرلائل بمتاہے كرور جهيايا اورج بلول كودهوكاد بإ، اورائجيل كسيده عاديمهمون كوسجية بناد الا، اُن کے تردیک کی روشنی سے بہتر اور جھوط سے سے افضال ہے یہ ا مسر بردی نے جو کونسل کے ادکان میں سے تھے، جدید ترجم کرنے ک کے دینواست کی تھی، کیونکہ انگریزی میں جو ترحمہ مردج ہے وہ غدلیول سے بریز ہے، اور یا دریوں سے کہا کہ تمعیا سے مشہور انگریزی مترجم نے جد منتیق کی عبر زنوں میں آ کھ ہزار ب رسوا سی مقامات میں کھرلین کی ہے . اوراس طرح وہ بے شمار انسانوں کے عہد حیدید سے منح دے ہوئے اور جہتم میں دو خل بونے کا سبب بنا ہے، المينول اقوال جو تمبر ٢٠ . ٢٥ و ٢٩ ين درج بن جم في وارد كيتهولك كي تناسب نقل کے بس، تطوس کا خرایتہ ہم کو دوست اقوال کے نقل کرنے ہے مانچ ہوتا ہے، ان میں سے اکثر مقاصر تلی کی شہا د تول سے واضح ہوجائیں گئے، ابہم صرف ایک قوالے نقس کرنے پر اکتفار کرتے ہیں،جس میں مخراہین کے اقسام دا نواع کا اعترات موجو دکر اس سے بعد دوسے اقوال کے نتل کرنے کی چندال صرورت نہیں ، موگی، اس طرح کل ا قوال کی تعداد میں ہوجانے گی، ا ہورن اپن تفسیر کی حبلہ اباب ۸ میں دیرلی ریزنگ کے دقوع تیسوال قول کے اساب میں جس کے معنی اس مغالطہ کے جواب کی ابتدار میں انا خرمین کو بتناہے جا چکے ہیں، کہتاہے کہ اس کے وقوع کے کھار سباب ہیں، ہورن کی نظر میں تخریف کے ہے۔ سبعب اول كاتب كى غلطى ادراس كى تجول : جس كى چند صورتمين بير : -

> له مین اختلات عبارت دیجے سفی جلداول ، ۲۲۵

اوّل ید که کاتب کوجس شخص نے تکھوایا اس نے جوجا ہالکھ دیا، یکا تب اس کی بات
بورے طور پرید سمجھ سکا، اس لئے اس نے جو پکھ سکت تھا بکھ مارا،
دوسے معران اور یونانی حروف ہمشکل اور ملئے شملے ستھے، اس لئے ایک کے بیج دوسے کو پکھ دیا،

تبسرے ، کاتب نے اعواب کوخط سمجھا ، یا اس خطا کو جواس پر لکھا جا آ ہ تھ حرف کا جُرز سمجھ لیا، یا نفس مفتمون کو سمجھ کرعبارت کی اصلاح کرڈوالی ، اوراس میں غلطی کی ،

چوتھے، کا تب جب ایک مقام سے دوسری جگر بہنچا تواس کواحساس ہوا، سکن اپنے سکھ بوتے کو کا شنامناسب منسجھا، اور جومق م مرزدک ہوگیا اس کو دوبارہ سکھ دیں اور بہلی تحریر کو کول کا تول رہنے دیا،

بانجوس، کا تب ایک بت کو جبور گیا تھا، بھرد درسری بات مکھنے کے بعداس کو احساس ہوا تو میری بات مکھنے کے بعداس کو احساس ہوا تو میر دکھنے ایک عبارت درمیری عبارت ایک عبار

تِجِيعُ بِكَا تَبِ كَى نَظُرا تَفْ قَاجِرُكُ كُنَى اور دوسرى سطر مرِجابِ على اس لِتَ كَجِد ... عبارت روگتی ،

ساتوس، کا تمب کو مخفف الفاظ کے سمجھنے میں غلطی ہوگئی، ادراس نے ابنی ہجھے کے مطابق اس کو لکھ ڈالا،

آشھوں، اختلاف عبارت کے داتع ہونے کابڑا منشار کا تبول کی جہالت اور عفلت ہوا کہ انفوں نے حاشہ یا تفسیر کی عبارت کا جُرز دمتن بھے کراس میں شامل کردیا،

انخ منقول عنہ میں کمی واقع ہونا، اس کی بھی جند صورتیں ہیں،

دو مراب سے ابعض مرتبہ حروف کے اعواب مسلے گئے، یا وہ اعواب جوایک فحیریہ سے تھے، اس کی دومری جانب کسی دو کے صفح پر انجوایا اور دو کے صفح کے حروف کے مروف کے مر

لعص اوقات حجومًا موافقره حامشيه يربغيركس علامت كي لكمام والحقا،

دوسے کاتب کور مدمعلوم بوسکا کراس فقرے کوس جگہ بکھاجا سے اور غلطی کرگیا. مر اسیرسے 'حیالی تصبح واصلاح ہے، اس کی بھی جندصور تیں ہیں! مسر سیرسٹ بعض مرتبہ کا تب نے اتفاق سے بسمج عبار توں کو ناقص مجھا یا ا سمجھنے میں علطی کی یا پیخیال کیا کہ عبارت توا عدکے اعتبار سے غلط ہی والانکہ وہ غلط بھی ' بلكمغلطي اصل مصنفت سےصا در بہو ئی تھی، روسے بعض محققین نے غلطی کی اصلاح صرف قواعد سے مطابق کرتے پر اکتفار ہیں کیا، ملک غیرفصیح عبارت کو نصیح سے بدل دیا، یا بھرتی کے الفاظ کوخاچ کر دیا، یا مرا د سنہ الفاظ كوجن كے درمين كوئى داضح فرق موجود من تھا، ساقط كرديا، تیمسرے .سب سے زیادہ کیٹر الوقوع غلطی یہ ہوئی که انتھوں نے مقابل فقروں کو برا برکردیا، اس قسم کا تعرف الجیلول می خصوصیت کے ساتھ کیا گیاہے ،اسی دجہ سے پرتس سے خطوط میں کنڑت ہے الحا قات کئے تھئے، تا کہ اس کی وہ عبارت جواس نے عہبہ عتیق سے نقل کی ہے، یونانی ترجمہ کے مطابق بروجات، چوتھے،لعص محققین نے عہرجد پرکولاطینی ترجہ کے مطابق بنا دیا، جو کھا سید ہے ، تخریف قصری کا ارتکاب حیں کسی کی جانب سے ہوا،خو دغرضی کی جو سے استریک استریک استریک استریک استر جو کھا سید ہے ۔ بنار ہر ہوا ہی خواہ سخر لیف کرنے والا دیندارطبقہ سے تعین رکھتا ہو، بامبتدمین میں سے، گذمشتہ برعتیوں میں یہ الزام مارشیون سے زیادہ کسی کونہیں دیجمیاالہ مذاس منع حرکت کی دجہ سے اس سے زیادہ کوئی ملامت کا سبحی ہوا ہے، نیزیہ بات بھی ابت ہو یک ہے کہ بعض قصدی تحریفات ان اوگوں سے صادر موتی ہیں، جن کا شمار دیندار وں میں ہوتا تھا، اور میر تحریفات آن کے بعداس لئے راج عشرار یائیں کران کے ذراعی سے مقبول مستلد کی ائید حاصل کی جاسے یا اس پر واقع جونے والا کوئی اعتراض د در پرسکے، بَهُورِن نے بیشارمثالیں ان جاروں مسباب میں سے ہرسبب کی اقسام کی بیان کی ہیں . تطویل سے اترلیشہ سے ہم انھیں چھوڈتے ہیں ، گروہ مشالیں جن کو دبیرار دل کی

تربین ایس کرنے کے لئے اس نے لقل کیا ہے ، کتاب فاقت سے نقل کرتے ہیں او کہنا ہے کا بست کے کبعص دینداروں نے بیگان کی کو فرستہ کا فراکو تقویت دینا اس کی فرائی کے منافی ہے ، اس لئے کہ بعص دینداروں نے بیگان کی کو فرستہ کا فراکو تقویت دینا اس کی فرائی کے منافی ہے ، اس طرح انجیوم تی بب اول آیٹ ۸، بین اکھے ہونے سے قبل ای الفا فلہ مجبور دیئے گئے ، اور اس کا پیدا بینا اس کے الفاظ آیٹ غیریم کی دائمی بارک کرنے گئے ، محض اس سے کرمریم کی دائمی بارک اسے تبدل میں شک نے بیدا ہوجائے ، اور کو تعبوں کے نام بیاخ حلا کے باب ۱۵ آئیت ۵ جس ۱۷ کو اسے تبدل میں شک نے بیدا ہوجائے ، اور کو تعبوں کے نام بیاخ حلا کے باب ۱۵ آئیت ۵ جس ۱۷ کو اسے تبدل مرجوبا تھا ، کو نکی بیجود ۱۱ سکر یو تی اس سے بیلے مرجوبا تھا ، اور کو تھا ، اور لیمن مرتب بیا ہے بیانی آئیت ۲ جا میں بعض انفاظ جھوڑ دیئے گئے ، اور بعض مرتب نے بیانی اس میں بعض انفاظ جھوڑ دیئے گئے ، اور بعض مرتب نے بیانی سے بیانی اس میں بعض انفاظ جھوڑ دیئے گئے ، اور بعض مرتب نے بیانی میں بعض انفاظ جھوڑ دیئے گئے ، اور بعض مرتب نے بیانی میں بعض انفاظ جھوڑ دیئے گئے ، اور بعض مرتب نے کی میں بیانی کیا تا کا سے ناز کی دیا تین کی تائی کر بوتی ہے کہ بعن ان الفاظ کو کو ایک ان سے فرق ایر بیانی کا ٹیک میں جو تا ہو کی کر دیا گئے دیا تا کو کیا گئے دیا تا کھوڑ کی ہو کہ دیا تھوں کی دیا تو کی دیا تھوں کی

ور مجون الفظ الجنیل اوقا باب آیت ۵۳ کے سریای این الی عربی ایتھو کب و غیرہ ترجموں ملک سرآیت بین سرحانی میں جبل فریتون برجانے کا سرآیت بین محمورت میں عبدالسلام کی مبید کھا انسی سے ایک رات قبل پر ایت ای کے عالم بیں جبل فریتون برجانے کا اقد مذکور ہے ، دریے کہا گیا ہے کہ ایک فرستہ آپ کو تقویت و تیا انفا ، ایت کے اعاظ ہی ہے صفح اللہ ایک میں مالی ہی ایک ایک فرار دیا ہے ، نیز اس سعد میں جدم بات کے عنو ال مسالوی بات

مِي ١١٠ ا كَمَا النَّهِ بِإِنْدر مفصل بحث ب أسه طرور من حظر فرايس ١١ تقي

سله احب اس کی اس مرمیم کی منگئی بوسف کے ساتھ ہوگئی توان کے اکستے ہونے سے بیلے وہ روح الفداس کی ندر سے حاطہ یائی گئی !! (۱۸:۱) ۱۲ ت

سله "ادراكس كور جاناجب ك اس كے بيا د بوا ١٠ (١١ : ١٥) ات

لك اس كاتشرى صفيه ١٥ في برغدى فرم ٥ كامن من ديكھ اات

ف اس آیت میں ہے ' اس گری کی بابت کوئی نہیں جانتا، نا سان کے فرنے اند بیا، گر باب فرقم ربرین تنگیت کامنکرہے ، اسس آیت سے اس کی تاثید ہوتی ہے ، کیونکر یہں بیٹے . . . . . . اور باب میں کھا آنہ انڈ گائے میں میں ا

کھلی تغریق کی گئے ہے ۱۱۳

عه اظب را ای میں ایساہی ہے مگرا نگریزی مترجم نے پہاں ، ، مرم مکھاہے ،

مِن بِرُها عُدِي اللهِ اللهِ

میز بہت سے مرشدین کی نقلوں میں بھی محنی فرقد یوٹی کمیس کے مقابد میں اسس سے بڑھ گئے ، کہ یہ فرقد انسس بات کا منکر تھا کہ عیسیٰ میں دوصفتیں یا تی جاتی ہیں'' عرص ہورن نے کئے بہت کی تمام استنسبالی واسکانی صور توں کو بیان کر دیا ، اور انسس ، م

كاصاف اقراركيام كركتب سماويريس تحرييت واقع بوئى ب،

امس می کیتے ہیں کہ حب بربات نابت ہوگئی کہ واکستی اور تفسیر کی عبار نیں کا نبول کی غفلت المجرب میں مان اس موگئی ہیں ،اور بہ مجمد ثابت ہوگیا کہ اصلاح کرنے والول نے اُن عبار توں میں عبار توں میں علم مفید ،

اسی طرح بیر بھی ٹابت ہو گیا کہ انھوں نے مغیر فصیح ، قر کو نظیج انوج نبدیل کیا اور زائد یا مرادف کو خارج کر دیا ،

دریر بھی ابت ہوگیا کہ مقابل فقروں کو بالنسوص انجیبوں میں ، نہوں نے برابر کر دیا ، سی ب یر بولس کے خطوط میں الحاق ٹری کٹرت سے ایاجا ، ہے ،

وربیھی محفق ہوگیا کہ بعض محققیں نے عہب مرجد کو الطبی از حب کے مطابق بنادیا ،اور بیکہ برعتیوں نے فقعد ابو کئے بیٹ کرنا جاہی وہ کرڈالی ،اور دبیٹ لاربوگ بھی کسی مسئلہ کی تا تید پاکسیاعنز اص کے دورکرنے کے لئے عام طور بربح بیٹ کیاکرتے تھے ، جوان کے بعد راجح قرار بالی گئی

عفى، تواب بتايا جائے كرتح ديث كاكوث دفيقيد إفى روكيا ہے؟

اب اگرہم برہمیں کہ نواس میں کیا استخالہ باقی رہ جا آپ کہ جمسیائی صلیب ہرسنی کے عاشق سے اور اسس کے جھوڑ نے ہرراصی مذہرے ،اسی طرح جاہ و منصب کے بجاری ہونے کے سبب اسے جھوڑ نے کو تبار مذہرے ،اسہوں نے بھی اسی طرح بعض ان عبار آنوں میں اس وہ مے فلہور کے بعد تحریف کی ،جو مذہر سب وہ کے تق میں مفید ہوسکتی تھیں ،اوریہ کے بھی ان کے بعد بالکل اسی طرح راجح قرار ہے ساتہ آبت میں ہے کہ فرمنے ہے معارت مربع سے کہ ورح القدار سس تجدید ،ازل ہوگا اور خوا تعالی کی قدار ت کی برسانیڈا نے گی ،اور اس سبت وہ مولود مقدر سی خد کا بیٹ کہلائے گی ! س سے کہ عقیدہ تسلیت کی سے کہ زور یہ ہوتی ہو تی اور اس سبت وہ مولود مقدر سی خد کو بیٹ کہلائے گی ! س سے کہ عقیدہ تسلیت کی سے کہ زور یہ ہوتی ہوگی ہا ت

دی گئیں جس طرح ان کی گذات ہے تھات ان کے دوسرے فرقوں کے متعابلہ میں راج قراردی گئی تھیں ا بلہ جذبے یہ تخراجت ان کے نزدیک ان تخرافیات کے مقابلہ میں زیادہ مہتم بالشان تھی جوا ہے قرفوں کے مقابلہ میں کی گئی تھیں اس سے اس کی ترجیح مجمی دوسری مخرافیات کی نز جیجے سے بڑھی رہی .

حصر بی اور حوار ایوں نے ان کتابوں کی سیائی کی گواهی دی ہے

دوسرامغالطير

دور امغالطہ یہ ہے کہ مسیح عیدات الم فی جہد عین کی ابوں کی مسیح انہادت اور اگران میں کے لیے دا قع ہو ٹی تھی تب تو مسیح الیی مشہادت ہرگز ندوے سکتے ایکی الیہ اسی صورت میں ان کے لئے عزوری تھا کہ وہ بہودلوں کو اکس کے لیٹ برالزام ویتے اس کے جواب میں سب سے بہلے تو ہم یہ بس کے کہ ج نکی عب رغنین اور عب وجرید کی کما اوں کے لئے توالا المام میں میں سب کے لئے جو مصنعت کی کما اوں کے لئے توالا نظری ہو سکا اور کو ٹی الیسی سند شہیں پائی گئی جو مصنعت کی کما اوں کے لئے توالا کی فضل دوم میں معسل ہو، جیسا کہ باب اول کی فضل دوم میں معسل موج کے ہے ، اور کھی نمود کیا ب استیر کے بارے میں مقصد ہو کی شہادت نم ایسی ویک ہے ، اور انجیل منی کے حق میں مقصد ہو کہ نہوں ۔ ورکنا ب عزل الفزلات کی میں مقصد ہو کہ ایسی دن نمر امیں آب و بھی ہیں ، نیز کناب ، یوب ، ورکنا ب عزل الفزلات کی میں مقالد میں انداز الات

کے حق میں عنقر بیب معلوم مہونے والاہے۔ عن عن عن حول اقد امرک محتر اور بیشاری میں حک مان دیندل دن کر جانہ ۔ سرکسہ مشاک "اللہ

مؤضِ جمله انسام کی نخر لیف ایت بوجکی اور دبیداروں کی جانب سے کسی مشلہ کی ائید ایکسی اعد اس کے دفع کرنے کے لئے بھی تخریف ابت ہوگئی جسیا کہ ابین ابھی ... فول نمبر سالطرین کومع سلوم بوجکا ہے ، اسس لئے یہ کنا بیں حمالے نز دیکٹ کوک بیں ، لہٰ ذا ان کی کسی آیت سے معارے خلاف کو ئی ... ، اسس تندلال کامیا ب منہیں بوسکتا ، کیؤک ممکن ہے دو آیت الی قی بو اجس کو گذیندار عیسا نیوں انے دو سری صدی کے آخر یا تمیسری صدی میں

ل و تحقيق صفي ٥٠ جلد بنرا ك و يحقيق صفي ١١٠ جلد بنرا

عده بعنی جس آبت سے ماسے خلاف استدلال کیا جا۔ باہے،

فرقت ابیونیه و ارقیونیه و مانی کیزے مقاہر میں بڑھا دیا ہو ، اور یہ تحریفات اُن کے لعب ر اس لئے اچ قرار دے دی گئی ہوں کہ ان سے کسی سسلم مشلہ کی ، ٹیر ہوتی تھی ، جیساکہ انھوں نے فتسئر ایرین اور لو تی کینس کے مقابد میں کیا تھا ، اور پرتحریفیت ان کے بعد اس کئے راجح قرار إين كهية مينون مركوره فرف عهب رعتيق كي تمب م ياكر كتابون كانكار كرساني تقع ، جنامخ رسيل فرقر کا انکار ہوایت نمبر مع بط نمبرا کے جواب میں آپ کی نظرے گذر حیاہے ، بل این تاریخ می فرقه مرقبونیه کاحال بان کرتے ہوئے کہا ہے، » اس فرقه کامیتیده به مظاکه دوخداموجود میس «ایک نگی کاخالق اورود سرا بدی کا «اورا س بات کا قائل مخفاکہ توریت اورعبد منتق کی دوسری تما میں دوسرے ضراکی دی ہو تی ہیں ادب يەسىسە بورى بىرىك خالىت بىل 1 اور لارڈ زاینی تفییر کی جلیر مسفحہ ۸۸۶ میں فتسے کاحال بیان کریتے ہوئے کہناہے :-مدیر فرقد کہتا ہے کہ میرود لوں کا معبو دعسین کا دیسے نہیں ہے اور عسی عاکی الدموش ع کی تراجیت مثانے کے ہے ہوتی، کونکودہ انجیل کے می اعت تھی وہ ورلارڈ نراینی تغییر کی صدم میں فرقہ ، فی کینر کے احوال کے تحت بیان کت، ہے کہ : ٤ مؤرخين اس بات پرستنق مي كه مع ايورافرزكسي زيانه بس مجي هيد يعتيق كي مندس كتابول كو شہیں ان تھا واعال ار کارسس میں اس فرقد کا عقیدہ یہ بھی مکھا ہے کہ تعیطان سے مہو دے پیٹروں كود حوكه ورفريب ويا ، اورشيطان بي في موشى اوربى اسرائيل كخيبون سے كلام كيا تفا ، بر فرفر تجیل بوجن کے باب آیت ۸ سے استدلاں کر تا تف کرمیٹے نے ای سے بنا یا کدوہ جوراور ریٹر سے بیں او دوسرے ہم یہ کہتے ہیں کہ ترهم اسس کے وی فی اغیرالحاقی مونے سے قطع نظر بھی کر لیں تب تھی اس سے ال تمام كتابوں كى سىنى ابت سىسى بوسكتى، كيونكراس مىں مذكوان تى مك لول كى تعداد بتائی گئی ہے ، ورندان کے ناموں کی شف ندھی کی گئی ہے ، تو پھر یہ بات کیونکر معلوم ہوسکی ہے عب میشن کی جو کما میں بہود اوں کے بیمال راغمج تنقیں وہ آنتالیس ہی تقیں ، جن کواٹس دو رکا فرفة بروستنت انتاب والبيرود يهياليس كابي جيجن كوفرة كتيمولك تسليم كراب واس الع له بعنف مجوسه يسدآت سب جوراور د كوم الخ ١٠١٠٠

کہ ان کتابوں میں کتاب دانیال تھی شامل ہے ، <u>جسے تھزین مسلیم</u> کے مجھھریہودی اور دو مرسے متاخرین دسوائے پوسیفس مؤرخ ، الهامی منہیں ماننے ، ملکہ یہ لوگ دانیال کا نبی مونا تھی سلیم نہیں کرتے اور پوسینیں مؤرخ ہوعیا ٹوں کے بیب ں معتبر دمستندا در ستعصب بیو دی ہے ،اوٹرسٹینے کے بعدگذراہے ،وہ اپنی تا ریخ میں صرف اتنی بات کا اعتراف کر تا ہواکتاہے ور بالاست بس اسى برارول كابول كاوجود نبس ب جن بين ايك دوسرى ك مناقض و نی لف ہو، بکر ہائے۔ نز د کے سرون 🕫 کہ بی بی بی بی گزشنہ زمانوں کے احوال سکھے ہیں، جوالبای ہیں ان میں پارنج کتا ہیں ہوئئی کی ہیں جن میں ابتد ئی آفرینش سے موسلی کی دفات سك كا حال مكماس ودرم كنابي وه بس جودد مرس يغيرون في تكمي بي ، جن من موسى عليسلا کی وال ت کے بعد اُن کے اپنے سینے دور کے حالت الاد تیر باد شاہ کے عبد انک کے تھے ہوئے ہیں، وق چارکتا ہیںاد رہیں جن میں عرب ضا کی حمد و منا بیان کی گئی ہے " ديجيئ الكشيهادت ہے كسى طرح ية ابت بنيس مو ماكه مرة جركما بي ستى بين اس مي كه اس مے بیان کے موافق نور میت کے علاوہ صرحت سترہ کتا ہیں ہیں ، حالہ بحدہ زند ہر ونسٹنٹ کے نزدیک ان كتابون كي تعريب وزور كي تعريب ويك كاليون التي ما التي مي يرجعي ميتر بنيس جيسنا كدان مين كونسي كماب منز وک بوں میں شامل ہے ، کیونکہ اس ٹور خ نے نفز قبال م کی حابث ان کی مشہور کتاب کے علادہ اپنی اریخ میں دو کتابیں اور کئی منسوب کی ہیں واس منٹے لٹط ہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ میردونوں کتابیں اگر جیہ آج موہو و نہیں ہیں، ملگیاس کے زود کے بیرستر د کتابوں میں ثنا مل تنقیب ،ادھرمقصد آ كى شب دت ١٩ مين آب كومعلوم بيو حيكا ئ كركز المستم ادر علماء كتيمولك بداعة ان كرنے سے کہ بہو داوں نے اپنی غفلت کی وحرہے۔ مبت سی کتابوں کو صنائع کر دیا ، بلکہ اپنی ہر دیا تی کے بب بعض كوميها شرة الا ١٠ ور كيمه كوجلاديا ، اس منظ بهت ممكن سندكه بركنا بس ان ستره بين داخل ہوں ، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ کتا ہیں جن کی تفصیل ہم انہی بیان کرتے ہیں اُن کے بارے ہیں فرقت ہے ير وأستنت ياكنهمونك يأسى تسيي فرق كي قطعي مجال نبيل موسكني كدوه عبد عنيق بع ان كے مُنْهُ وَمِوسِكُ كَا الْحَارِكِ سِينَ اس عِنْ مُنُن ہے كَان مِن سے اكثران متره كما يوں ميں شامل ميون . ے مراحة الل كرجوب ميں عيسالي علماء نے جو كھينے "من كى ہے ليے صب کے حاشيہ برياد حظ فرمائيے ١١ ت

## ست وكتابون كيفصيل

۱- سفر حروب الرب دخداوند کا جنگ امه عین کا فر کرکتاب گنتی بالی آبت مرا ا می آیا ہے ،اور مقصد است مبادت نمبر ۱ میں ناظرین کی نظرے بھی گذرجیکا ہے ، ہمزی واسکا

را غالب میت کروشی نے یا کآب یوشیخ کی تعلیم کے لئے مکھی تھی، اور السس میں سرز مین موآب ما عالب میت کئی کی صدود کابیان تھا

م کتاب الیسیز جس کا ذکر کتاب ایوشع باب آیت ۱۳ میں آیہ ہے ، جب کا منفصد اکی شہادت منبر آنا میں آب کومع سلوم ہوج کہے ،اسی طرح اس کا تذکرہ کتاب سموشیل نمانی باب آیت ۱۸ میں بھی

ایب، میں، دوسری میں ایک ۱۰۰۵ زلوریں بیں، دوسری میں ایک ۱۰۰۵ زلوریں بیں، دوسری میں ایر یخ مخلوفات اور تیسری میں نین هزار کہا وئیں اکھی بیں، ان بیں سے بعض کہا وئیں آج مہی باقی بیں، جیسا کو مقاریب آب کو معسلوم ہوگا ، اور ان تینوں کا ذکر سید طین آقل کے ایک آب تا ۲۳،۳۳

م ارم کلارگ اپنی تفسیری ملدمیں آیت ۲ میکی منزح کرستے ہوئے کہاوتوں اور زادروں سے باسے میں کتاہے کہ ا۔

٥ وه كها وتين بو المعبك سليمان ١٠ كي هرت شهوب بين وه انداز الم ١٠١١ بي ١٩٢٣ بي، اوراكر بعيض وكوركى بربات نسيم كرى جائ كركاب كابتدائى فوالواب سيمى كاصنيت نهيس بين ننب تخيينًا ١٠٨٨ وه جاتي بين اور ١٠٠٥ أربورول مين صرف عزر ل الغزلات التي ب ١٠٠٠ كريم بي مان لیں کہ زبور بخرے و جس کے عنوان میں سلیمان عرکا نام مکھا ہواہے ۱۰س میں شد مل نہیں ہے ا در زیادہ صیح میں ہے کہ اسس زبورکو ان سے والد واؤد علیہ اسلام نے اپنے بیٹے کی تعدیم کے سط

له دیجه مغود ۱۹۹ جد بزا من بر من برمیت و DEAD SEA عمشرق می دانع کفی ۱۱ دیجه صغیرہ ۹ د ۱۹۸۹ شاق اس نے تین نیا مشین کہیں اوراس کے ایکنزاریا کے گیت تھے : ۱ ارسلا ۴: ۳۳)

تفنيث كياب ؛

بهرآ ببت ٣٣ كي شرح مين مخلوفات كي ناريخ كي نسبت لول كهتا ہے كر:-

ه علاء كو تاريخ عالم ك والمى فقتران اوركمت ركى يريرا است قلق بال

٧- كناب قوا نين السلطنة ، مصنفة سموتيل حبس كاذكر سموتيل اقبل باب أيت ٢٥ ين آيا ہے،

٨. "أريخ الأن يتعمر

عنی میں اور سیخ جاد غیب بین وال تینول کتابول کا ذکر تواریخ اول باب ۲۹ بیت ۳۰ میں آیا ہے ۔ آدم کلارک اپنی تعنیر کی جلد ۲ صفحہ ۱۵۲۲ میں کہنا ہے کہ :۔

١١- كناك معياه، ١١- كتاب عيد وغيب بين ١١ن دونون كاذكرتوار يخ نماني باب ١٢

أيت ١٥ إس أيات،

١٢ - كتاب اخياه بيغبر ، ١٣ - مشاهدات عيدوغيب بين ان دونول كا تذكره تواريخ الى

باب 1 آیت ۲۹ بیں آیا ہے،

ا سی کتاب میں نانن مینبر کی اریخ کا بھی ذکر ہے ، آدم کلارک اپنی تفسیر کی تب لد صفحہ

میں کہناہے کہ:۔

ره يهتمام كما بين معسد دم بين ا

١٢ . كماب يا موسيفير بن حناني ،حس كا ذكر توار . يخ ناني باب آيت ٢٣ بس آيا يه آدم كلارك

اله بيم سموتيل ف توول كو عكومت كاحرز سايا ، اورأست كتب بي مكو كرضا والديك صفور ركعد يا أن : ٥٠) من اور وارد وارد

کے کا م مروع سے تبڑے کے سب موٹیل غیب بین کی آواریخ میں اور ناٹی نبی کی تو ریخ میں اور جاد مقیب میں کی تواریخ میں الخ تك اوررجه م ك كام أول سه آخر ك كيا. ووسمعياه في اورعيد وعنيب بين كي تواريخون سب معمول كمعطابق قلمبند منهي ي

كك اورسليون كے بانى كام منزوع سے آخر مك كيا : وہ الله في في كاب بين اورسيدني اخباه كي بين كو في ميں اورعبدوعيب بين

كى روايتوں كى كتاب يس جواس فير بعام بن نباط الن المجان الديم سفطك ، في كام شروع سے آخر ك، ياموبن خاني

كى اريخ بين درج بين بوا مرائيل كے سلاطين كى كذاب مين شامل ہے أن سے يہ بھي معلوم بوتا ہے كه كرا ب يامو ، كذا ب

جلد اصفحرا ٥٦ ين كبنا ب ك :-ر بركاب المجل تطعي مفقد دب واكر جيرتوار بيخ ألى كا البعث كي واف كرو ومي موجود تفي 10- كتب الشعبيا وبغير بحبس من شا وعزياد كاحال شروع مه بخريم درج تفداور جس كا ذكر تواريخ أني إب ٢٦ أيت ٢٢ من أنات ، أدم كلارك صفح ١٥٠٣م جلد من كها الدير. " يىكابىرىدە ئابىيە " ١٦ - كِنَابِ مِنْنَاهِ لِ إِنْ التَّعِياهِ سِغِيرِ جِسِ مِن شَاهِ حِرْقِياهِ كَنْفَصِيلِي عالات عَلَيْمِ عِنْ يقع اجسس كاذكر تواريخ نانى إب ١٣٦ أيت ٢٣ من أيات، ١٠١٠مهاه ع بيغير كامرتسب جويوسياه كے بائے من كمالكا بحب كاذكر تواريخ كالى باب ۵ س آیت ۲۵ بس آیا ہے ،آ دم کلارک اس آیت کی شرح کے زیل میں کہنا ہے کہ:-ايمرشياب مفقودست ال ڈی آئی اور رحیرومنٹ کی نفسیریں سکھاہے کہ:۔ ٥ اس زمامهٔ میں به مرتبه البدیت واور حوم نتیه مبل مشهورے وہ قطع به مرتبر نبس موسحیا ، کیوکھ مشهورتصيده يروت مردناك و نغهاد رصدتهاه كاموت براكه كديت وبخلات س مانير کے کریے بورست کی موت سے انعین رکھائے : ١٨ ـ ك ب تواريخ اله إم بحب كا تذكر بك ب تواريخ كلارك اين تفسيري طبر ماصفي ١٩٠٩ ين سيات كه وس " بيرك ب موجوده كالبول س موجود نبس ب اكبونكران مين المسوكي و في فيرست بجي نظر شیں تی ، عِکہ ہے، کیب دوسہ وستال کتاب ہے ، جو اُح ، سیاہے ا ١٩ - سفرعب موسى جس كا ذر سفرخروج باب ٢١٠ أبيت عب آيا في اله أورعزياه كه إنى كاستندرين من ترس من ميس كم ميث يسعياه بني في عصف الشاه أورس ك الماعال آموس كے بيٹے يسعياه نى كى رؤ بين كن . شن وربرمياد نے يوسياد براور كيا ١١ ١ - اوار - كا ١٠٥٠) تله بنی ما وی کے آبانی خاند کو رائے سرد رابوعت نا بن ایا سب کے دنوں کک تو ریخ کی کنابوں میں سکھے جا تنفيا الله اس ك علاده المساحق يريسي ب كدمروارول كي فيرست تحسياه ك المانيس كتاب تواريخ من وجود

> رسی ہو ورمیم معرب مبخد اور بخریف سے شسے بھی حدف کر دیگی ہو ١١ ت کے بھراس نے عہد اسرالیا وراؤلوں ہو یا فائر ساباد الدیدا ہے

را - کتاب اعمال سیمان جس کا خرک کتاب طیرالاول باب آیت این می موجودی و اس کے علاوہ یہ بات ، ظرین کومع سلوم ہی ہے کہ بیسیفس فے حزقیال کی شہور کتا ہے علاوہ دو کتابیں ان کی طرف اور منسوب کی بیش ، اور یشخص عببائیوں کے نزدیک معتبر مورخ ہے ، اس طرح گمث دہ اور ناہید ہوجانے والی ت بول کی تعد راد بائیس ہوجاتی ہے ، فرق پروٹسٹنٹ کو ایس سے طمس انگوش نے اپنی کتاب کھی اس کے انکار کی عبال نہیں ہوسکی ، علماء کیتھوںک میں سے طمس انگوش نے اپنی کتاب مراء ق الصد ق میں جو ار دو زبان میں ہے اور اسھ الملی میں جیسے سکھا ہے کہ :۔

مراء ق الصد ق میں جو ار دو زبان میں ہے اور اسٹھ الملی میں جیسی ہے سے مکھا ہے کہ :۔

ان کی احداد ہیں سے کم نہیں ؛

ضروری نوط

بعق بشارتیں جوابل کمناب سے منقول ہیں قدیم اسلامی آبوں ہیں موجودے ہیں مگروہ آجلا ان کی مسلم کتابوں ہیں منبین ملیس ، ان بگروہ ان گشہ دہ کت بوں ہیں موجود ہوں گی ، البند لیسیف کی سنسہادت سے یہ بات ثنا بت ہوگئی ہے کہ اس کے زمانہ ہیں ہا بیخ کتا ہیں موسلی کی جا شب منسوب تقییں ، مگر یہ ہتے منبین جانا کہ یہ یا بیخ کتا ہیں دہبی ہیں جو جبی حبک موجود اور مرقد ج ہیں ، بلکم انظا ہر اسس کے فعلا ہت معسلوم ہوتا ہے کہنا کی موجودے کتا ہیں ان کے مخالف ہیں، جیساکہ قارثین کو منفسل کی شہادت منبرا ، ح میں معلوم ہوجیکا ہے ، چ نی بینخص متعصب میہودی قارثین کو منفسل کی شہادت من برا ، ح میں موجوکا ہے ، چ نی بینخص متعصب میہودی ہیں۔ اس سنتے ہوئے بینخص متعصب میہودی ہیں۔ اس سنتے ہوئے بینے میکن نہیں کہ وہ نو رہین کو خوا کا کلام مانتے ہوئے بینے میں میں میں میں ہوری اس

مغالطہ کا تبیسر جواب کے زام ہے اگریم برتسلیم ہے کر ہیں، کریر مرق حب کتابیں سے علیال کام کی نسبت سنسمادت کھی دی ہے ، نب بھی ہم کہتے ہیں کہ ان کی شہدت کا مفتقائی تو صرف اس فدر ہے کہ یہ کتا ہیں اس زمانہ کے بہود اوں کے باس موجو د تھیں ، نواہ وہ ا بھیں اشخاص کی نصابیات ہوں ، جن کی طرف ان کو نسوب کیا گیا ہے ، یا ان کی تصنیعت نہ ہوں اور نواہ وه حالات جوان میں درج بیں سیخے ہوں اور کھر تھوٹ ،اس سنسہادت کا مقتضیٰ یہ تو مرکز بہیں ہے کہ ہرکتاب میں جو واقعات درج بیں دہ قطعی سیح بین ، بکراگر مسببتے اور جواری ان کتابوں کے حوالہ سے کچھ نقش بھی کرتے تب بین دہ قطعی سیح بین ، بکراگر مسببتے اور جواری ان کتابوں کے حوالہ سے کچھ نقش بھی کرستے تب بین الازم نہیں آسکتی کرمنقول عمل ماس قدر صبح بین کہ اس کی تحقیق کی صرورت نہیں ،

البت الرمسية اس كے كسى جنروس إكسى حكم ميں بربات صاف كر وسينے كه يه منجانب اللہ و بنيك سبى مانى جاتى ، منجانب اللہ و بنيك سبى مانى جاتى ، اس كے سواتو جو كچه مو كا وہ تحقيق كا محاج بوگا ، يربات بم محض اپنے قياس واجتبال سے نہيں كہرب بيں ، بلك فرق بروسند كے محقيق نے بھى آخر كار اسى اللے كی طرف رجوع كيا ہے ، ورمذان لوگوں كے لم نفوں بلى برگ كست بنى ، جن كويد لمحد و بردين كہتے ہيں ، اور ان سے بيجھا جي اللہ كے لئے اور كہيں ان كو بنا ہ نہ ملى ، جو آج يورب كے تمام ملكوں ميں برس تى مبند كى طرح بھيلے برات بيں ، فرق فر بروششن كا محقق بيلى ابنى كنب مطبوع سن الله مندن، نام مال بي كنب مطبوع سن الله كا محقق بيلى ابنى كنب مطبوع سن الله كا ابنى كن ب مطبوع سن الله كا الله كو الله كا كا الله كا الل

اس برکو ڈائک نہیں ہے کہ جورے شفیع کا قوال ہے کہ توریت خوائی کتاب بھی اور یہ بریات مستبعد ہم میں بیرات مستبعد ہم میں اور کو اس کا آغازادر وجود خدا کے سواکسی اور کی طرف ہے ہم النظم میں اور کی طرف ہے ہم النظم میں اس بناء پر کہ بہر وی جو خربہی میدان کے مرد اور دو مرے کا موں ختاف فنون جنگ وصلح بیں طفل مکتب تھے ، وہ توجد ہے ہے ہے ہوئے تھے ، ان کے مسائل خداکی وات و صلح بیں طفل مکتب تھے ، وہ توجد ہے ہے ہے ہوئے تھے ، ان کے مسائل خداکی وات و صفح بنات کی نسبت بہتر بن بین ، بخد فن دو مرے فرگوں کے جو ہے مشام معبود و وں کے توال سے شفیع نے جہد عین کے اکر کا تبوں کے نبوت بھی ناور اس میں کو ال سند بہتر بنین ہے کہ جاسے شفیع نے جہد عین کے اکر کا تبوں کی نبوت بھی نسلیم کی ہے ، حسب میسائی لوگوں کا فرض ہے کہ جم اسی حد تک جائیں کی نبوت بھی نسلیم کی ہے ، حسب میسائی لوگوں کا فرض ہے کہ جم اسی حد تک جائیں

رصفی گذشت کے عاشبے الماحظہ ہوں؟ سان میکیاوہ سلیمان کے اسوال کی گئب میں درج نہیں ہے ! مل ملاحظہ ہوصفی ۵ ۲۱ جد ہزا ملک مسل دیکھیے صفی ۱۲۲۹ جد ہذا

ربی بربان کرعب رعنین کل کی کل یا اسس کا ہر سرفقرہ سی و صحیح ہے ،اور اسسی ہر كتاب كى كو يرا اصل صروب، إيكواس كى مؤلفين كى تحقيق واجب سبس الكر ان معالمات میمسیجی زمب کو مرعی بنایاجائے توہیں اسے زیاد ، مجھر بوض بنیں كرون كاكراس شكل مين لوري سلسله كو بالعزورت مصيبت بين والنايري كا ، یہ کما میں عمق بڑھی ہ آئی مخبس ،اور جو بیودی ھا سے شیقے کے بمعصر منفے ، وہ ان کو ما نتے تتے محاری اور بہودی اس کی طرف رجوع کرتے ، اور جمل کرتے ہتے ، گر اس رجوع والمستعال سے اس تنجد کے سوااور کوئی بات اخد میس کی جا سکنی ، کرجب مسيح عليدانسلام كسى بتنارت كى نسبت عراحت كسا تضير فرمادي كه يرمنجا بالتر ہے تب تو میک اس کا المام مونا أبت موجائے گا ،ورد صرف اتن بات البت مولی كه بركما بن اس عب رس شهور دستم تمين الميزا اس صورت بن بهاري كنتب مقدس يهوك كابوركية بهترين شام تابت موجى الحراس شبكة كي خاصيت كو محب احروري به اورير فيت اس ، خاصیت کے برعکس ہے جس کویں نے بعض افقات بیان کیا ہے ، کہ سرواتھے کی ایک مخصو ملت اور فطرت ہوتی ہے جو س کے نبوت کوسنحکم کرتی ہے ، برفطرت اگر جمعانا مونی ہے لیکن تمام گوشوں برنگاہ کیجے نوچزاک ہی ہے۔مثلاً لیعقوب اسے خطین كن الله كرية من الوب كم مبركاهال مساب ادريدور دكادك تصو دكوجا البيان ملا بحمسیحی علوء کے درمیان کتاب الرب کی ضائیت بکر اس کے وجود کی نسبت مزاع واختلاف جلااً باب العنوب كي شهدت في من اس قدر مجعاديا كريكب ا بے دقت میں موجود تھی ،اورمیم وی اس کوتسلیم کرتے تھے ، پولس میمنمس کے نام دومرے خط میں کناہے کہ وہ جس طرح بنیت اور میریس فے موسلی کی خیافت كي تفي اسي طرح به وك بهي حل كي خالفت كرتے بي المال نكير و دكوں نام عبدينتن مِن موج وطبين بن ، وربيت بين ولا كالوكس في ان و ولون امو ف كو جمو في

ک بعقوب ۱۱ موجود ۱۱ موجود ۱۱ دو ترجر کی عبارت برے رائم نے آیوب کے سیر کاحل تو شنا ہی ہے ، اور خداوند کی دوشہ ہو کس کا نج م ہوا سے بھی معلوم کر رائ ۱۱ مت سے ایک آبیت ۱۸ مات کابوں سے نقل کیا ہے ، یا روایت کی بناہ بیمعلوم کیا ہے ، لیکن کو ٹی تخس بھی یہ خسیاں مبیلی کریک گا گاریہ وافعہ بھی ہوں وائی تو پولسس اس کو گئی ہے مقال کرتا ،اور نبود الہنے کو روایت کی سپوائی آبت کرنے کے سے مرعی نہ بن، جرجا ٹیکہ دہ ان سوا قات کے میکر میں اس حق بینستا کہ اس کی تخریر میں اور میمرس نے موسلی علی مفالطت کی تھی یا نہیں اور میمرس نے موسلی علی مفالطت کی تھی یا نہیں ہ

اس لفریہ سے میری ون یہ منیں ہے کہ میرود لوں کی توار رم سے فتروں کے سے کو ٹی شب دن ابوب کی ، روی اور نیش اور میرسی سے بڑھ کر نہیں ہے باکہ دوس یہ بواورجد پر نظر پرسے سوخیا ہوں ، میرامقصد بہے کہ عہب بیٹنین کے کسی فقسرہ مع عب يدجد برس لفل كئ والفيات الله الفروكي س دجر سيسيتي ألازم نبيل آني اكد س كمعتر وافت بين كسى فعار جي وليل ك عنبار كرنيكي طرورت مذر اله وتحقيق كي سب دے اور بات جائز شیں موسکتی کر بودی توار کے کے سے برای عرف مان الياصب كدان كى م بات مبتى ورند بيرتدان كى تام كى بن عبو فى بوجات كى كونك ہر تا عا و نسبی دو سری ما ہے کے سے " کا مت مہیں۔ میں اس مرکی نوعنسے نشرو یہ تی جو ما س نے کہ والی اور ، س کے سٹ گردوں کا عصبے حدداز سے بیر طریفٹر یا کہ وہ مجدلو کی بنوں میں <u>گھستے نئنے</u> ، حدم مرسب عبیبوی رحمہ لا ور ہوئے ، ان کے بعض اعز اسا كامنتاء تؤية كما في كاستسراع وانعرك خدت كي كميًّا، وربعه عن طات كا بنشاء محق میانی سند، گر به عنز صانت کی نهرسیاد اس بر یت کرمیسی و ره پیمعلین كى تىمىدى موسى عى و دو رى يىغرون كى رسالت يركو يا بهوديون كى تور يايخ كى بر سرقول اور سر مرجر کی نصدی ہے ، درسرس و فعر کی ضف نت مذمب عیہوی میدوان ے اج عب معتق من در جے ا

اب قار میں ملاحظ فرہ میں گراس محقق کا کلام ہما سے دعوے کے مرہ ہی ہے یا نہیں ؟ رہی ہیں بات کہ میں سے یہ کہاہے کہ کا ب بیوب کی نفا نبیت بمکماس کے وجود کی نسیت علماء نفساری میں نزاع ہے ایہ در حضیفیت ایک بڑے اضافات کی جانب اشارہ

كياكيب، كيوكرب عالى ديز جواكي ميسور مبودى عالم ب واسي طرح ميكاتيس اوراليكاف اور مرد استاک وغیرہ نے کہا ہے کہ ابوب محض ایک فرضی نام ہے جس کامصداق کسی زمانہ میں نہیں ہوا، ادرانس کی کتاب محض جھوتے، نسانوں کامجوجے ، کا منہ اور واسک وقعیہ كية من كريشخص واقعم بن موجو وسخفا و بهر السس كے وجود كو تسليم كرنے والے اس كے زمان كى تعين ميں سات مختلف را بين ر محينے بس ، بعقن کی رائے یہ ہے کہ بیموسٹی علیہ السّلام کا مجمعمر تقا ، لبعن کا تو ل ہے کہ یہ قاضیوں کے زمانہ میں یو شع ع کے بعد ہوا ہے ، بعض کا خیال ہے کہ یہ اشی روس یا ار دشیرشاہ ایران كالم معصري ، لعجف كافول مي كرير اس زانه كاشخص مي حب كر مصرت ابرا مهم ع كنعان ميس نہیں آئے تھے ، لجھن کی رائے ہے کیعقوب کا محصرے ، لعض کا فیصلہ یہ ہے کہ میمان مديات، م كام م زانه ب العن كت من كر كانت نفر مي زمانه كاب و فرقه يروتسند ف كا محقق مور ن كتاب كدان خالت كالبكاين ان كى كمزورى كى دليل سے ، اسی طرح اس کی جائے بیدائش غوطر کے بات ہیں اختلاف بواہے احمیس کا ذکر اس كى كناب كے باب است اس آيا ہے ، برطگدكس مك بين واقع ہے ، اس بين تين قول بين جنا كين بوجارت الداست ام وكالتحد دفرہ كتے بن ، كه ير لمك موب ميں ب ، ميكا تكس اور الحبن كي رائے یہ ہے کہ یہ دمشق کے علاقہ میں تھا ، لوڈ اور ماجی اور میلز ، و کو ڈ ااور لعض متاخرین کا دعوی یہ سے کرفز طراد ومیرکا نام ہے ا اسیطرے کا خند ت اس کتاب کے مصنف میں بھی یا یاجا تا ہے ماک وہ میروری میں اوری سليمان م يااستعياء م ياكو تي مجهول الاسمتحض جو بادمث ه منسار كالمجعف مخطا ، مجرًا خرى فول کے قائلین میں اختلاف بھلا ، معیش متعدین کے نز دیک اس کو پوسٹسی مسلے جرانی زبان می تعشیف اله " قاضيون كار مانه " تشريح ك الع و يحي ، صلى ، مع كاحارشيد ان سله قديم ع بي زاج مي اس كانام تخوهد ، كبى مذكور موكا ، لمكن عربى زجرمطبو عرصيف من الوص " اوروج ده اردو ترجمه مي " توعل " مكهاب ا "ב זי חץ. נישפע אין ביוח יותווג יו באבון . אניצעי ציוב וב SPANHEIM באבין ان دونوں : موں کے کسی عالم کے دارت ہمیں معلوسہ ہوسے سات سے المجن ان تا مائے مدائے رہویں صدی کامشہو کیا تھا ،آریجن کہنا ہے کر ابنوں نے سریانی سے عبرانی میں ترجمیہ کیا تھا ،اسی طرح کتاب کے اختام کی گئا ہے اختتام کی گئا ہے اختام کی گئا ہے اختتام کی گئا ہے اسی طرح کا انتقام کی مقدم کا اختلات ہے ، جبیا کہ مقدم نمبر سا کی مقدم کا اختلات یا یا جا تاہیے ،

یراس دولوی کی کافی دلیل ہے کہ اہل کتاب کے پاس اپنی کتابوں کے سائے کو فی سند تصل المہیں ہے ، بلکہ جو کچھ بھی ہیں جھن قیاسس و گمان ہی کے طور ہر کتے ہیں ، پادری یہ ہو ڈور ہے ، بہر و ڈور ہے ، بار کی بین اللہ اس کتاب کی سخت مزمت کی ہے ، وارڈ کسیفھو لک نے مقال کیا ہے کہ وارڈ کسیفھو لک نے مقال کیا ہے کہ وارڈ کسیفھو لک نے مقال کیا ہے کہ وارڈ کسیفھو ایک کہ اپنے ان اعظم جناب لو تھے ہے کہ اپنے کے بینیو اسے اعظم جناب لو تھے ہے کہ اپنے کے بینیو اسے ان کے بینیو اسے کے بینیو اسے کا بینی کتاب معض ایک کہانی ہے گئی ۔۔۔

فورکیے کی یہ کا ب بو فرقہ کی و تستنظ اور کتیمو اک کے بہاں مسلمہ کا اون میں شہار موتی ہے بہاں مسلمہ کا اون میں شہار موتی ہے رب ماتی ویز و تحقیق کے مطابق محفیٰ کہ جو تی ہے تناور باللہ محفیٰ کی مسلم اور رستاک ویز کی تحقیق کے مطابق محفیٰ کہ جو قد اور باطن افسانہ ہے واور آن کے نزویک تا بی نرمت اور فرق ہے۔ وششنٹ کی رائے کے مطابق ناتی بل انتفات ہے واور اُن کے نی نفین کے تو اُن کی بناء پرائس کا مصنف کی گی رائے کے مطابق ناتی بل انتفات ہے واور اُن کے نی نفین کے تو اُن کی بناء پرائس کا مصنف کی گی منتقبی شخص منہ بیں ہے واور اُن کے نوائد کی مسیم کی دون شموب کرتے ہیں ، بھر منتقبی میں کی منتقبی ہے تو س کا بیا کی رائے کے زوائد کی سیم مجبول الاسم شخص کی تصنبی ہے تو س کا بیا کی منتقب کے تو اُن کا میں کا بیا کی منتقب ہے تو س کا بیا کی منتقب کے تو اُن کا میں کی تعقب کے تو س کا بیا کی منتقب کے تو اُن کا میں کا بیا کی منتقب کے تو اُن کا میں کی تعقب کے تو س کا بیا کی منتقب کے تو اُن کا میں کا میں کی تعقب کے تو اُن کا میں کی تعقب کے تو س کا بیا کی تعقب کو تو کی کا میں کا کینتوں کی تعقب کی ت

بوناثابت شين بوسكا،

میں حال کیا ب تشید الانشاد کا ہے جس کی ہے حد مذمن بادری تیبو و ور نے اسی طرح کی ہے جس طرح کی ہے جس طرح کی اور سیمن اور کی بادری تیبو و ور نے ہیں اور سیمن اور کی ہے جس طرح کیا ہے اور سیمن اور الدگانا ہے اس کی سیمانی کا انکار کرتے ہیں اور سیمن اور العمل میں کا بیان ہے کہ یہ برکاری والدگانا ہے ،اس کا البامی کی بول سے خارج کیا حب انا المامی کی بول سے خارج کیا حب انا المامی کی بول شامل قرار و تیا ہے ؟ اور الدگانا ہے کی بیس کی بیان آن کہ اس کے باد ہو و ذو تر و تستندا ہے کی بسلم میں کیوں شامل قرار و تیا ہے ؟ اور ا

مروری ہے ا لركبتاب كرفا بريبي ب كريجها كاب ب ، وار اكتيفولك في التعليو كا قول نقل کیاہے کہ اس کتا ب کاعمب میتن سے بھالا جانا خروری ہے ، یہی حال دوسری کتا ہوں کا ہے ہیں اگر مسیسے علیالت لام اور حوار بوں کی مشہبا دت عہد عتین کے ہر ہرجز و کو تابت کرنے والي ہوتی الو اس تسم کے شرمناک اختلافات کی مسیحی علماء کے درمیان اگلوں میں بھی ادر کھیلو ر میں بھی گنجائش دہوتی ،اس کے انصاف کی ات یہی ہے کہ بیلی نے بو کھ کہ ہے دہ اس یں باسک ہوری بان ہے اوراس کے قول کے مطابق اعتراف کے بغیرو آن کے لیے اقرار کی کو تی جگرمنہیں رہی ، مهادت نمبرا ابين آب كومعلوم موجيكا ہے كەعلما مستحيين اورعلب اء بهرد دونوں اس امر برمتفق من كرعوراء كاف كتاب تواريخ اول ميں خلطي كى ہے ، اور يركماب مجى ان كابوں ميں شامل ہے جن كى حق بنت كى شہادت ان كے خيال كے مطابق مسيم اف دى ہے ، اب اگریدلوگ بیلی کی تخفیق کوٹسسیم نہ کریں تواس ملطی کی تصدیق کی نسبت کیا فرمایس کے و . بير حويق مم بركنت بس كراكر م تطور فرض محال بر بانت تسليم يس یہ ادر حار اوں کی سنسہادت ان کیا ہوں کے ہر سے ہجڑ و مرقول کی تصدیق ہے ، ننب بھی یہ ہائے نظم مضر نہیں ہوگا ، کیونک یہ بات ابت ہو جی ہے رجمهور علماء مسبحیین اور منقرمین میں سے جب من ۱۱ گستا من ،کریزا مسلم کا مسلک اور آمام مرا ب اورعلماء برونسنٹ میں ہے سلیبر حبیں ، ڈاکٹر کربیب اور والی شکراورای کلارک اور ہم فری اور دانسن کا مسلک میر ہے کہ بہودیوں نے مسیسے اور حواریوں کے بعد ان کہ بوں میں سے این کی ہے ، جیسا کر تفصیلی طور بر مرایت نمرا بن معلوم ہو دیکا ہے ، اور تمام علماء برونسٹنٹ بھی اکر متعامات میں بر کہنے برمجبور ہیں کرمیجو دیوں نے تحرایف کی ہے ، جب اکہ پیجھے تینوں معاصد لواب ہم ان سے لیہ چھتے ہیں کہ وہ مقامات جن بیں ان کو بخر لیٹ کا اعز اٹ ہے کیا عیبانگا له و محصة ص ٩ ٣٥ ، ٢١١ ، حلد برا ١١ ت ا در حوار لوں کے زمانہ میں موقت میں مادراس کے باد بود انہوں نے اُن کابوں کے ہر مرقول اور ہر مرحبہ نے کہ گان کے بعد مخرلف اور ہر مرحبہ نے کہ گان کے بعد مخرلف کرگئ کو گئ دور مری شخص میں کی ہوئے کہ جو گئے اور میں کہ کا دور مری شکل مشہدادت کے منافی انہیں ہے کہ اور میں حارامقصودہ معربہ نیا معربہ اوت اس تحر لیف کے لیغ معربہ نیا ہوائی ہو گئی ہے ،

ربان کا یہ کہناکہ اگر یہودلوں کی جانب سے کھر لیف ابت ہوتی تو مسیح ہاس حرکت پر
ان کو الزام دیتے ، ہم کہتے ہیں کہ جہورہ تعذیبی نصاری کے مذاق کے مرطابی تو یہ کہنے کی کو تی گنجاش ہی نہیں ہے ، ہوگہ کے لیف انہی کے زانوں میں ہوئی ہے ، اور وہ ان کو الزام بھی دیتے تھے ، اور المام میں دیتے تھے ، اور المام دیان کے مسلک کی باء پر قبطہ ی فروری نہیں ہے ، یہ بات تو نہایت واضح ہے کورنی المام دیان کے مسلک کی باء پر قبطہ ی فروری نہیں ہے ، یہ بات تو نہایت واضح ہے کورنی المام ہی کہ سکتے ہیں کو رسام ی نسان کے مسلک کی باء پر قبطہ ی فروری نہیں ہے ، یہ بات تو نہایت واضح ہے کورنی اور سام کی نسان میں کہ اور اس کی نسبت ایسان کہ یہ اور اور کورنی نام ہی کہ وقع وہ ہے تب کی ذکر اور سام کی نسبت ایسان میں سے ہوفر یق دو سرے کوم و ف قرار دیتا مفصد نمر است ہو گئی کا ہے ، اور اس کے نائل ہیں کہ سام ری تی پر ھیں ، اور وجو کی کرتے ہیں کہ سام ریوں نے وہ سے کہ یہودی تی پر ھیں ، اور دونو کی کرتے ہیں کہ سام ریوں نے وہ سے کہ یہودی تی پر ھیں ، اور دونو کی کرتے ہیں کہ سام ریوں نے وہ سے ملیات اس کے بیا تھو سال بعد اس مقام ہیں تحریف کر ڈوالی ، گویا یہ تحریف مان کے دیوے کہ یہوجی سر یوں سے ساد ہوئی میں سے دونو کی کرتے ہیں کہ سام ریوں کے بی حوسال بعد اس مقام ہیں تحریف کر ڈوالی ، گویا یہ تحریف میں اس کے دیوے کے بیوجیس اور یوں سے سام ہیں تا دونو کی کرتے ہیں کہ سام ریوں کے دیوے کے بیوجیس اور یہ سام ہیں تو دیوے کے بیوجیس اور یوں سے سام ہیں تو دیوے کے بیوجیس اور یوں سے سام ہیں تو دیوے کے بیوجیس اور یوں سے سام ہیں تھور کیوے کے بیوجیس اور یہ سام ہیں تو دیوے کے بیوجیس اور یوں سے سام ہیں تو دیوے کے بیوجیس اور یہ سام ہیں تھور کورنی کے دیوے کے بیوجیس اور یہ سام ہیں تو دیوے کے بیوجیس اور یوں سے سام ہی تو دیوے کے بیوجیس اور یوں سے سام ہیں تو دیوے کے بیوجیس اور یہ بیا دیوں کے بیوجیس اور یہ سام ہیں تو دیوے کے بیوجیس اور یوں سے سام ہی تھور اور کی سام ہیں تو دیوے کے بیوجیس اور یہ بیا کہ میں میں میں تو دیوے کے بیوجیس اور یہ بیا کی دیوے کے بیوجیس اور یہ بی دیور کی کورنی کورنی کی دیوے کی دیور کی سام کی دیوں کی دیور کی کورنی کی دیور کی کورنی کی دیور کی کی دیور کی کورنی کی دیور کی کورنی کی دیور کی کورنی کی دیور کی کورنی کورنی کورنی کی کورنی کی کورنی کورنی کورنی کی کورنی کی کورنی کی

 نے اس کے قرم بر ادام عد رہنیں کہ ، بکر ف موسس سے ، اس وقت کی ان کی میر فاموشی سامر اوں کی انگر تہد کہ اس سے ڈاکٹر کنی کات نے اس کو ت سے اسند ال کرتے ہوئے کہلہ کرسکا یو ان کے بیار بین کا بیک کرسکا کے بین بہیں کی ، بلکہ بیرود بول نے کی ہے ، جیسا کہ مقصد نمبر ال کی شہادت نمبر ال میں معلوم ہوجیگا ہو اس مقامت میں سے بیمو فقے بھی ہے کہ سامری نسخہ میں ایک کم احکام عشرہ سے ذائر یا یا جا نا ہے ، جو جرانی میں نہیں ہے ، اس میں بھی جمیشد الکوں بچھلوں میں نواع چلا آتا ہے اور مواد یوں نے اکس سلسلہ میں معمی دونوں فرنتی میں سے کہ کے کہ کو مجمی الزام نہیں دیا ، اور مشیدے اور مواد یوں نے اکس سلسلہ میں معمی دونوں فرنتی میں سے کہی کو مجمی الزام نہیں دیا ،

### ابل كتاب بهى ديانت دار تفر تدسيرا مغيالطه

تعمرامغالطہ یہ کہ میہودی اور میانی مجی ایسے ہی دیات دار سے حیاتم اپنے می یں دعوٰی کرتے ہو، تو مجر یہ بات بعید ہے کہ دبانت دور لوگ ایسی مشرمناک حرکت کی جسارت کریں،

بم کیتے ہیں کہ الس کا جواب ان لوگوں پر روئشن اور ظاہر ہے جونھوں نے بینوں مقا اور مغالطر مرائے ہیں کہ السب کا مطالعہ کیا ہے ، اور حب سخر لیف بالفعل یقینی طور پر واقع ہو جی ہے، اور حب سخر لیف بالفعل یقینی طور پر واقع ہو جی ہے، اور علماء بر و ششنٹ نے ، اگلوں نے بھی اور کھیلوں نے بھی اعز ان کر لیا ہے تو بھر اب اس مغالطہ کی گنجا لئے کہ بات بعید ہے کہ الس کے بعد بھی کوئی ہٹ اب اس مغالطہ کی گنجا لئے کہ اس کے بعد بھی کوئی ہٹ و حرمی کرے، بگر برح کت تو متقد میں میں وو اصال میں اُس شہر و متقولہ کے مطابق میں کا ذکر و بدایت نمبر اس کے قول نمبر الم میں گذر جی اللے ، و بنی مستنبات میں مشار

من دسن حكم إوحكام عشرو CONMAND MENTS وه دسن حكم بين جوكوه سينا برصوت موسلى م كودين كالفصيلي ذكر خروج ٢٠: ١١١ بين يا موادر اجمالا استثناء ١١، مه وطروج ١٢ ١ ٢٨ من مذكورب ١١ تله ليني يركربهااو قات عبوث مبي مستحب موجا آ مه ١١ ت

# يركنابين تبرت يا حكى تقيل "

واکتب مغرب کے سے مغرب ومشرق میں جیمل چکے تنے ، اس لئے کسی تعص کے لئے ان میں تخر لیف کا مکن ہے ؟ میں کہ اس کا جواب ان لوگوں پر خواب وا صنع ہے ، حبنھوں نے نمینوں مخاصد اورمغالط ممر ایک ہوا ہے کا من لعد کیا ہے حب آن کے افرار سے تخر بیت بالفعل ٹا بست ہو حکی ہے تو کہ کے شکسی ، میں مونے کی محت کسی ، میں مونے کسی ، میں مونے کی محت کسی ، میں مونے کی محت کسی ، میں مونے کسی ، میں مونے کی محت کسی ، میں مونے کسی ، میں مونے کی محت کسی ، میں مونے کی میں مونے کی محت کسی ، میں مونے کی مونے کسی ، میں مونے کی محت کسی ، میں مونے کی میں مونے کسی ، میں مونے کی میں مونے کی میں مونے کی میں مونے کی میں مونے کسی مونے کی محت کسی ، میں مونے کسی مونے کسی مونے کسی میں مونے کسی مونے کسی

رہا ان کی اور کو فرآن مجید یرقیاس کر ناسویہ بالک قیاس مع الفارق ہے ، کیونکو یہ کتابی فن طباعت کی ایک دے پہلے کو بھٹ کی صلاحیت رکھتی تھیں، اُن کی ستہرت اس درجہ کی نہیں تھی کہ وہ کو لیٹ ہے۔ نیع بن جاتی ، دیجھ لیجے کو مشرقی بروینوں ادر میود بور نے کسطح کو گوالی ، جبر کا اقسرار واعز ان فرقایر ولسٹنٹ ادر فرقہ کی تفویک والے دوفوں یو نانی ترجم ہے کی نسبت کرہے ہیں ، حالان کو مغرب میں ہوشہرت الس کو لفید بہر ہوئی وہ ہرانی سے کہیں زیادہ بڑو کرہے ، اور ان کی تحر لفیت کس قدر مؤرّ ہوئی ہیں ایس کو ہماست نہر اس کے فول نمر ہو ایس مغالط نمرا کے جواب میں آپ کو معلوم ہو جباب ، منالان قرآن مجید کے ، کیونک ہرقر ن میں اسکی شہرت و توار تحر لفیت ہے ، انع بے سے دوسرے فرآن کری ہے مرطبقہ میں جب طبح سے بوری میں محفوظ ریا ، اسی طرح اکر مساور ن

کے سینوں میں محفوظ رہا ؟

اب بھی جیں شخص کو اسس کی صحت میں شک ہووہ اسس زامز ہیں بھی بخر ہر کرسکا اب بھی جیس شخص کو اسس کی صحت میں سے مرحت جامعہ از سرکود یکھٹے تو اسس کو ھر ،

وفت وہاں ایج فرارسے زیادہ ا بیسے اسٹانا ص ملیں گئے جو ہا بچو یہ حافظ نسسران ہوں مجے ،

اور ممرکے اسلامی دیب ت بین سے کو بی مجیوٹ اسا گاڈی بھی حفاظ سے خالی مذکے ماہ حالاً کا ماہ ہوں گئے ہو انہ ہوں کے کا محالاً کا میں بوریین ملکوں میں ننہا جامعہ سے از ھر کے حفاظ کے برا بر بھی الجیل کے حافظوں کی تعالیم

يدس سيح يَّى، حالا بحروه فارع اسبال اور نو مشرعيش جي، اور صنعتو ل کي طرف انض بوري توجب ہے ، دران کی تعداد مسمانوں سے کافی زیادہ ہے ، بلکہ هم راد سوای ہے کیجوعی طور برتمام بور بی مالک میں انجیل کے حافظوں کی تعداد دس کے عدد کک مجی نہیں بہینے سکتی هم في وجوده دور بين كمسى ايك شخص كي نسدن كهي بيرنهين شناكده حرف الجيل بي كالعافظ بسرما میکی توریت اور دوسری کتابون کا مجمی حافظ مو، وْعِنْ لِورية كَيْمًام عبيانٌ مالك ل كريجي اس معالمه بي مصركي ايب يجو في سي نسنى مے برا برمنہیں بہو سے اس خاص معاملہ میں تو بڑے بڑے عیسائی یادری مصر کے گئسھے ورخچر سکھنے والے نوگوں کے برابر تھی منہیں ہوسکتے ، اہل کتاب میں عرف عزر اُٹی پیغیر کی برنعزم کی جاتی تھے کرو ہ تورسیت کے حافظ میں ، حالا تکر است محمد بہ کے اس طبقہ میں تھی ما وجو دیکا ا اكتر عالك مي كمز ورب تمام عالم اسلام مي ايك لا كهست زياد وقر أن كح حافظ موجود این ایرامن محرایہ اور ان کی کتاب کی کھلی ہوئی نصیلت اور ان کے بی کامجر وہ ہے ،جے ہم زمانه مین کھلی آنکھوں دیکھاجا سکتاہے، ایک مرتبدایک انگر نرحاکم سنسهرسهار نبور لانڈیا) کے بیوں کے سم ایک محتب میں بہونجا، اور بچوں کو تعلیم قرآن اور اُس کے حفظ کر نغول دیکھا ،حاکم نے انسٹنا دسے سوال کیا کہ یہ کونسی کتاب ہے ؟ اُس نے بتا پاکرقرآن ا بيمر حاكم في سوال كياكيا أن بي سي كسى في يورا قرآن حفظ كميا ب ؟ أستا دفي ، ا در چندار کو ں کی طرف کی اضارہ کیا ، اس نے جب فر آن سُر کھنے دگا ان مںسے ایک لڑنے کو بلاؤ ، اور قرآن میرے م تھ میں دے دو میں امتحان ہوں ستادنے کما آپ خود حس کو جا ہی طلب کیجئے ، جنا تخیب اس نے خود ایک ادا کے کو یں کی عمر ۱۳ یا ۱۳ سال کی تھی ،اور جیند مقامات میں اس کا امتحان لیا ،حب اُسے کا ما یقبن ہوگیا کہ بورے قرآن کا حافظے تومتعجب اور جبران ہوا ، اور کینے دگا کہ میں شہاد دبتا ہوں کے مطرح قرآن کے لئے توار نابن سے اکسی تھی کیاب کوایسا توار میسہ نہیں ہے ، محض ایک بحتر کے سینہ سے پورے قرآن کا صحّتِ الفاظ اور صبط اعراب

کے سائند مکا جا تا ممکن ہے، مم اسس موقع پر آپ کے سائنے چند جیزیں جن سے اہل کتاب کی کنابوں میں تو لعیت واقع ہونے کا استبعاد دور موسکتا ہے بیش کرتے ہیں، كتب مقدسه بين إمكان تحرليب كے تاریخی وَلائل

به بی دلیل

بوسیاہ کے دور حکومت کک تورات کی حالت کانت کھ کے علماء بہودادر بنی اسرائیل کے بڑے او گوں کے حوال کرے اس کی حفاظت کی تاکید کی تھی ماور حکم دبا تھا کہ وس کومسندوق مشیب دن بین رنگها میاشنده اور هرسانت سال کے بعد عبید کے روز بني اسسرا ميل كوستان كم منظ موام مح سائن نكالا جائد ، جنا كذير سخراس صنارق مين ركمار إ ، اورسيلا طنبقه موسى مليالتسلام كي وصبت يرعامل ريا ، اس طبقه كخنم بوجا رمنی است را شل کی مالت میں تغیر بسیرا موا ۱۰ ان کی حالت بیا تنفی که تهمی مرتبد ہوجائے "۱۹ در معی سلمان بن حالت ، واور ملیدات و مرح دور مکومت یک ان کا یمی حال ر با ، داؤد ملات الام كے معمد ميں ان كاطب رفقہ مبتر ہوگيا اورسليمان عليه الت لام كے عبد حكومت كى ابتداء يس اسچانه إ ، اور يدلوگ بهرمال ايان واسے رسب ، گر مركور و القلا بات كے سبب وہ نسخہ جوصنہ رون میں رکھا ہوا تھا ،صائع ہوجیکا تھا ،اور برہجی لیتین کے ساتھ معسلوم نہیں ہوتا ککس دور میں منا ثع ہواسلمان علا<del>رت ال</del>م نے اپنے دور حکومت میں حب میس الع صند وق شیادت ( The ARK OF THE GOVEN ANT) یا خدار این کا ک مقدس میدد مقابعے نائے کا حکم متبق ل نوران امترنی ہے وہا مقا ، العرسے جڑوی تغصیلات کے بڑائی تفیق ایر کی کری اوران کا مقادادر اس کامر پلوش سوسے کا تقد رخرہ جے ۳۵ ء وائا ۷۲) واس میں بنی اسرائیل نے البیاء کے تبر کاٹ کہی سسکھ منے ، بدد ہی " الوت " ہے جس کا ذکر قرآن کر یم نے بھی صورۃ لقرو میں کیا ہے ، اسکی ایک لمبی تاریخ ہے ، عزور تبولو يتوع ١٥٠١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١ - ١٠ مو جبل ١١٠ و باب ١٠ ، ١٧ ، ١٣ موشيل باب ١٥٠ ، ١٥ ، ١٤ و ١١ ، انواريخ باب

٧٠٠ تواريخ ياپ ۵ عيرانيون ٩ : ١٧ كامطالعه فرمايش ١٠ و با ني ٥ شيم اکير سفي ري

صند و ن کو کھولا نو السس میں سے سوائے دو بھٹیوں کے بین میں فقطا حکام عشرہ سکھے تھے ، اور کوئی چیز مہیں سکتی ، جیبا کر گآب سلاطین اول یا ب آیٹ ۹ بین اسسکی تعریخ موجود ہے گئے۔ م اُس صند دی میں سواہتے کے اوران دولوموں کے جن کو وہاں مؤسنی نے جوزب میں دکہ دیا نفا ،حبس وقت کہ نصرا و ندھے بی ایسسرائیل متع جب وہ مکی معرب سے بحل

يت المساقاة

يهرسيمان عليالت ام كافرى دورس ده ربردست القلابات بيش اح، من كى شهدادت كتب مقدمه دسه دسه بن الينى مسلمان على إسام رنعوذ بانتدى زندگی کے باسکل آخری او فات میں محص بہو یوں کی ترغیب مے مانخت مرزند ہو مجنے اور بت برستی شروع کردی اور سبت خانے تعمیر کے اب جونک وہ تور میت برست مزید بن جكے متھے اس كئے أن كو تو رات سے كو بى مطلب اقى مار إسما ادر ان كى وفات كے بعد نؤاس مت معى براا نغلاب رونما موا ، كيوبك بني المسدوا ثيل كيتمام خاندان اورقبالل بحركة ، اورمنتشر مو كة ، اور بجائ أيك سدهنت ك دوسلطنتين بوكيش والسوادان - جا نب اور ایک طرف ، پورلغام دست خاندان کا بادست و بن گیا واس سللنت م اسلطنت ار إثباليه وقرار يا يا اورسلمان مليدالسلام كابيا رجعام ووخا ندانون ير محران موا بحبس كانام مسلطنت بيهوداه " تحرية موا ا ور د ولول سلطنتو س مي كفر و ار مراد کا بازار گرم ر یا ۱۰ س این که بور بعام تو تخفین شامی مرممکن موت می مر مر مبوگیا، اد اس کی دیجی دیجها نوری رمایا بعنی درس خاندان می مرد بر محکوشین برسستی کرینے سے سطے مجھ ان من ہولوگ توریت کے مساک برباتی روسکت مقصادر کا بن کہاتے سے انہوں لے بہود اکی سلطنت میں ہجرت کر لی اس طرح برتمام خاندان اُس ریاد سے د حال سوم ال مغ گذشته کے مانشیے ) کے برحکم استثناء ۱۲۱ میں خرکورہے ۲۴ ت ملک کتاب تھناہ اور یہی اُن کی افرانيون ع مجر يومب ، الخضوص و يحفظ ففناة و ، ١٥ مهو ، كله و يحفظ مو فيل في وسلا طيسادل ، قه ديكي ا، سلاطين ١٠١١ ، ١٠ (صلى هاذاك ما سين بله د يكيد ارسسلاطين ، ينه تعارف كية عامله بوصية الاحاشيات ارساطين، إلى

بعد مک کافروبت پرست چلے آئے ہتے ، انوخدانے ان کو انسس طرح بر بود ور نعظ کیا گ ، <del>سور او</del> ر) کا دن پرتستط قائم میوا وجنهول سف من کو قبید اور مختلف ملکوں کی جانب جلا و طن کر د یا واور اسس ملک میں سوائے ایک جمیعہ تی سی تقیر جماعت کے وان کا دہرد یاتی نہ جمیوٹرا ، . وراکسی مک کوئیت پرستوں سے مجردیا ، تو بیر ی و ٹی بقیا ، جماعیت کھی ان کُٹ رستوں کے ساتھ کھنل مل گئی تھے ، اور ان کے آگیس میں شا دی بیاہ ، توالد و تنر سے ہے سسلہ جاری ہوا اس مخلوط ہو ٹرسے سے ہواو لا دبیام وئی وہ سامری کہلائے ، غرض اور بعام سسے لیکراسرایسی سلطنت کے آخری دورتک ان لوگوں کو توریت سے کو بی سرو کار یا داسط منین ریاادر انس مک مین توریت کا دجود عنها و کی طرح تضا ، به نقت مرتواتن دمس خاندانو ب اور اسرا تیلی سلطنت کا تنفا ، د وسری جانب سلیمان ملیدات لام کی وفات کے بعد میہودا تخت سلطنت یر ۲۷۲ سال کے عرصہ میں سیکے بعدد سرکے مسل سلاطین منمکن موسے ان با دمشا ہوں میں مرتار ہوستے والول کی تغدا ومومنین کی نسبت زیاده رسی ، بت پرستی کا عام رواج تورجیعام کے عہد ہی ہیں ہو جا کا تھا ہر درخت کے نیجے ایک ثبت نصب تھا ،حسی کی پرسٹش کی ہواتی تھی اُ آخر کے دور میں مرص ات موکئی کر بروائش مے عرفوائشہ اور کونے میں بعل کی تسسر بان کا میں تعمہ ہوگئیں ابیت امتداس کے دروانے بندکر دے گئے ، اس کے دور مکومت سے قبل مرومشہ مادر مین ،مقدمس دومر مرمث حیکا بحف، بہلی بار نوست او مصر کانسلہ ہوا ،حس نے بیت آسٹر سے کی تر معور توں اور محلات ہی کی تنام بیگات کو نتوب مہی کوشا ، دوسری مرتب، سرائیل کامزند بادث ومسلّط ہوگیا ، اور سِت الله کی خواتین ادر محل سف می کورتوں کو اے انتب اوا ، بیس نک کر منت کے جد سلطنت میں کفر بڑی شدّت سے بھیلا ،حس کے نتیجہ می مملک کے اکثر باشند سے سه و بجهة وسلاطين ١١؛ ٣٦ - ١٠ سنه م سوم توس ضروندست كعي در في رس اوراين كعودي وفي مورنون کومبی لومبی رچی ۳٫۶۰۰ سلا : ۲۰:۱۷) شده د یکیشد ار سیده طین ۱۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، شكه و تجصيَّح ۲ ـ تواريخ ۲۸ : ۲۲ تا ۲۲ ، مكله ۱۰ - سسلاطين ۲۱ : ۱ تا ۲۰ ،

مِن پرست بن گئے ،الس با دشاہ نے بیت القرس کے صحن میں بتوں کے تسر بار گا ہیں انگرا بیں اور جس خاص بہت کی وہ خود پرستش کرتا تھا اس کو میت استدس میں در کیا جس کے بیٹے بیموں کے دورسلطنت میں کفر کی بہن ترقی دگرم بازاری رہنی ،اسندا سس کا بیٹا پوسیا بن جمون کے دوراس کے اراکین سلطنت ہوا تواس نے سیعے دل سے تو بہ کی ، ورضد کی طرف منو تحب بہا ، ود اوراس کے اراکین سلطنت شرایعت موسوی کے رواج دینے کی طرف موج بوٹ کفر ویزک کی رسموں کو مثانے میں بڑی جدوج ب رکی ، مگراس کے ، وجو داس کے ابتداء صکومت سے سنزہ سال کی ذکھی ، اور نہ کسی نے توریت کی شکل دیکھی ، اور نہ کسی نے توریت کی شکل دیکھی ، اور نہ کسی نے توریت کی شکل دیکھی ، اور نہ کسی نے توریت کی شکل دیکھی ، اور نہ کسی نے توریت کی دریا فٹ کے انتظام ہوس کے زمانہ میں توریت کی دریا فٹ سال میں خدند و کا بن سے یہ دیوای

کیاکہ مجھے بیت المقدس میں توریت کانسخہ ملاہے اور پرنسخہ اُس نے سافن منشی کو دے ویا مجھے بیت المقدس میں توریت کانسخہ ملاہے اور پرنسخہ اُس نے سافن منشی کو دے ویا مجھر اُس نے اس کو توسیاہ کے سامنے بڑھ ، یوسیاہ نے اس کامضمون سنگر بنی ارائیل کی نافر انی کے عم میں ایسے کیڑے ہجھاڑ ڈ الے ، عبس کی تھر یکے کہ سیلا عین ناتی بالیا مسیس

اوركتاب تواريخ افي كے باب م م يسموجود ہے ،

له بر سلاطين ابه بري د د الله مري مر د سلاطين ١٠١٠ م

مله ۱۰ مسلاطين ۱۰ و ۱

ملك الدر يوسياهك الله رجوين بريس اي بوا المراء رود مسلاطي ٢٢ ، ١٠)

منت کسی کونظر نہ آئے ، اصل حقیقت برہے کہ پینسی خلقیاہ کا ترا سنبیدہ اور من مھر نہ تھا كيوتكه المسس نے جب بادشاه اور امراء سلطنت كى عام توجه ملت موسوى كى طرف دىكھى سے ان شنی سنائی زبانی روا بتوں اور فقتوں کو جمع کرے مرتب کیا ، جوتمام لوگوں کی ر بانی اس بک میروسیخے ستھے ، نواہ وہ ہیجے ہوں یا حصوتے ، اور برسارا وقلت اس نے اس کی جمع وتالبعت بين گزارا اجب حسب منشاء نسسخ جع اورمزنب مو كبانوامسس كوموشي علايسلام كىطرت تنسور ب کر دیا ۱۰ور انسس تنیم کا افراء اور مجهوث دین و مزمهب کی نرقی اورا شاعبت کی موض سے متاخرین بہوداور مجھلے عیسا بڑو ںکے زردیک دینی سنتیات میں شمار ہوا تھا ا مخراس موقع ريم السست صرف نظر كرت بوسة كية بي کہ توریت کانسخ بوسیاہ کی تخت تشینی کے اعظار ہو ہو مال میں دمستیاب ہواہے ،ادرتیرہ سال اسسکی مترت حیات تک و ہستعیل اور المج پر ہا کی و فات کے بعد حب اُس کا بیٹیا بہو آخر تخت نشین ہوا نووہ مرتد ہوگیا ، اور کھر بھیل گیا ، حس کے نتیجہ میں شارہ مصر اس میدستط موگیا ، حس نے ، س کونظ بندکر سے اس کے مجانی کو تخت نشین کیا ، یا وہ بھی اپنے بھائی کی طرح مرتد تھا ، اس کے مرتبے پر اس کا بیٹیا جانشین ہوا، یہ بھی اپنے بہب اور چیا کی طرح مرتد تھا ، مجنت نصرنے اس کوا ور بنی اسرائیب ل كى كا فى تعداد كو نبدكي ، بيت المقرسس اورشا بى خزا نو س كونوَب لوما ، اور اس كے سيجا كو لخت نشين كيا ، يرمجي تصنيح كي طرح مرتد مقاً ، بہ نتما م تفصیل جان لینے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نز دیک بہودیوں میں نؤر سبٹ سيح قبل منقطع تظاءا ورجوك ہواوہ'، قابل اعتبارے، نہ اس سے توانز کا نبوت ہوسکتاہیں ،اوروہ بھی کُل انپرہ م تتعل اور مروج ریا ۱۰س کے بعد اس کی حالت کا کھے بند سنس حلیا ، طاہر یہی ہے کہ اس اد پوسسباه کی اولاد مس تصل تو گه ع بخب نصرت ميل غاشب موسيكي اوراس قليل ر لے ان و تعات کی تفصیل کے مدحظ ہوم ، سد جین ۲۲: ۳۱: ۳۱ ا ور ۲۲: ۱۱ تا ک

کے درمیان با اسکل طہر متخلل کی طرح تھا ، اور اگر ہم اس توریت کو یا اس کی نقل کو باتی تھی شرعن کرلیں تب بھی بخت نصر کے صادتہ میں اس کا صالع ہوجانا قیاس کے مطابق ہے ، اور یہ حادثہ توسيلا حادثه ب

المخت تعركا دوسراحمله حب أس ادت وفي تعرف كوني تعرف تخت ووسرى دليل بغادت لفرنے الس كوتيد كرك اس كاولاد كواس

كى أنحموں كے سلمنے ذ ہے كي و كھراس كى انكوس كلواكر ركخروں ميں بندھوا يا ١١در با آن مجوا دیا ، بین استراورمش هی محلات اور بروست کم سے تمام مکا نات اور سر برسی عارت اور مم بڑے لوگوں کے گھروں کوجلا ٹالا، بردست کم کی جہار دیواری کومسمار کر دیا، بنی امرائیل کے تام خاندانوں کو گرفتارا در فید کیا واوراس علاقہ میں مساکین ، عز باءور کاشتکاروں

ير بخت نفر كا دومرا حادثه ب ، السيموقع برتوريت معدوم بوكني ،اسيطرح رعتين كى دە تمام كتابي جواس مادىئەسى فىل تصنيف بوقى تفيى صفحة عالم سے قطعى مث ليكن ، اور يه صورت حال مجى ابل كماب كوتسليم ب وحساكه مقصاد ست مرا احسي

آب کومعلوم ہو چکا ہے ،

من بوكس كاحاوية حب عزراء عليرات الم في عيدا ميون ك نظرية محمطابن میسری در ایس ایا ، حس کا ذکر مکا بوں کی پہلی کتاب کے باب بین اس

طرح كماگياست : ں ایتبولس سنسنتا و فرنگستان نے پروشلم کو فتح کرے عہد عتین کی کتابوں کے جتنے نسخ

اله معنى صدقياه ١٠١ واقعات كي لفعيل ك لي و يحصة م أوار - ك ٣١ ؛ ١١ تا ٢١ وم سلاطين ٢٥، ١١ ع ک و کھے صفح ۱۳۲ و ۹۳۵ جلد بذا ورساه ۱۱: ۱۱ د ۱۱ د ۱۱ د ۱۱ د ۱۱ د ۱۱ د ۱

سكه تعارب كمسلط و شكية صفح ۱۳۲ جدادًل ،

جب سے سے مجار کر جلادیے، اور حکم دیاکہ حس کے پاس کو ٹی کمآب عب رعالیٰ کی تكلے كى ، إده مترلعيت كى رسسم بى دوسے كا اردال جائے كا ، ور سرمبين ميں تحقيق اس کی عمل میں آتی تھی ،اورحسب کے اس کو ٹی کما ب عب رعتیق کی تھنی اِ ابت ہو ا کہ وہ رسم شرلیت کو بجالا یا وه مار جاتا تھ ، اور کتاب لمن کی جاتی تھی ا میرجاد ند میسے علیرانسلام کی ولادت سے ١٩١٠ سال قبل بہنس یا ١١ورسارسے "بن ال کے جاری رہا ،حس کی تغفیں عبیبائی تواریخ میں تھیموجو دھے اور بوسیفس کی ایس میں مجی، لمیراس مادند میں دومتام نسخ جوع راء علیہ استام نے سکھے تھے قطعی ایدموسے مبیاک مقصد است ما دت نمر ۱۹ میں جن کنیفو مک ملز کے کلام سے آپ کومعلوم موسیکا کے " جب اسکی مبجع تقلیں عزر ، وہ کے ذیعیہ ظاہر ہوئیں تو یہ لقلیں تھی انتیو کس کے حادثہ مِن منائع جوكس ا محصرمان لزكتا ہے:۔

" ميمر تنو، ن كتابول كي مسيح الى كشبادت اس و تنت تك ميسر رنبين موسكني ، جب تكس

له ما بین کی کما ب کار دو زحمه جوای حال یاس منس ہے واس سلط ممنے بیب ال اس عبارت کا وہ ترحمہ نفل کرداے جو خودمصنعت نے اعجاز عیسوی میں صغرف پر مذکورہ کیا سے ایک ہے ، ہمارے ہامسر مكابين كركاب الحريري مي احس كانفالا يربى ا

· NEVER A CODY OF THE DIVINE LAWBL WAS TURNUP AND BURNED; IF ANY WERE FOUND THAT KADT THE SACORD, RECORDOROBEYEDTHE LURD'S WILL, HIS LIFE WAS FORFEIT TO THE KING'S EDICT WONTH BY MONTH SUCH DEEDS OF VIOLENCE WERE DONE.

بعنی فان فراو ندی کاکوئی نوایسا زمقا جے بعد اللہ ورجلا باندگیا ہو ، اگر کوئی شخص اب طباحیں کے یاس یہ مقدس فرنشند محفوظ ہو، وہ ضرائی احکام ک بروی کرا ہوتو بادش، کے حکم کے مطابق اسے مار ڈالا جا، ، ہرمہدینہ ب تشدد کی کارروئی ہوتی تھی ہے را۔ سکا بوں ،؛ 9 ۵ کا ،۱۱

سیج علیہ سیوم ور س کے فواری منہ ساووں : اوت کی بوری یو رسٹن مفاعد منبر ایکے جواب میں واضح کی جا حی ہے ، س عظیم سال حادثیک جدر بهودیوں برمث بان فرنگ کے پی تھوں اور تھجی مختلف اور متعدر د توادث و اقع ہو گئ پوتھی دلبل جن میں عزم ساء کی تسلیل معدوم ہوگئیں ، ن میں ہے ایک بطوس رومی کاہے ، یہ بیب بڑا زبر دست حادثہ تھا ، جو مسیح علیہ انسلام کے عروج سے ٤ ٣ سال بعد ميسينس يا ، جو برحي تفليسل سے بوسينفس کي نا رہے اور دوسري تا ريخوں ميں ايڪا س مادنهٔ میں صرت میر و *کرٹ* کم او رہلحقہ ملاقہ میں لاکھٹوں بہودی فاقد اور آگ اور الواراورسولى ك ذرايعه بلاك موسع واورستانوت هزار مهوديون كوتيدكريك مختلف ملكون میں فروخت کیا گیا ، اور مہودی سرزمن میں اے مشمار گروہ اور جماعیں ملاک ہوئیں ، متقدمين عسائي عبب بمتين بيء وبراني نسخري جانب منوحب، نہیں سنفے ، بلکجہور مسائی اس کی تخر لین کے يانخوس دليل معتقذ يتغيره ن كوز ديك يون في ترحمه معتبر تفاء بالمخصوم د دسری صدی کے تبخر بک مکیونکر انسس دور ن میں کسمی کو ٹی میسائی اس نسخه کی طرف قطعی توجہ نہیں ہوا ،اور پھر بہ ترتمک م یہودی عبادت خانوں میں تھی مہیں صدی کے آخہ

دورری صدی کے تزیک مکونکواکس دورن میں کہمی کوئی میسائی اس نسخہ کی طرف قطعی متوجہ نہیں ہوا ،اور پھر بر ترتمن میں میں دوری عبادت خانوں میں کھی پہنی صدی کے آخے۔

یک را عج ریا ،اس بنا، پرعبرانی کے نسخ بہت ھی کہ ستے ، قلیل ہونے کے علاوہ بہنود کے پاس ستے جیساکہ ب کوم ایت نم سرم خالط نم اے وہ تمام نسخ جوساتو یں ہا انہوں میں موجہ کے ایس سے جوساتو یں ہا انہوں اس میں میں میجے گئے تھے نا بریکر دیئے ستے جھن اس میں میجے گئے تھے نا بریکر دیئے ستے جھن اس می کا دوہ ان کے نسخوں کے می لوٹ تھے،اسی

بناه برعهد و میتن کی تصبیح کرے والول کو ایک سخ بھی الیدان مل سکا ہو اِن دوصد ہوں کا ملا ہو اِن دوصد ہوں کا مله تعارف کے لئے و شکھ ص ۱۳۰۹ جائے کا ماشیہ سے ۱۴ باز صیوی دم ۲۰۰ میں مصنعت نے مفتول میں دیا ۔ انتی سے ۱۳ کی شکھی ہے ۱۳ تقی سے ۱۵ و کچھے صغم ۱۳۵ و ۱۳۵ و ۱۳۵ ، جد مذا ،

مکھا ہوا ہو، بہود بوں کی اس حرکت کے بعد اُن کے باسس مرف اُن کے من بسند بننے ، تی رہ گئے سنے جن میں ان کو تحر بیت کرنے کی بڑی اُ سا نیاں اور گنجا کشش حاصل تھی حبیا کہ ہوایت نمبر ۳ تو ل نمبر ۲۰ میں معسلوم موج کا ہے ،

المستاتوس دليل

میا نیوں کے ابتدائی طبقات میں بھی ایک چیز نسخوں کی قلت کا سبب تھی ، اور کے لیٹ کو سبب تھی ، اور کے لیٹ کرنے والوں کی تخر لیٹ کا موجب، کیونکہ ان کی تواریخ السس امر کی شہادت نے رہے اور جوادث کے بہاڑ تو ہے دہے اس کے متواز نین سوس ال تک ان پرمصا شب اور جوادث کے بہاڑ تو ہے دہے اور دسٹس مرزبہ قالی عام سے ان عزیبوں کو واسطہ پڑا ، جن کی تفصیل میں ہے :-

عیا بیوں پر طرنبوالے بھے جوادت اور قتل عام،

زین جرم شار موامقا، معنی است می دورسلطنت بین میش آیا، یه بادت و مجی نیرو دورسلطنت بین میش آیا، یه بادت و مجی نیرو دورسلطنت بین میش آیا، یه بادت و مجی نیرو

ا کی طرح ملت عیدوی کا جانی وشمن مخفا ،امسس نے میسا ٹیوں کے قبل عام کا

له فران جاری کردیا ،اوراس تدرخون بهایا گیا ،کهسس دین کے تعلی مط جانے کا خطرو

ال و یک صفر ۱۵۰ میر فرا ، سل تا مستوں میں ایسا ہی ۔ اعبی اسیوی میں تعبی میں نام محصاب مگرمشہو الله و یکھی میں نام محصاب مگرمشہو الله و نیرون سم کہ گیاہے ، جروہ کا اور مقدم ابن فعدوں میں تعبی اسے نیرون سم کہ گیاہے ، جروہ کا اوشاہ (اور مقدم ابن فعدوں سم کہ گیاہے ، جروہ کا اوشاہ (اور مقدم ابن فعد میں ایسا کی مناویر یہ ابنی اشتہ میں مرب المشل ہے ، ایسا میں مرب المسابق ہیں مرب المسابق ہیں مرب المشل ہے ، ایسا میں مرب المشل ہے ، ایسا میں مرب المشل ہے ، ایسا میں مرب المسابق ہیں مر

مراها من المراها بالبوك والحرس ١١ ت مله شاه ودمشين مراه مراه ايك مت تكروم

كا وشاه ومنفرة استهيم را باب اين أفر دور من اس برتمتل عام كاجنون ساطاري بوكيا عنا (برثانيكا)

بوگيا ، لوحنا حواري جلاوطن کيا گيا ، اور فيليس کليمونسس بعي فعل کيا گيا ، یہ حادثہ سن و ترجان کے عہد میں بیش آیا ، حس کی ابتدا ، مسال مسلم ہو تی اوراتهاره مسال يمسلسل يبي مالت رسي اس منگامه مي كورنتهميد كان النامشمس اورروم كااسفف كليمنط اديشكيم كااسغف ستمعون ماراكيا، دننه به دانعرث ومرفس انبونشيس مح عبد مين پيش آيا ،حبس كي ابتداء سالالية میں ہو تی ادس سال سے زیادہ میں کیفیت رہی اور قبل مام مشرق ومغر ين بيل كيا ، يه باد شاه مشهور فلسفي او متعصب ثبت برست تها ، ا بخوال حادثه الم سورس كعبدي بيش أياحس كابنداء سانته ب، صرف مقريس هزارون عيسائي قتل سيَّحة كيَّة ، اسطرح فرانساد كارتنيج مين السامن ديدقنل عام كياكيا كعكسائى يه خيال كرف سخ كريه زمسيان وتَعال یہ واقعدت و مکسمن کے عبد میں بیش آیا، حس کی، بندا و مختلف و میں ہوئی اس کے حکم سے اکثر علما و مسیمی تنال کے گئے ، کیونکو اس کو گمان ہواکہ دہ علماء کے قتل کے بعد عوام کو بڑی سبولت کے ساتھ اپنا ، بع فرمان بناسے گا ،اس فتل عام میں بوپ بونڈیا نوس مجی ماراگیا ،اور بوپ انٹیردس تھی،

یه جادته بادست و فی منسس سے زام میں مست میر میں میشیں یا اس ا بادشاه فے تو مذمب عدیوی کی بیخ کنی کا پخته اراده کر لیا مقابینا کنم اس کے فرمان صوبوں کے گورز وں کے نام اس سلسلہ میں صادر ہوئے ، اس اور میں بهبت سے عیسائی مرتد موسکتے ، مصر، افریقیہ، اتلی،اورمشرق وہ مقامات میں جب ں اس كالكسلم عام رلي ، معوال حاوثه کیرواقع، بادشاه ولریان کے عب میں منطقہ میں بیش کا با بحس میں مزارو ا عیبانی قبل کئے گئے ، پھراس سلسلہ میں اس کے احکام نہا بین سخت معادر ہوئے ، کہ اسقفوں ، بادر ایوں اور دیم سیح کے فا دموں کو فتل کیا جائے ، اور عرض واکرو والوں کی اہروریزیاں کی جائیں ان کے مال ہوئے جائیں ان سے بعد بھی اگر عیسائیت ہر قائم میں توان کو خما کر دیا جائے ، اور ملا بھنے عور نوں کے اموال لو**ٹ ک**ران کو حلا وطن کر دیا جائے ،اور باقی عب ایوں کوغلام با پاجائے ،اور قید کرکے ان کے یا وہ میں زیخردال رسرکاری بیگارس اسسنتال کیاجائے ، و إيرصاد نه بادشاه اربلين مي زمانه بين ميش آيا بحب كي استداء من من مين ا ہوئی، اگر جب قبل عام کے لئے اس کا فرمان صادر مہوجیکا تقامگراس سسد مس عبياتي زياده قبل نه موسع ،كيونكم بادث و نود ماراكيا ، ن یه داقعه سنته سیم بیش آیا ۱۱س قبل عام مین مشرق دمغرب کی زمينين لاله زار بن گنس، مشهر فريجيا بدرا كا بورا د فعه ملاديا گيا ا ا دراس میں ایک تھی میسائی زندہ نہ ریا ، اگریہ واقعات صحبہ میں نوان میں نوریت کے کسنے کی کٹرٹ کا نوکو ئی امکان می بنیں، اور نہ کتا بوں کے تعفوظ رہنے کی کو ئی امکانی شکل، ادر نہائن کی تصبیحہ و تحفینیٰ کی کو بی صورت ، نیزا میسے ناخوست گوار حالات میں کتر لیٹ کرنے والوں کی توجا ندی ہو گی، مغالطہ نمبارے جواب میں آپ کومعلوم ہوجیکا ، کہ بہت سے برعتی عبیا تی فرنے مسلى صدى مين موجود منف ، جن كاشغل بى نخرلف كر المفاء

### و لو کلیشین کا حاوثه آشهویب دلیب

بادشاہ ڈیو کیشین نے جا ہا تھ کہ کچھلی کنابوں کا دجود صغیب مہتی ہے سا دے اور سسلسلہ میں اس نے بڑی جدوجہ مرکی اور سنستائے میں گرجوں کے مسار کرنے اور کنابوں کے مبلا نے اور عبادت کے لئے عیدا یُوں کے اکتفاظ ہونے کا فر مان صادر کیا ، پنانچہ اس کی تعمیل ہونے کا فر مان صادر کیا ، پنانچہ اس کی تعمیل سے انکار کرتا ، یا اس کی تسبت الاسٹ سے ماسکی ، مبلا دی گئی ، اور جوعیا تی بھی تعمیل سے انکار کرتا ، یا اس کی تسبت اوشاہ کویدگان ہوجا تا کہ اس کے یاسس کوٹی کتاب جھی ہوئی ہے اس کو سحنت اور شدید باوشاہ کویدگان ہوجا تا کہ اس کے یاسس کوٹی کتاب جھی ہوئی ہے اس کو سحنت اور شدید مزادی جاتی ، اسس طرح عیسائی اجتماعی عبادت کرنے سے محروم ہو گئے ، حبس کی تھربری مبلدے صفحہ ۲۲ میں کہتا ہے کہ ، میسائی توار سرخ میں کہتا ہے کہ ، میسائی توار سرخ میں کہتا ہے کہ ، مسال کے جا بین ، اور کمتب مقد سرحبلائی ،

 س كا دسوال حقته مجيمي د ومرسع مالك مين نه نفا ا در مخر لفيث كادروازه

اُس میں ذرا بھی تعجب بہیں ہوسکا کہ کوئی کیاب السی بھی ہوج بالیکل معدوم ہوگئی ہو، اور اُس کے بعد اُس کے اس سے ایسی کتاب وجود میں آگئی ہو، جوقطعی حجلی اور اس سے مختلف ہو کیونک الیا ہونا طباعت کی ایجادے قبل کچھے بھی مستبعد نہیں تفاصیالاً ب کو ہدا بیت نمرا کے قول نمبر ۲۰ مغالط نمبرا کے جواب میں معلوم ہو جیکاہے ، کہ بیو د لوں کے من ليسندنسون كم مخالف حس قدر سع عقد وه أعظوي صدى كم بعدال ك ايسير ومعدوم كروين كى وجهد باسك نايد سو كا عظه ،

ا وم کلارک اپنی تفسیرے مقدمہ میں یوں کناہے کہ:-وا جونفسیر فی سنس کی طرف منسوب کی جاتی ہے واس کی اصل نابید ہو جکی ہے اور حس تفسیر کی نسبدت اس کی طرف اس زمانہ میں کی جاتی ہے ، وہ علماء کے زو کیک شسکوک

ہے واوران کا شک بالکل صیحے ہے "

والسن اپنی کتاب کی جلد ۱۳ میں تکفتا ہے کہ:- اللہ اللہ میں موہود تھی اللہ اللہ میں موہود تھی ا اور سركزجا مين برهي جاتي تفي امكر تفيود درت في اسك تام نسيخ اليدكرية

آك اس كى جگه انجيل كور كھے ؟ ديكھنے كر تحقيو و ورٹ كے ضائع كرنے سے يہ تفسيركس طرح صفحة عالم سے مث

کئی ،اورعیسا ثیوں نے انسس کے بعد اس کی حبگہ اسی نام کی دوسری نفسیر کھڑ گی،اکسس ہر کوئی شک نہیں کہ فرنگیوں کے شہنشاہ <del>ڈیو کلیشین</del> کیطافت یہود **یوں کی طاقت سے زی**ادہ

تقی،اوراس کے ایب کرنے کا زمانہ تھی ہیود کے معدوم کرنے سے زیادہ زدیک سے

THEODORET مشبور لبشب اورمورخ ب اس في البل كى مختلف کنابوں پر مختصر شرحیں بھی مکھی ہیں اور مذہب کی تاریخ تھی ،صبحح تاریخ و فات معلوم ،ایک اندازہ کے

مطابق عصية بمدير ثده رابي وبرطانيكا عات

اسی طرح اسسکی ها قت مجھی تقیو ڈورٹ کی طاقت سے زیادہ تھی، تو کھراکسس میں فرامجی تبعد انہیں معسلوم ہوتا ، کرعہب و جدید کی بعض کتا ہیں ڈیو کلیشین کے حادثہ میں ضائع ہوگئی ہوں اور ان حوادث میں بر باد ہوگئی ہوں جو ذرکورہ سید ملین کے عہد بیں بیش آئے ، بھراکسس کے بعد اسی نام سے ان کی جگہ من گھرٹ کتابیں وجود میں آگئی ہوں ، جس کا تقت آ ب فی مشسن کے بعد اسی نام سے ان کی جگہ من گھرٹ کتابیں وجود میں آگئی ہوں ، جس کا تقت آ ب فی مشسن کی تفسیر میں دیچھ چکے جی ا

عہد جدید کی لعص کہ بوں کے گھڑنے کا بہمام اُن کے بیب تغییر مذکور ہ کے گھڑنے سے زیادہ عزوری تفا، اور وہ مشہور ومقبول مقول حب کا ذکر ہائیت المبرا کے تول نمبرا میں مخالط فرارے جواب میں گذر جہاہے، وہ اس اختراع اور افتراء اور جبوت کے مستحن اور مستحب ہونے کا فیصل کر دوا ہے ا

الکن اور کی اسانید متصلہ بھی اس حریک ضائع ہوگیش کر اب ان کے باس عہد میں اور کی اسانید متصلہ بھی اس حریک ضائع ہوگیش کر اب ان کے باس عہد میں اور نہیودیوں عہد حدید کی کسی کتا ہو کی سے دمنصل موجود نہیں ہے ، نہ عیسا بڑوں کے پاس اور نہیودیوں کے بہاں ، ہم نے بار ہا بڑے بڑے یا در ایوں سے سند متصل کا مطالبہ کیا ، مگر وہ بہنیس کرنے سے عاجز ہوئے ، کی یا دری نے اکسس من ظر و بیں جو میرے اور عیسا بیُوں کے درمیا ہوا تھا اس کا یہ عذر بیش کیا کہ ہمارے نزدیک اسناد کے معددم ہونے کا سبب وہ فقتے اور مصابہ بیں جن بیں بین سوتیزہ سال کک عیبائی مبتدلارہ ، ہم نے نود بھی ان کی سناد کی کتابوں کا پورا جائز دیا ، گر ان میں قیا مسس وظن کے سواکوئی چیز دستیاب مہیں ہوئی، اور یہ جز سند کی جیٹیت سے قطعی نا کانی ہے ،

0

## عہدنبوئی سے قبل کے نسخ اب کک موجود ہیں

#### يانجواب مغالطه

کہا جا آہے کہ کہ مقدم ہے دہ نسخ جوعب دنہوی سے قبل کے لیکھے ہوئے بیں آج کک عیدائیوں کے پاکس موجود میں ،اور یہ نسخ عالیے موجود ہ نسخوں کے مطابق بیں اس کے جواب بیں ہم ہر ض کریں گے کہ ،س مغالطہ بیں در حقیقت و دودعوے کئے گئے ہیں ،ایک تو یہ کہ یہ نسخ حصنور صلی انشر علیہ وسلم سے قبل کے دیکھے ہوئے ہیں ، دو مرسے میں کہ یہ ہمارے مطابق ہیں ، حالا کہ دونوں دعوے غلط ہیں ،

سے آب اس کی اغلاط کی کٹرٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انسال کے فدیم سخوں کی حقیقات ہائس کے فدیم سخوں کی حقیقات انسان کے فدیم سخوں کی حقیقات انوعیسائیوں کے بہاں بہت ڑانے شار کیڑھائے

مل ، کو دکس اسکندریا بوس ، کو دکس داطبکانوس ، کو دکس افریمی ، ان س سے بیدا ترجمبہ مل و بچھے صفحہ ۵۶۱ و ۵۵۷ جلد مذا ، ملاہ کو دکس ( \* CODE ) سخر کو کہتے ہیں ، ت

CODEX EPHRAIM CODEX VETICUM CODEX ELEXNDER IC

سندن میں موجودہ ، یہی نسخ تصیح کرنے والے حصرات کے پاکسس بہلی ارموجود مناصب پر بسلے ہونے کی علامت مگی ہو تی تھی،

دور انسخہ روما ملک اٹلی میں موجود بنہ ،جودوسری مرتب تصحیح کرنے والوں کے اس موجود تقانی میں مہوئی ہے ،

تبسرانسٹر ہیری بین موجودہ ،جس میں مرت عہد محمد ہواہے ،اورعہد عتق کی کوئی کتاب موجود منہ س ہے ،

اب مینوں سنوں کی بورلیشن بان کر اصروری ہے ،-ہور ن نے اپنی تفسیر کی جلد میں کوڈ کس اس کندریا نواسس کا حال بیان کرتے ہوئے

ا پرنسخہ بیار جلروں میں ہے ، بہلی تین جلر دن میں عہد عقبی کی سیحی اور حجو الی دونوں کی ایس موجود ہیں ، جلد می میں میں مرجد بداور کلیمذے کا بیدبلاخط کر شخصیوں کے نام اور محبولی رابور ہو سیان علیا اسلام کی جانب منسوب ہے ۔

ہیر کہتاہے کہ ۱-اور زبورے قبل انہانی شیس کا ایک خطے ،اس کے بعد شب وروز کے ہر ہر

گفنظ کی نمازوں میں جھیسند بڑھی جاتی ہے اسکی فہرست ہے ، اور چودہ رہوری ایانی بیں جن میں سے گیار ہویں زلور میں مرتبم علیہا السلام کے ادصاف بیان کے گئے ہیں ، لبص

توان میں اِ دکل جو ٹی میں اور لعمن الجیل سے الوذین الیسی میں کے دلائل ربوروں پر اور

اسكة وانين الجيلون ير ملح بوش بين كي الكون في استخرى توريف بين مبالغركيا

ہے سطرے بعض نے اس کی بُرائی میں صدرتہیں جھوڑی اس کاست بڑا وہمن والسین ہے

اسكى قدامت مى مجى جىمىگوىلى كى كى جى ، كريب ادرمشكن كى رائے تو يہ ہے كرياسى فائل

جھوتھی صدی کے آخر کا بھا ہواہے، میکالکس کا نظریہ یہ ہے کہ برمدبسے زیادہ برا نانسخہ

ہے،اورکو ڈنسخ اسے بڑھ کرقدیم بہیں ہوسکتا ،کیونکرا تہانی شیس کا نسخ اس میں

موجودے ، اوڈن کتا ہے کہ یہ دسویں صدی میں مکھا گیاہے ، ولسٹین کا قول ہے کہ

یہ پانچوں صدی کا تخریرت دہ ہے اس کا خیال یہ بھی ہے کہ غاب یہ نسخدان نسخور می اسے ایک ہے کے گئے تھے ،

واکر سمل سمجہ الب کریس تو یہ صدی کا تخریرت دہ ہے ، موش فاکن کی رائے یہ ہے کہ کسی نسخہ کی نسبت نواہ دہ اسکندریا نوس کا بوا ہے ، میکا ٹیس کہ بنات کہ یہ اسی زماند یہ بہ کہ کسی نسخہ کی نسبت نواہ دہ اسکندریا نوس کا بوا ہے ، میکا ٹیس کہ بنات کہ یہ اسی زماند کا سکندریہ برمسنمانوں کے کا سکما ہوا ہے جب کہ موروں کی زبان عربی بنی گئی یا واسکندریہ برمسنمانوں کے تسلم کے ایک سویاد وسوس ال بعد اس لئے کہ اس کا کا تب اکثر جگہوں میں میم کو بات سے اور باء کو میم ہے بدل دیتا ہے ، جیا کہ نوس نور ہے ، اس سے اس نے اس سے کہ یہ بوسکا، وایڈ کا خیال ہے کہ اس کو لئے اس میں ایک طرف ابواب و فصول ہیں ، آلہ دو در مری جانب اس میں نوسی ہیں بوسکا، کے قوا نین منقول ہیں اس بوسکا، کے دلائن کر یہ ہو تھی یا نجو یں صدی میں کھا گیا ہے حسب ذیل ہیں ؛۔

کے دلائن کہ یہ ہو تھی یا نجو یں صدی میں کھا گیا ہے حسب ذیل ہیں ؛۔

کے دلائن کہ یہ ہو تھی یا نجو یں صدی میں کھا گیا ہے حسب ذیل ہیں ؛۔

کے دلائن کہ یہ ہو تھی یا نجو یں صدی میں کھا گیا ہے حسب ذیل ہیں ؛۔

کے دلائن کہ یہ ہو تھی یا نجو یں صدی میں کھا گیا ہے حسب ذیل ہیں ؛۔

کے دلائن کہ یہ ہو تھی یا نجو یں صدی میں کھا گیا ہے حسب ذیل ہیں ؛۔

شکرت کی اور بی داری داری داری داری داری به استدس کیا ہے ، ده یه کرزبورا یمانی نمبرا میں ایک فقره ایسا موجودہ جو محلی ہے و محلی می موجود تھا ، لامحالہ یا نسخه ن رسالوں سے مقدم می ہوسکا ہے ، وٹسٹین کا کہنا ہے کہ یہ جیروم کے مہدست بینے کا لکھ ہوا ہے ، کیونکہ اس میں یو انی متن کو قدیم اتا لی ترجمہ سے جرل ڈولا تھ ، اور س کے کا تر کومعلوم نہیں ہف کہ وہ لوگ ا بل موب کو مرکارین بوسلتے میں ، اس سے کہ اس ف

رو کاراؤ ایک برے برے الکوراؤ الکھ دیا ، دوسروں نے اس کا بواب بردیا کہ برکا تب کی فعطی ہے اللہ کو کر دوسری آیت میں اکا راؤ لان کا نفط آ بیہ ، میکا ٹیس کہنا ہے کہ ان د لائل سے کوئی بھی بات نابت بہیں ہوتی کیون کے برنسی لازی طور پر کسی د وسرے نسخر سے نقل کیا گیاہے ، اس نفر بر بران نمام دلائل کا تعلق منفول عندنسخرسے ہوس کتاہے ، نہ کہ اس نسخہ سے البتراس معاملہ کا مقور ابہت نصفیہ رسم الخط ، حرو دن کی شکوں اور اعراب کی عدم موجود گی سے البتراس معاملہ کا مقور ابہت نصفیہ رسم الخط ، حرو دن کی شکوں اور اعراب کی عدم موجود گی سے البتراس معاملہ کا مقور ابہت نصفیہ رسم الخط ، حرو دن کی شکوں اور اعراب کی عدم موجود گی سے البتراس معاملہ کا مقور ابہت نصفیہ رسم الخط ، حرو دن کی شکوں اور اعراب کی عدم موجود گی سے البتراس معاملہ کا مقور ابہت نصفیہ رسم الخط ، حرو دن کی شکوں اور اعراب کی عدم موجود گی سے البتراس معاملہ کا مقور ابہت نصفیہ رسم الخط ، حرو دن کی شکوں اور اعراب کی عدم موجود گی سے البتراس معاملہ کی البتراس معاملہ کا مقور ابہت نصفیہ رسم الخط ، حرو دن کی شکوں اور اعراب کی عدم موجود گی سے البتراس معاملہ کا مقور ابہت نصفیہ رسم الخط ، حرو دن کی شکوں اور اعراب کی عدم موجود گی سے البتراس معاملہ کی البتران نا البتران نا البتران نا کا البتران نے البتران نا کی کو نا کو البتران کی مدم موجود گی سے کیا جاسکتا ہے ،

بوت مدی می دافع ہوئے نہونے کی دلیل یہ ہے کہ ڈاکر سملر کا خیال ہے کا ہا ان شیس کا خود را بوروں کی خوبیوں کے بیان میں اس کے اندر موجود ہے وہ امر ہے کہ اس کا اپنی ڈندگی میں داخل کا محال ہے اوڈن نے اس سے استدال کیا ہے کہ پنسٹود سویں مدی کا تکھا ہوا ہے کہ ذکر بیخط حجود اے وہ داور اس کا گھڑ نا دس کی ڈندگی میں ممکن بنیں ہے۔ اور اس حجل کا دسویں مسدی میں واقع ہونا تو ی ہے ایا

میمر ہوران اسی جلد میں واطیکاؤ سس کے کو ڈکس کے بیان میں اور کہنا ہے کہ ا۔

دیونائی ترجم مقدر یں جو سندہ کا طبع سندہ ہے یہ مکھا ہے کہ یہ نسخ شکتہ ہے

قبل مکھا گیا ہے ابعنی جو تھی صدی میں ، مو نش فاکس ادر بلین جینی کہنے میں کہ با پخویں یا

مجھی صدی میں مکھا گیا ہ ڈیوین کا قول ہے کہ ساقی صدی کا مکھا ہو اہے ، کہ کی دائے ہے

کہ جو تھی صدی کی ابتدا ہ میں سکھا گیا ہے ،

مارسش کا خیال ہے کہ پاپنویں صدی کے آخر کا معلوم ہوتا ہے ، اور عبد متینی اور عہد میں اخری معلوم ہوتا ہے ، اور عبد متینی اور عہد مجد حدید کے حدید کے کسی بھی دونسنوں ہیں اتنا فرق موجود نہیں ہے جتنا فرق اسکندریا نوئس کے کوڈکس اور ، س نسخہ میں یا یا جا تا ہے ''

کی کرت است نے بر بھی است دال کیا ہے کہ بد نسخداسی طرح اسکندر بانوس کا نسخہ مذ تواریجن کے نسخہ سے منعول ہے ، اور مذاسکی اُن نقلوں سے جو اس کے قریبی زیانہ میں کی گئیں ، بلکہ یہ دونوں ان منعوں سے منعول ہیں جن میں آ ریجن کی علا مات نہیں ہیں ، لیعنی اس دور میں یہ دونوں ان منعوں سے منعول ہیں جن میں آ ریجن کی علا مات نہیں ہیں ، لیعنی اس دور میں

جب كەنقلون مين اس كى علامت ترك كردى كى كى كىلىن " مصر حبلہ مذکور میں افریمی کی کوڈکس سے بیان میں کہنا ہے کہ ۱۔ " وكستين كاخيال برب كرينسخه الانسخون من مصيد بوا سكندرير مي سرياني ترجم كى تصبيح كے لئے جمع كئے كئے ستنے ، گراس بركو أي دليل موجود منہيں ہے ، اور اس في اس ماستنيك عداستدلال كياب جوفرانيول كنام باب أيت ، يرتكها بوا، كريسي من الما سے قبل ایکھا ہواہے ، مرکز میکا کمیس اس کے استدلال کومصنبوط بنیں سمجھنا ، اور حرف اس فدر كن سے كري فديم سے ، مارسش كاكمنا بے كسالوي صدى مي مكھاكيا ا فارئین بر بہ ظاہر ہوگیا ہوگا کراس دعوے کی کوئی تطعی دلیل موجود نہیں ہے ، کہ بہ نسخ فلان سب من مين لکھے گئے ہن ، جيسا كرعموم اسسلامي كتابوں ميں لکھا ہوا ہو اسے احرف عيالي علماء محص اس قيامس كى بنسياد برجن كالمشاء لعص قرائن بوت بين اكبه ديية ہیں، کہیہ ویتے ہیں کرمٹ یریمنسخہ فلاں فلاں صدی میں ویا فعال فلاں صدی میں اکھا گیا ہے اور خالی تیاس و گان خالف کے مقابلہ میں ڈرائجی عجت نہیں ہوسکتا ،آب کومعلوم ہو جبا ہے کہ جولوگ اس کے فاتل میں کہ اسکندر بالوس والا نسخہ جو تھی یا پانچویک مک بواب ، ان کے دلائں کسفدر کمز ور بس، سملر کاگان تھی بعیدے ، کیونکہ ایک ملک کی زبان کا و وسرے مکک کی زبان سے فلیل مدت میں بدل جاتا عادت کے خلاف ے، حالائک اسکندریہ برا را ان کا تسلط سالویں صدی عیسوی میں ہوا ہے اس لئے رصیح روایت کے مطابق اسکندریہ برمسالوں کا قبصہ سنامط میں ہوا بال برممکن ہے کہ کی مراداسی صدی کا آخر ہو ،البنہ میکا ملس کی دلیل مضبوط سے ،اور اسس پر كوئى اعتراض مجى دار دىنبى بوتا ١١س ملطاس كالسليم كرنا حزورى ب المليج ظام ب اس سخہ کا استحدی سے قبل مکھاجا نا ممکن نبیں ہے ، او ڈن کے فول کے مطابق ا غلب بہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کیا بت وسویں صدی عبیسوی میں ہو ہے جب کرتحراف كاسمندر أيني بدرلي طغياني برعفاء

السس كى تائيداس سے بھى موتى ہے كەاسىس وەنىن كى بىس بھى شامل بىس جوجولى

ہیں اس لئے ظاہر میں ہے کہ یہ وہی دور تفاحی میں سیحے حصوصتے کا المیا زر شوار ہوگیا تھا۔ برصفت علی وجسرا مکال دسویں صدی کی ہے ، اسطح بوده سوسال ماس سدر بأده متت كك كانتزاور حروت كا باقى رمينا عاد تّامستبعدیے اخصوصًا حب کہ ہائے سمیش نظریہ بھی ہے کہ حفاظت اور کہ استے یقے پہلے طبقات میں کچھ استھے منہیں تنھے ، سیکا ٹکس نے وٹٹین کے اسٹندلال کوافریمی لوڈکس کی نسبت ر دکیاسے ، مونث اکس اور کئی کاٹ کا قول مجھی آپ کومعلوم ہو جیکا ہے ، دلیوین کا قول و البیکا نونسس کی کوڈکس کی نسبت اور مارسشس کی رائے افریمی کی کوڈکس کی نسبت آپ کومعلوم ہو چکی ہے کہ یہ دونوں ساتو ہیں صدی کی بھی ہو گئے ہیں۔ ا بت ہوگیا کہ بہلا دعوٰی تنسنا انہوت ہے ، اس سلط کا طبور محدی صلی التعالم وسلم بھیٹی صدی کے آخر میں ہواہے ،اور حب کہ یہ بات ناہت ہو حکی ہے کہ اسکنٹرانوں لی کو ڈکس چھوٹی کٹابوں پرمشتمل ہے ،اور لعبض لوگوں نے اس کی انتہ کی ندمت کی سط امدونظین ان مزمن کرنے والوں کا سربراہ ہے ، اورابیا شدیدا ختلات عبرمتینی وجديد كورك ووسنون بين سجى بنيس يا ياجا با ، جسفدر شديد و ٧٠٠ نوسس كي كود كس و السام بازم كى وفشاي باياج ما ي وقوى مربواكه دوسرادهوى مج صبح منبي ب ، مجھ دورے ہم اپنی اس رائے ہے قطع لظرکرتے ہوئے اور پرتسلیم کرتے ہیں کہ یہ تَينُوں لَسِنح محرصلی الله عليه وسسم سے قبل مجھے جامعے کے تحقے کہتے ہی کدانسس میں ہمارا کو تی نقعان منہیں کیونکہ ہم نے یہ دعوٰی تو منہیں کیا کہ کتب مقدسہ میں طبور محمدی صلی الشرعبہ وسلم سے تبل کے ربیت سہیں ہوئی تھی، بلکداس کے بعد ہی ہوئی ہے، ا بكر جارا أو دعواى يرست كريرك بن طهور محمدي صلى الشرعلية وسلم ك فنبل موجود تفسيل، مگر بغرسند متصل کے موجود تفیس ،اور نقینی طور پراس سے تبل بھی ان میں کتر لیت ہوجی تھی، ادرلعض مقامات س لعب دكو بخر بعيف كي كني، اگر ظہور محمدی سے قبل بے شمار تسخوں کا بھوت مل جائے تب بھی یہ بات ہما رہے

دعوے پراٹرا نمازنہ ہوگی جہ جائے کہ مرف تین سنوں کا ثبوت ملنا، بلکہ اگراسکندر یا نوس جسے ہر اردن شنوں کا وجود بھی تا بت ہوجائے نب بھی ہمانے لئے معز رہیں، بلکہ اس ا عتبارے مفید ہوگا کہ یہ نسخے یقینی طور برجعلی کتابوں پرشمل ہیں، اور ان کے درمیان باہمی شدید اختلاف ہے ، جس کی نظیر اسکندر یا نوس کی کوڈکس اور انہ نوکسی کی کوڈکس ہے ، جو ان کے اسلاف کی تحریف کی سب سے بڑی دلیل بن سنے گی، عرض قدامت کے لئے صحت کسی طرح صروری اور لازم نہیں ہے ، جس کی زندہ شال یہ ہے قدامت کے لئے صحت کسی طرح صروری اور لازم نہیں ہے ، جس کی زندہ شال یہ ہے کہ اسکندریا نوٹس کی کوڈکس میں کئی جھوٹی کتا ہیں شامل ہیں ج



باب سوم



نسخ مخلف مشرلیتوں میں نسخ ایک هی شرکیت میں اسخ ایک هی شرکیت میں هم میں این کو بھی منسوخ کرنے یا بھلانے ہیں میں میں این کو بھی منسوخ کرنے یا بھلانے ہیں اس میں این ازل کرتے ہیں اس میں این ازل کرتے ہیں اس میں این ازل کرتے ہیں ا

تَرْجَعُكُ أَلْقُرُانُ: البقرة

تيمراباب

# نسخ کا ثبوت

غَاعُفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى بَالِي اللّهُ بِأَمْرِه وابس مُمعاف اوردر گذر كرو، بهبان بك كم الله كامكم أصاب ... كامكم أصاب ...

بلکہ نسخ عرف اُن احکام ہیں واقع ہوسکتا ہے جوعملی اور وجود و عدم دو توں کا احمال رکھتے ہوں ، نہ دائمی ہوں اور نہ کسی وقت کے ساتھ مخصوص کئے گئے ہوں ، ایسے اسکام کور احکام مطلقہ ، کہا ہوں آ ہے ، ان ہیں ہر بات عزوری ہے کہ زمانہ اور مکلف اور صورت متحد نہ ہوں ، بلکہ نبنوں ہیں اخت داف ہو ، بابعض ہیں ،

نسخ اصطلاح کے یہ معنی برگز نہیں ہی کہ پہلے ضوائے کسی کام کے کرنے یا خکرنے کا حكم دے دیا ، مگر انسس كا انجام ضرا كومعت وم نه تقا ، بچر خدا كی را سے اس سے خلاف قاتم مهو تي ١٠س من يسيد حكم كونتم كردي . كه نحوذ بالشه ضرا كا جا بل مو الازم آئے إيسا ی کام کے کرنے یا مذکرنے کا حکم دیا ، پیسران کو نمینوں بانوں میں اتحساد کے باوجود مسیخ یا واگر حب میم بیرکه بین که خدا کو انجام معلوم تضانتب تھی اس سے خدا کی سٹ ان میں قباحت كى نسبت لازم آئى ہے ، والعبادم الله باتد ، جنا بجب اليا نسخ بمارے نزدك جائز نہیں ہے ، اللہ کی شان اس عبب سے بلٹ رو بالاسے ، بلکراس کا مطلب مرت بہ ہوتا ہے کہ خدا کو سیلے سے یہ بات معلوم تھی کہ بہ حکم انسانوں برفلاں وفنت مک باتى رب كا كيرمنسوخ كرديا مائة كالميرجب وه وقت آجا اب توالترتعالى مرا حکم بھیجہ بیا ہے ،حس سے کمی یا بیشی ہونی یا بالکل حکم ختم ہوجا نا معلوم ہو آیا ہے تو در حقیقت به صرف <u>سل</u>ے حکم کی مرت وانتهاء کا بیان و اظهار سے ، مگر حونکہ مند<sup>و</sup> ل کے سامنے سلے حکم میں وقت اختام کو ذکر سنیں کیاگیا،اس لئے دوسرے حکم کے نے برہم اپنی کو نا ہی قہم کی بناء بر برفیال کرنے ملکتے میں کر حکم میں تبدیلی ہوئی ہے. له به کی زندگی برمسلمانو رکوشطاب مور بائے ، کرکفارے ظلم وستم کا کوئی جواب ند دوا وفننیک جهاد کا مكم ازل شبوجائة ١٢ ت

تله مطلب ب كرس زماندين مبن كوس مورت كسائقدابك كام كاحكم دياگيابه امكن ب كدام أن الله مطلب كام أن الله المكن ا بس اسى نفخص كواسى مؤت بس من كروياجات بكه نسخ ميں يازماند برنے كاياد و تفض يصورت يا متينوں بلاتسنبيه اس كى متال اسي مجيد ليجيد كرآب اين كسى ابيس خادم كوحس ك حالات س آب بورے طور بر باخبر میں کسی ضرمت کا حکم دیتے ہیں اور ابیتے دل میں یہ ارادہ اور مین ليت بي كراس كام برمندا اكسس كوابك سال ركلول كا واور آشنده سال مجركواس سن د د ممرا کام کرا ناسیے و گرا ہے سنے اپنی اس منیت او رارا دے کو خادم پر تفاہر نہیں کیا ،اب یک سال لورا ہونے برحب آب ہے و وسری ضرمت کااس کو حکم دیا تو طاہر ہیں فادم کے زدیک بھی اور سرا بیے شخص کے ز دیک حب کوآب کے ارادے اور نبیت کا حال معلوم نبیں سے ۔ راحکم نرمیم و ننبد بلی سمجھا جائے گا ، لیکن حقیقات میں اور آپ کے نز دیک<sup>ہ</sup> رگزنند لی نہیں ہے ،اس معنی کے لحاظ سے نہ تو ضرا کی ذات کی نسبت اور ہزاس کی کسی ن کے لئے استی لہ لازم آ کیا ہے ، اس س طرح موسموں کے بدلتے میں کہمی بہار ے کہجی خسنراں ، کہبی سردی سے کہجی گرمی ، ہے شار حکمتیں ہیں ، دن رات کی تبدیلی اور انسان سکے حالات بر لنے میں ، تنگرسنی ، دولت مندی ، بجاری وصحت کے آ نے جانے مين خدا كي بيك مشهمار صحمتين اورمسلحتين مين. خوا دسم كو ان كاعلم بوياييو ، بالكل اسيطرح حكام كىمنسوخى مين ضراكى ببت سى حكتي ادرمه

دوسری مثال بوں بیجیئے کہ اسر حکیم دواؤں اور غذاؤں میں تغیر و تبدل کر اپنے جس
کامنشاء مربین کے حالات اور دوسرے اسباب ہوتے ہیں ، جومصلحیت اس وقت سلنے
ہونی ہیں ان کے بیش نظر طبیب کے اس فعل کو کو ٹی بھی عقلمند ہبکار اور ففنول اور اس
حکیم کوجا بل اور بیو قوت کینے کے لئے تیار نہیں بوسکتا ، بھیرکو ٹی سمجھ دار انسان اسس ا
حکیم سلسال کی نسبت ہو ا بینے قدیم از لی وابدی علم کی برولت است یاء کے تمام احوال
کو جا نما ہے یہ نفتور کیسے کرسکتا ہے ؟

ہے واقعات ایر بات شمھنے کے بعداب ہم کہتے ہیں کہ ہم رہے نزدیک عب عتن اور جو بعد جو روں جارش وکو ڈ ماقہ منسور خو

تہیں ہے البندان میں سے بعض واقعات قطعی جھوٹے ہیں مثلاً یہ کہ ،۔

(- توطعلية السلام في إلى دوستول من زوكيا من عاور ان دونول و اين بي تسره أليا ، حسره أليا ، حس كا تسره أليا ، حس كي نفر ع بيدانش إب ١٩ بي موج دست ؛

٧- يعفوب طاليك اوراس كوجمل ره اف اب بيد اف اب بيد كي جوى تمرست زناكيا اوراس كوجمل ره كيا اوراس كوجمل ره كيا واوراس كوجمل ره كيا واوراس كوجمل را كيا واور زارج بيدا موست جس كي نفرز كان بينه كوس كي واور والمراس من وجود ب والانكر واورة والمسيني المراسيني المسبب كي سبب الناجم

كى اولاد سے بى ، حبى كى تصريح الجيل منى باب اول سى ب

۳- واؤد علیالسلام نے اور یا کی بوی سے زناکیا تھ ، اور وہ ،ن سے صدر ہوئی ابھرواؤر ا نے اس کے شوم کودھوکر اور فریب سے مروادیا ، اور اس کی بیوی کو ابنی بیوی بالیا بس کی تفریح سموتیل آنی بال میں موجود ہے ،

م ۔ سلیمان علیہ انتسام اپنی آخری عمر ہیں مرتبر ہوگئے نصے ، اور مرتبر ہونے کے بعد ثبت ہرتی کرنے رہے ، اور ثبت خانے نعمیہ سر کئے ،جس کی نفر بری سلا طبین اوّ ل بال ہیں موجود ہے

ارون عدیالتلام نے گوسالہ برستی کے سے عبادت گاہ بنائی تھی، اور نود معی بجھڑے کی اور نود معی بجھڑے کی بوجاکی ، اور بنی اسرائیس کو معی گوسالہ برستی کا حکمہ دیا ، حس کی لامری سفر خروج

بالماس سروودي:

ہم کہتے ہیں کہ بینمام وافعات نطعی باطل اور جھوٹے ہیں جم ان کومنسوخ نہیں مان سکتے ،اسی طرح امور قطعیہ حتیہ یا عقلیہ اور احکام واجبہ واحکام مؤیدہ اور احکام وقتیہ کا لینے مقرہ وقت سے قبل منسوخ بونا، اور وہ احکام مطلقہ جن ہیں رامانداور مکلف اور صوت آیک مقرہ وقت سے کہی میں بھی نسخ ممکن بنیں کہ قباحت لازم آئے ،اسی طرح وہ ایئر مینسوخ بنیں ہوسکتیں،اسی طرح وہ آربور ہو فالص دعا ڈن کا جموعہ ہے اصطلاحی معنی کے لحاظ سے منسوخ بنیں سے ،اور نہ ہم یفین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہوہ آوریت کے لئے ..... ناکسی تھی اور خو دا بخیل سے منسوخ بہوگئی، جب کہ میزان الحق کے مصنف نے مسلمالوں ناکسی بنیان باندھا ہے ،اور کہا ہے کہ اس کی تھر برح مسلمالوں کے قرآن اور تفسیر و سی بنیان باندھا ہے ،اور کہا ہے کہ اس کی تھر برح مسلمالوں کے قرآن اور تفسیر و سی بائی جائی ہے ،

ادرمم نے زبورادردوسری عبد عبتی وجدیری کتابوں پرعمل کرنے سے جوائکار کیا ہے وہ اس سلطے کہ یہ سب کتا بیں اسانید منصلہ کے نہ یائے جانے اور تحریف نفظی کی تمام قسموں سکے ان کتابوں بیں واقع ہونے کی دجہ سے لیقینی طور پرمشکوک ہیں، جسیا کہ باب میں معلوم ہو گیا ہے۔ اور مذکورہ احکام کے علاوہ دوسر سے احکام مطعقہ انجن میں نسیخ کی صلاحیت موجود سے الن میں نسیخ ممکن ہے ،

بسس ہم اس امر کا اعترات کرتے ہیں کہ توریت وانجیل کے وہ بعض احتکام جن میں نسخ کی صلاحیت ہے شرافیت محکریہ میں منسوخ ہیں، ہمال یدعلوی سرگز نہیں کہ توریت وانجیل کے جملہ احتکام منسوخ ہیں، اوریہ بات کس طرح ہوسکتی ہے جبکہ توریت کے بعض اسٹا

لينتينا منسوخ بهنين بين، مثلاً ،

حجو ڈی منم، قبل، زنا، لواطت بچری ہو ڈیشارت بیروسکے مال میں خیانت کرنے اور اس کی اگر و میں کے مال میں خیانت کرنے اور اور اس کی اگر و میں خیانت کرنے کی حرمت ، والدین کی تعظیم کاواحب ہونا ، باب وادا بیٹوں ، ماڈ ں سے نکاح کاحرام ہونا ، میٹوں ، ماڈ ں سے نکاح کاحرام ہونا ، اور دو حقیقی بہنوں کو کاح جی جمع کرنے کی حرمت و غیرہ بی شمار احکام ہیں ، جو بینی طور پر غیرمنسوخ ہیں ،

اسی طرح البخیل کے بعض احکام لفنیٹ نا منسوخ نہیں ہوئے، مثلاً الجبیل مرقس ۱۲ اسی میں میں لیار میں

الله آيت ٢٩ ميس لول هي كر:

" بیوع نے جواب دیاکہ اقرالی ہے کہ اے اسرائیل شن، ضراوند ہمارا ضرا ایک ہی
ضراوندہ ، اور توضا وند اپنے ضراع ، اپنے سارے دل ، اور اپنی ساری جان
اور اپنی ساری عقل اور ساری اپنی طاقت سے مجسّت رکھ ، دو سرایہ کہ تو اپنے پڑوی
سے اپنے برابر محبت رکھ ، ان ہے بڑا کو ئی اور حکم مہیں ' دا آیات ۲۹ تا ۳۱)
یہ دو نوں حکم ہماری سٹر بعیت میں بھی بڑی تاکید کے ساتھ موجو دہیں ، اور منسوخ ہر گرنہیں
ہیں ، اور مجر بات یہ ہے کہ نسخ کوئی ہماری سٹر بعت کے ساتھ تو محضوص منہیں ہے بلکہ
میں ، اور مجر بات یہ ہے کہ نسخ کوئی ہماری سٹر بعت کے ساتھ تو محضوص منہیں ہے بلکہ
گذشتہ سٹر لیعنوں میں بھی کٹر ن سے اپنی دو نوں تسموں سمین با یا جانا ہے ، یعنی ایک

وہ نسخ کہ جوکسی نے نبی کی شریعیت میں کسی پہلے نبی کی شریعیت کے حکم کی نسبت ہو ، اور د در اوہ نسخ جو خو داسی نبی کی نشر بیعت کے کسی سالقہ حکم کی نسبت مباری ہو ان دونوں فسم کے اسم کی مثالیں عہد بین وحب دیددولوں میں بے شمارموجود ہیں۔ ہماس جگ صرف بعض مثالوں براکتفاء کرتے ہیں ، پہلی قسم کے نسخ کی مثالیں حسب ذیل ہیں:۔ رسيرمين نسخ كي مهياقسم آدم علبوائس لام مے عبد میں سیانی بہنوں کے درمیاں شادیاں ہوئیں ابراہیم علیالسلام کی بیوی سارہ بھی ان کی علاقی بہن تنیس، جیساکد ابراہیم کے ،س فول سے جو پہلی مثال بيدائش باب، ١٦ أيت ١٢ مين درج ۽ سمجدس آ

و ادر فی الحظیفت و دربری بس مجی سے ، کیونک و دمیرے باپ کی بٹی ہے ، اگر جیمری ، م

کی میٹی ہنہیں ، بیصرد دبیری جوی ہو گی ''

ح لا نکر بہن سے 'مکاح کر'، تواہ وہ حقیقی سسکی بہن ہو <sup>ہ</sup>یا عرف باب منز کیب ہو ، یا عرف ال منشر یک ہو،مطلقا حرام ، درز ، کے ہرا برہ ، اور کا ح کرنے والاطعون ہے ، اور الیے میاں بیوی کوفتل کردینا واحب سے ، چنانجیسہ کتاب احبار باب، آیت ۹ بس کہا

وو تواین بہن کے بدن کوچاہے وہ نیرے باپ کی بیٹی جوچاہے تیری ماں کی اور منواہ وہ گھریں پیدا ہو تی ہو، خواہ کہیں ادر بے پر دہ نکر 'ان

دلی اور رجر دمین کی تفسیر میں اس آیت کی شرح کے ذیل میں لیوں کہ اگیا ہے کہ :-و اس تبم كانكاح زناك بربري د

نیز کتاب احبار ہی کے باب ۲۰ آیت ۱۷ میں کہا گیا ہے کہ ا۔

كه ليني إب ستريب ١٧ لقي

'' اور اگر کوئی مردا پنی ببن کوجو اس کے باپ کی یا اس کی ماں کی بیٹی ہوسے کر اس کا بدن دیکھے تو بیر شرم کی بان ہے ، وہ دو نو ں اپنی قوم کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے فتسل کے جائیں اسے اپن بین کے برن کونے بردہ کیا،اس کا گناہ اس کے مرکے گا' نزكاب استفناء إب ١٤ آيت ٢٢ س كماكياب كه ١٠

۱۰ لعنت اس پرجواپئ بین سے مباشرت کرے بنواہ وہ اس کے باپ کی بیٹی بوخواہ ال

١٥ ورسب نوگ كېس آين ا اب اگر آدم علیالب ام او رابرا ہیم علیالب لام کی شریبتوں میں اس تسم کے سکاح کوجائز

نه ما ناجائے توشام انسانوں کا زنا کی اولاد ہونا اور شادی کرنے والوں کار انی ہونا اورواجب القنل مونا اورملعون مونالازم آتا ہے ، پھر انبياء عليالسلام كى شان ميں ان باتوں كاكيونك تفتور کیا جاسکتا ہے واس سے لامالہ یہ افترات کرنا پڑے گاکہ ایسا نکاح دو نوں کی ترامیت مِن جائز بخفا ، بهيه رمنسوخ موكّيا ،

عربی زجمہ مطبوعہ مراا ۱۵ اٹرے متر جم نے پیدائش باسٹ آبت ۱۲ کا زجمہ کس دلیری اور بے باکی سے یوں بگاڑ

" برمیرے باب کی رمشت دارے ندکرمیری ال کی " ٰ طا ہریبی ہے کہ یہ تخریف جان بوجھ کراس لئے گی گئی ہے کہ سارہ کے نکاح کے اعتبار سے نسخ لازم نه آسے ، کیونکہ باب کی رسنت دار میں جی کی جیٹی بھوپی کی بیٹی اور دومسسری عورتن معي موسكتي بيس،

كتاب بيداكش باب أيت البير الشركا قول توج علالبها ادران کی اولاد کوخهاب کرنے ہوسے ترجمہ عربی مطبوعہ اهتالة والمتالة من اس طرح مركورسي كه:-س چینا بھر ناجاند ارتبھا سے گھ نے کو ہو گا برستری

دو کسسری مثال

له يموجوده اردو ترجمه كى عبارت بي جومعنى كى نقل كرده عبارت كے مطابق ب ١٠ ت

ترکاری کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا " معلوم مبواكه نوح على السلام كى شراعيت بين سبزيون از كارلون كى طرح نمام حيوا نات حلال سنتے ، حالا نکر سٹر لیجب موسور میں بہت ہے جانو رجن میں خشز پر مہی ہے حسارہ كردية سنة سنة الحبن كى تصريح كماب الاحبار إلى من اوركماب استثناء بالكل بن وجود رجم ع بي مطبوعه سلاماية كے مترجم نے اس مقام بر مجبی تحرافیت کی ، بن مزکورہ کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ:-ود بر ایک زنده جالور بهاست ال حلال سے ۱۱ می طرح جرطرح ساگ سبزی " اس منزجم نے اپنی حانب سے " پاک " کالفظ بڑھا دیا ، تاک ان حیوانات کو شامل مرموسے اجو شريعت موسويرمين حرام مين بكيونكه توريت مين ايسے جاند رول كونا ياك كماكياہے ، يعقوب عليهاسلام في اين دوخاله وادبهنو دو بہنوں سے بیک فت شادی لتا اور راحيل كوريخ شكاح بين جمع كياجب كى نفر يح كناب بيدائش اقت مين موجودين حالانکماس قسم کا نکاح منز بعث موسویه می حرام کر دیاگیا ، کتا سب ، ما حیار باث آیت ا س نوں کہاگیاہے کہ:۔ وو تو اپنی سالی سے ہیں کرکے اسے اپنی بیوی کی سوکن ند بنان ،کہ دوسری کے جینے جی اس کے بدن کو کھی بے بردہ کرے ! ب اگریعقوب علیہالسّلام کی شریعت میں دو بہنوں کے نکاح میں جمع کرنے کوجا اُٹسلیم نه کیاجائے تو لازم آئے گا کہ دونوں کی اولا دولہ النہ '، قرار دی جائے رضا کی بناہ ہجب که اکٹر بینمبران ہی کی اولاد ہیں • ك مشلة اورسور كوكيونكراس كي با ون الك اورجرت بوت بي اليعروة حكالي نبين كرنا ، و الهي كتما تدية نایک ہے ، نم ان کا گوشت شک نا ۱۱ داحیار ۱۱۰ : ع) مل منلا ان میں سے جگالی کرتے میں باان کے یا وں جرسے ہوست میں تم ان کولینی اوس ، خر کوش اورسان ن كونه كماناه واستثناء ١١٠٤) تله بالخصوص و يحط آيات ٢٠٤،٠٠٠ ،

مقصل کی شہادت نمبرایس آب کومعلوم موجیکا ہے کوعراب کی بیوی توکسیداس کی بھویی تھی ، عور بی ترجمه مطبوعه مصالحات د بيومقى سرا الماع كمترجم في اس مي عيب بوشي كے سے جان بوجم مریخرلین کی، عرمن موسی علیہ السلام کے والدنے اپنی میجویی سے سکاح کیا تھا ، مانکہ شرلعين موسويه مين اليها نسكاح ترام كرديا كيا اجنا تخيه كناب الاحبار باثبا آيت ١٦ مين یوں کہا گیاہے کہ:-و تواین کھویی کے بدن کو بے بردہ ناکرنا ، کیونکدہ تیرے باب کی قریمی رشته دارہے۔ سی طرح سفر مرکور باب آیت ۱۹ بس مجی کماگیا ہے اب أكراس فسم كانكاح منرليدت موسوبه سي قبل ناجا مزنه مانا جائے تولعوذ بالله لازم آئے گا کہ حصرت موسٰیم اور بارون موادر دونوں کی بہن مریم ، زناکی او لا و تقے اوم یہ تہجی لازم آئے گا کہ دس کیشنتوں تک ان بیں کا کوئی شخص خدا کی جباعت میں داخل منہوسے محا بیس کی تصریح کمناب استثناء باب ٢٣ آیت ٣ میں موجودہے ، اوراگر ایسے تعزات خدا کی جما وت سے 'سکالے جانے کے لائق ہو سکتے ہیں تو بھروہ کون ہ بوائس میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھسے ؟ مثال تمبره التي ميمياه باساتين ١٦ مين ب كه: اور بہودا ہ کے کھرانے کے ساتھ نیا جہد با ندھوں گااس عہد کے مطابق نہیں ج میں نے ان کے باب داوا سے کیا ،جب میں نے ان کی دست بیری کی اگر ان کو طاب مصرے نکال لاؤں اور اہوں نے میرے اس عبد کو تورا ، اگر جیمیں ان کا مالک تفا ، ضراد ند فر ما تاہے '' اس میں نے عہرے رمزاد جد بیرنز بعث ہے واس سے یہ بات معلوم ہور ہی ہے کہ بیرنز بعیث اله ليحتى حضرت موسلى عليه اسلام كے والعد ١١ الله اور تواپنی فرر یا مجلو یی کے بدق کوب پروه ماکرنا الله ت سی تفصیل کے منتے صفی ۱۳۳۳ ج ۱ و سکیتے .

جدید شریعت موسویہ کی: اسسے ہوگی، عیساینوں کے مقدس بولس نے عبر انیوں کے: ام اپنے خط میں دعوٰی کیا ہے کہ اس شریعت کامصداق عیلی کی شریعت نے ١١س کے السس اعرّاف کے مطابق سر لیعت عیسوی موسلی عربی شریعت کے لئے ناسخ ہو تی، یہ یا بخ مثالیں تو بہو دلیں اور عیسا یُوں *پر مشترکہ* الزام قائم کرنی ہیں، <sup>با</sup> تی خالص عيسا يتول برالزام قائم كرف كے لئے دوسرى محضوص مثاليس موجود بين :-موسوی شریعت میں جائز تھاکہ ہرشخص اپنی بیوی کوکسی بھی وجب سے طلاق دے سکتا ہے ، اور یہ مھی جائز تھاکہ اس مطلقہ سے پہلے شومرے گھرے سکتے ہی دواسرا شخص فور انکاح کرسکا تھا۔ حس کی تھے . بح کتاب الاستثناء کے باب ۲۲ میں موجودے ، حالا نکر مشر لعیت عیسوی ب سواسئے زنا کے ارتکاب کے عورت کوط لاق دینے کی اور کو نی معقول دجراسلیم ہیں کی گئی، اس طرح نزیین عبیوی میں مطلقہ سے سکا ح کرنا زنا کے برابر قرار ویا کیاہے ، جنائخیہ الجیل منی باب 19 آیت ۵، میں نصر بے ہے کہ حبب فرنسی معترضو في صرت عبيلى عليه السلام براس مسئل مين اعتراض كيا تو ان كے جواب بي آب والموسى في المحارى سخند ولى كے سبب سے تم كوائن بيولوں كو جيوارد سے كى اجازت دى و كرا بندا وست الساء تقا واورين تم سے كهت جوں كرجوكو في اپنى بيوى كو حرامكارى كم سواكسى اورسبب سے جيورد سے اوردوسرى سے بياه كرے وہ زناكر تاہے اور جو کوئی مجھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے دہ بھی زناکر ا ہے ! اس جواہے معلوم ہوتا ہے کہ انگھے میں دومرتبر نسخ واقع ہوا،ایک موسوی میں، میصر د وباره منزلعیت عبیسوی میں ، اور برمجمی معلوم ہوا کہ کہیمی کھیمی کو له د يجيئ عبرانوں ١٠٠ ٨، ١ كتاب برمياه كى ندكور دعبارت نقل كرنے كے بعد اس ميں يہ الفاظ مجى بس ر جب اس نے نیاعبد کیا تو سیلے کو ٹیرا نا تھرا یا ،اور جیز پُرانی اور متن کی ہوجاتی ہے وہ منے کے قریب ہوتی ہے ۔ رہ: ۱۲(۱۳) ت کل آیات اوج ، سک بینی سیودی علماء ،

محض بندوں کے صلات کے تقامنے کی بنا ویرجاری ہوتاہے ،اگر جبروہ واقع مس بهنت سے جیوانات کا استعال شراعیت موسوی میں حرام مفالیکن ساتویں مثال شربیت عیسوی میں ان کی حرمت منسوخ کردی گئی، اور ایاس کے فتولی کے مطابق توعام ا باسحت ابت ہوگئی، رومیوں کے نام پولس کے خط کے باب ١١ آيت ١٢ ميس كها كيات كه:-والمجهم معلوم ہے ، بلکہ ضداوند لیوع میں مجھے بقین ہے کہ کو ٹی چیز براتہ حرام نہیں سكن بو أسے حرام مجھاہے اس كے لئے حرام ہے " بر تطینس کے نام خط باب آیت ۱۵ میں ہے کہ ۱-ود باک لوگوں کے معے سب بیٹریں باک میں ، گرگناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں كے اللے كير محمى باك منبس بكدان كى عقل اور دل دونوں كن و آلود بس؟ یہ دونوں اصول مجی عجیب دعزیب ہیں کہ کسی شنے کو ناباک سمجھنے والے ہی کے لئے وہ چنزا پاک ہو،ادر برکہ پاک لوگوں کے نئے ہر جیز پاک ہے ،مث برغر بب ہن امرائیل باک بہیں سکھے اسی لئے اِن کی قِسمت میں عام اباحث بہیں ہوئی، اور عیداً ٹی سب کے سب باك ستھ ١١٠ سائة ١٠٠ كو اباحث كى نعمت عطا فرائي گئ ،كم برجيز ان كے سے ياك كردى گئی، مفدس پولس نے اباحیت عامہ والے مستملہ کی اثنا عیت کے لئے ہے انتہا کوسٹر كى وس كے تيم ظيس كے نام اسے يہلے خط كے باب آيت ميس كھنا ہے كر :-" کمونکرخدا کی بیدا کی ہوئی ہر چیزا جھی ہے ، اور کوئی جیزانکار کے مالی مہیں بائے ملیکم شکر گذاری کے ساتھ کھائی جائے ،اس لئے کہ خدا کے کلام اور د عاء سے پاک ہوجاتی ہے . اگر تو بھا بیوں کویہ بائیں یا دولائے گا تومسے بیوع کا چھا خادم تھرے گا ، ادرایمان ادراس ایمی باتوں کی تعلیم سے جس کی توہروی کم"ا آیا ہے رورسش إلى كان دايت ١١٢) له ليني برتبسيسر حلال بوركم ا کے احکام کے احکام کی تفصیل بیان ہوئی ہے وہ سب شربیت دوسوی مال میں دوا می طور سے واجب تھے اُن کے وجوب

## عیداورسبت کے احکام سمھویں مثال اسمھویں مثال

کی نسبت اسی باب کی آیات ۱۰۱۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱ میں الیے الفاظ موجود میں ایجو آن کا دائمی طورسے واحب مونا بٹارے ہیں،

نیزموسوی مثر لعین میں سبسن زشنبہ کے دن کی نعظے سرکاحکم دائمی تنفا اورکسی تخر كوكهي اس رورا دني اورمعمو لي كام كرنا جائز نه مضا واورجو شخص مهمي السس روزكو تي كام كرنا یاس کی یا بندی خکرتا تووه سنشعر تُنا واحب انقتل ہوتا تھا اس حکم کا بیان اور ٹاکیپیس علین کی کتابوں سے بشتر مقاءت میں باربار ہو تی ہے ، مستبلاً کتاب پراکش بات آست میں اور کیا ب خرفے ج کے باب ۲۰ آیت ۸ تا ۱۱ ،اور سفرخروج باب ۲۲ کی آبٹ۲. میں اوراسی کتاب کے باب ہما آیٹ الامیں اور سفراحیا رکے باب ۱۹ بیت سامیں اور وربات كي آيت ٣ مين اور كماب الاستثناء باهي آيت ١٦ ما مين اورك ب رمساه کے بیٹ میں ،اور کتاب یسعد ہ کے باب ۵۹ و ۵۸ میں اور کتاب تحیاہ کے باب امیں ادر کتاب خنہ فیاں کے باب ۲۰ میں اور کتاب خراج کے بات آیت ۱۲ میں کما گیا ہے کہ ا و ا تو بنی سر میں سے ہے بھی کہ وینا کہ نم میرے سبنوں کو ضرور ، ننا ، اس ہے کہ یہ میرے ورتھارے درمیان تھاری پیشنت در پیشنت کیک نشتان رسے گا تا کہ تم جانوكر مين خرز ونديم ما باك كرسف والدمون وبين تم سبت كومان واس الع کہ وہ منتھاسے سنے مفارس سے مجد کوئی،س کی مصحر منی کرسے وہ صرور «رفاد جائے ،جوس میں مجھ کام کرسے وہ بنی توم میں سے کاٹ ڈالہ جائے ، جھ دن کام کاج کہا جائے سبن ساتواں دن، رام کا سبت سے ،جو خدا و مدکے لئے مفار ہے، جو کو بی سبت کے دن کام کرے وہ صرور مار ڈالاجائے، بیس بنی رایس ے نمنے رہی سکوئنت کا ہول میں بہشنت ورلیشسٹ پہی آ بیٹن رہے گا 😲 ۱۳

ے مصاری مسومت کا ہوں ہیں ہیست وربیست ہیں اسے کا انہ ہا۔ ملک لیکن بولسس نے ان احکام کومنسوخ کروہا جیسا کہ نویں مثال ہیں اس کی عبارت اُ رہی ہے ۲ انت سبت کو ، یس ، دربشت دربشت اسے دائی مبد مبن کراس کا ی ظار کھیں ، میرے
ادر بنی اسر ٹیل کے درمیان م بمیشہ کے لئے ایک نشان رہے گا ، اس سے گرفی دن میں
ضرا وند نے آسمان ورزمین کو پیدا کی ورسانویں دن آرام کرے از ورم موالئر آیات کا آنان اور کتاب خروج یا ایس ہے کہ ،۔
ادر کتاب خروج یا ایس آیت بایس ہے کہ ،۔

البخة دن كام كاج كياب ئ اسكن سنانوين دن تمهارت سنة روز مقدس اجن ضراوند

كه سائة ، يام كاسبت بو ، جوكو في اس مي كوئي كام كرسه وه ارد الجاسة تم سبث

كون البين كلروں بين كبين بهي أن خبلانا - ١١ بات ١٣٠٠)

كاس كنتى باب ١٥٥ بيت ٢٦ ميں ايك وافعه اس طرح فركور ہے ، ١٥ اور جب بن ارائل سامان بين رہنے ہتے أن ونوں ايك، دى ان كوسست كے وں
المر بن جمع كر، بواملا وہ است موسى على السلام اور ماروش اورسارى جماعت كے ياس
المر بن جمع كر، بواملا وہ است موسى على السلام اور ماروش اورسارى جماعت كے ياس

نفداس كمعين سارى جماعت كأسط لشكركاه ستابه عاج كرستكاركيا اور

وه مركبا يورآيات ٢٣ تا ٢٣)

س کے ملادہ خود مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں جو بہودی کتنے وہ اس وجہ سے کھی آب کو اور بئیں وسیت اور آب کو قتل کرنا چاہتے ہے کئے کہ آپ دویوں سبت ''کی لے حرمتی کرنے ہیں ، اور حدات مسیح یہ کورسول برحق مانے سے انکار بران کی ایک ولیل برکھی کھی کہ یہ سبیح کے دور کام کرستے ہیں ، جھٹی بہیں مناتے ، جنا کہ بہد المجیل یوحنا ہا ج

آیت ۱۹ میں ہے کہ:۔

وہ لیں بعض نسر لیسی کہنے گئے کر ہے آدی ضراکی طرف سے بنیس ، کبو نکر سبت کے دن

یہ بات معلوم ہونے کے بعداب ہم کہتے ہیں کہ عبدا بیوں کے مغدس بولس کے ن احکام کومثال نبرے ، ۹۰۸ میں پڑکوریں منسوخ کردیا۔ ادر بیان کیا کہ یہ سبیکام گراہی والے تھے جنا بخر کلستیوں کے نام اس کےخط باب آبت ١٦ميس ہے کہ:۔ و إس كهانے بينے ياعبد يائے جانديا سبت كى بابت كوئ ثم برالزام رلگائے ، كيونكه يرآن والى جيزوں كاسابريس ، گربرن سبح كاہے ؛ (آيات اماء) دى تاكى اور رجير در منت كى تفسيريس آيت ١١كى شرح كى ديل ميں مكھاہے كه ١٠-د بركت ورد كروف بي كمتاب كريبود يوس كيسان عبدين بين قسم كيفين ايك سالانه ودرسري المائه ، شبيري مفتروار ، كهريرسب منسوخ مورسيس بلکہ بوم السبت مجی مسوخ ہوگیا ،اور عبسا بڑوں کاسبت ،س کے قائم مقام ہوا ۔ ہارسلی آیا کی مذکورہ کی مشرح کے ذیل میں کہنا ہے کہ: ۔ وديبود يوں كے كر ماكاسبىن ختم موكيا، ورعيبائيوں نے اسے سبت كے عمل م فربسيون كي طفيلانه رسوم كو اختنسسيار رنبس كبيان سری واسکاٹ کی تغییر میں بوں کہا گیاہے کہ :۔ ووجب عيسىء رسوم والى شرليت كومنسوخ كرهيك بس تو كيركسى كويرسق نبيس كم ے اصل نسخ میں ابیا ہی ہے ، گرجیج بات ہے ،کیونکہ برعبارت اسی میں ہے ١٦ ت کل یہ این اور قدیم موربی ترجمہ کے الفاظیں ، انگریزی ترجمہ میں ہے، ایس موجودہ اردورج کے الفاظ بہن " گراصل چیز بن مسیح کی ہیں ١٣٠٠ ت سے سالانہ جیسے میں مال جیسے نیاجا ند NEW Moon کہر ماہ کے منروع میں جب نیاجاً د کھائی ہے تو اسکی خوشی میں کچھ قربانیاں دینے کاحکم تھا دگنتی ۱۲: ۱۱) اور مفت وار بھسے سب To بزوONCORDAD BIBLE CONCORDAD بير جوكتي عيد في محفقين كي مشنوك اليعة ب دا صنع الرسي مكها ب كرم س ممالعت (لعني سبت بس كام كرني ممانعت) كي تفقيد والدي العالم كي العالم دور میں بہن اقابل برد آاد رغیر حقیقی بوگسی جس کے نتیجہ میں جاسے خدا و ندے و کے خلاف احتجاج کیا

دہ دوسری قوموں کو اُن کا پانس مرف پرالزام دے ، باسومر وسیا کہت ہے کہ آگر ہوم سبّت کی بابندی سب لوگوں ہر واجب ہوئی ا اور دنیا کی تمام قوموں کے سلط لازم بوتی تؤاس کامنسوخ ہوناممکن نزتھا بھی طرح کہ اب مخیفتاً منسوخ ہو میک ہے ، اسی طرح عبدا ٹیوں برنسسا بعدنسل اس کی یا بندی درم بوتی ، جس طرح متروع میں بیہو داوں کی تعظمیم اوران کونوش کرنے کے لئے وہ مجی کرنے ستھ ا مفدس پولس کا بہ دیوی کہ برگرامی والے اسکام میں تورین کی عبارت سے دافتی ہنی كيونكه فعداف يحوا نان كى حرمت كاسبب بيان كر دياب كرده ده نايك بن اس التي صروري دتم یک رمیو، کیو نکرمیں بھی یاک ہوں ! حبس کی تفریح کتاب احبارے بال میں موجودے، اور عليد فطبر كي علت بهت كه ١٠ وو کیونکہیں اسی دن تحصارے جنھوں کو طکب مصرمے شکانوں گا ۱۰س لیٹے تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے سسل درنسل ماننا کا حبس کی نفرز کے کنا ب خروج باب ۱۲ میں موجو دہے ۱۰ ورفیب دخیا م کی علت اوں ہاں ہوئی ج له نا یک بوت کاذکرآ بنت نمبر میس . " تم ن کا گوشت نرکها ناه اوران کی دشوں کو نرجیو نا وہ تمتعا اسے سط نایاک می اوراً ين ١١مين أنها إلى ومقدس كرااور بإلى بوناكيونكمين قدوس بون ! ים שבעל בת פו או או או בא באד באד באד באד בא באיני לייף ו ישוי די וליבוט (ועש) (ועש) וליבוט אובים וליבוט (ועש) ہے سات دن تک منایاجا یا تفاء" فطیر" بے خمیر کی روٹی کو کہتے ہیں ،حبب بی اسرئیل معر او ں کی غلامی سے علے مح توجلری میں آئے کو خمیرو بے بغیر کھ لیا تفارخو ج ۱۲: ۱۲ ) بیعیداسی واقعر کی یادمیں منافی جاتی تقی حس میں خمیری روٹی کھاناممنوع تفادخروج ۱۳:۱۳ بعدمیں بہود ایں نے اس عید کی عیدنسے وديكية ما الماس كالما عقاضم كرديا ١٢ تق سن عيرفيام عمد الم الم الم الم الكي تبوارتها الو ٥. اكتوبر عص ستون ك مناياماً ما تفاداحبار ٣٠٠٢) مردن من كنى قرانيان كى جانى عنبر بهن كى تفصيل كنتى ١١٢١٦ ، ١ ، ١٨ ذكوم ابعدين اس عيد كسائه اور مبت سے دليسيكم مشر جرن اور رفع فسرود

جانی ہے ،کہ بنی امرائیل کو ایک عرصہ تک بیاب نوں من تھومنے کے بعداس دن خیمے نصب موسئے منتھ .

المسكة ابهان كمكريه بيوديون كي يُرلطف ترين عيدب كلي ابعيد دراصل اس افعد كي يادمين مناني

ود المائنهاري نسل كومعوم بوكرجب من بني اسريل كومصرست مكال كر لار ما تفا أوسين في ان كوسائيان مين شكا يا تفاك جس کی نفر بج سفراحبار کے بات ۲۲ میں ہے اور اکثر مقامات پر تعظیم سبت کی ملت ابوں بتائی گئے ہے کہ ا۔ ١٠ كيونكه نحسب دا وندست بيني دن مين سمان اورزمين اورسمندر اور سوكي ان من ہے بنایا اورسانویں دن، رام گیا ؟ كي تصرور كي سدائش باب ، مين موجود يه ١١سى عظ يه حكم المعيل اوراي وسوس مثال کی در دس باقی من اور شریعت موسوی میں بھی باقی رہا، پرن تجب سفرادبار کے باب ۱۱۲ بیت ۲ میں ہے کد:-١١١ وراً التحويل و ل لالسك أو نخلسة كبيامياسيع " خودعیسی عدالے دیم کے بھی نتنہ کی گئ مبس کی تفرید ایجیل یوق کے باب آیت ایم میں موجو ہے ، اور میسائیوں اُرین کی بک ایک فصوص تماست ، میں کو وہ تعبیری کے ٹھالنہ کے ول بطور . ر ا كري من واوريكم عبي علياك الم كووج يك وفي منوح بهي موافقا بكرحجار بورائے السس فكركو ، جِتْ رَمَارُ مِينِ مُنسوح كبا ، بيس كى وضاحت ، عمال الحواريين با الله میں موجود ہے ، اور منزل ۲، میں ہے والی ہے ، مزندس بولسس اس حکم کی منسوخی ال الري كردر عرب الجنبورك م خطاك باع مين المصاحر : الراب وس ارت كر بور كر كره بعند كرد كالتي والمن من أو يجه و ما وم بوكا، بدرس بر بك ضدة كرات دائ سحص بر كيفركوا بي دينا بهون كه است كام نزمعيت برعمل كراا فرص ے، تم ہو مزایوں کے دسبدسے داست رکھر اجائے ہو مسیح سے الگ ہو گئے ، اور سن المناسب بالبشت دریشت برزے کا خترجیب وہ آتھ روزکا ہو کیاج ہے ۔ (۲۰،۷۱) كل " جب " ملدون بورس بوت وراس كفنية كا دانت أيا الخ " (٢ ٢)

ففنلسے محوم ، کیونکم ہم روح سے یا دیت یمانست راست ؛ ڈی کی آئمیٹ دیرا ہے کے منتظر ہیں ،اور میں میسوع میں نہ توضئہ بچھ کام کاسے نہ نامختو نی امگر بیان ہو محبت کی راه سے از کرتا ہے اگرایات اللہ اوراسی خطک باب ۱۹ بیت ۱۵ بیس ہے کم: دوكيونكه مذخلفه كي جيزے من مختوني ، بكرنے سرے سے مخلوق ہوا، ؟ مے اور کام اموسی علیاب لام کی شریعیت میں ذہبی ہے بہت سے احکام سختے ادردائم من من من مراج سب شرایت عیسوی میں منسوخ کریے سردار کامن کے احکام ابہت سے احکام جوفا ندان اوران کے ساتھ مخصوص تھے، مثلاً کہا ثن اور ضرمت سے وفت کا مباس وعیرہ بار مبوس مثال إسب برى اورد دامى غفي ، جو شريعت عيسوى بين سوخ فرارياً توریت کےسب احکام منسوخ حواربوں نے کامل مشورہ کے بعد توریت في جمله عملي استكام منسوخ كردييٌّ سواتً تير ہویں مثال میار حکا مے ابعنی ثبت کاذبیشہ، فوت گلاگھونٹا ہواجانور، زُنا ، ،ن چار دن کی حرمت ، قی رکھی۔ س سسدمیں ت م گرجوں کو ہرا بات دے دی گئیں ہو کتاب اعمال کے باب ۱ میں منقوں ہیں اور اس کی بعض یات یہ ہیں :-ودیو ترجم نے مشناہے کہ بعض نے ہم میں سے جس کو ہم نے حکم ند دیا تضادی ج کر تھے ہی ائی ، توں سے گھر دیا ورنم رے دنوں کو است دیا ، زیا کہ کررتم رفتن کرن واجب ہے ، اور نامو کسس کی حفاظت طروری ہے ) اور ایت ۲۲) جندسطوں کے بعدہے:-ورکید نکہ روح انقدس سے اور بم نے من سب جا ناکہ ان طروری یا توں کے سواتم بر اور اوجھ له اطبارائی اور قدیم عربی و انگریزی ترجو سی ایا ہی ہے ، مرجد برار دو اورا گریزی ترجموں میں قوسین کی عبارت مذن کردی گئے ہے ، برتنا پر تحریف صرفی کی ، تره ترین مثر ب ب ١٣ تفی ، مذد لیں کہ نم بنوں کی تسسر با بنوں کے گوشت سے اور لہوا ورگا گھوئے ہوئے جا تووں ، درحرام کاری سے پرمیزکر و «اگرتم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو کے توسل سنت رمبوتنكے ووانسده م لازا کیات ۲۸ آرام مان

اور ان جاروں جیزوں کی حرمت تھی حرف ، سے لئے باقی رکھی گئی کہ وہ نومرید مہیو دی ہو ا تھی اتھی عیسانی ہوئے کھے بالکل متنفر نہ ہوجائیں ،جو نورین کے احکام اور اس کے طریفوں کو اب بھی محبوب جائنے تنھے ، بھرجب کچھ عرصہ کے بعد پولس نے یہ احمینان \_ الیاکداب بررعاین طروری مہیں ہے ، تو بیلے بنن احکام کو تھی اسی عام ایاحت کے فتوی کے ذریع منسوخ کر دیا ، حس کا ذکرمتال نمبرے میں گذر جیکا ہے ، اور حب برتمام ہر وٹشنٹ نوگوں کا اجماع ہے اب توربیت کے عملی احکام میں سے زنا کی حرمت کے علاوہ کو تی اور حکم ہاتی نہیں رہا ،اور ہج نکہ نزر لیات عیسوی میں زنا کے لیے کوئی نترعی امقىدرىنى كى كنى سے اس سلے عملاً يرتجى منسوخ بى بوگيا نتيجيت شريعت عبيوى کے ذرایعہ ان نتمام عملی احکام کا نسخ مکسل ہوگیا ، جو نز لیعنت میں چلے آ رہے کتھے ، مواہ وه ابدى اوردوا مى مور ياغيرابرى ،

توریزسے مخات گلیوں کے نام خط بائے آیت ۲۰ میں یونس کتنا ہے کہ ا ود میں مسیح کے ساتھ مصلو عظم موں اور اب میں زندہ مذر فی م بیج مجرمین زنده سے اورمین بواب صممین زند کی گذارا

ہوں توخدا کے بنتے ہر ہمیان لانے سے گذار ّا ہو ں جس نے مجھ سے محبت رکھی ہے ا در این آب کومیرے سے موت کے تواسے کر دیا ، میں خواکے ففنل کو برکار مہنیں کرتا ، کیونکہ رامستیازی اگر متر لیجت کے وسیلہ سے معتی تومیسے کامرنا عبیث ہوتا انہ ڈاکٹر مہنٹر آیت ۲۰ کی مشسر ج میں کتاہے کہ:۔

الممرے لئے اپنی جان دے کر مجھ کو موسنی علی ٹٹر مجت ہے۔ یہ بی بخشی ا اورآیت ۲۱ کی شرح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: ۔

له سرویت سے مردیهاں تھزت ہوسی علیالسلام کی شریعیت بینی توریث ہے جیسے رع بی ترجموں معلوم ہوا ہے "انتاقی

" اس فے اس آنادی کو اس سے اختسبار کیا ، اور مجد کو نجات مے معاملہ میں موسی می تراجب یرکو ٹی اعتماد منیں ہے اور میں موسلی ہے احکام کوفروری منیں سمجھتا ،کیونکہ یہ بچزساری الجنل كوب فائره بنانے والى ہے " واكثروط بي آيت ٢٠ كى شرح كرية موسة كمتاب كه:-<sup>یا</sup> اور گرالیدا جو تا توخی مت کوموت کے ڈربعہ خربیرنا خروری نرمیق، «اور نہ الہبی موت میں کوئی خوبی ہوسکتی ہے ! اوریا بل کہتا ہے کہ ا۔ ه اگر میود بول کی شریعیت ۱۰۰۰ ما در ایم موتی تو بهر میسی کوجن دینے کی کیا طرور تفی اوراگر بینتر نعیت سماری منی ت کا عوص ہے فریھرمیٹے کی موت اس کے لئے کافی مزمو گی ؟ بہتمام اقوال اس امر کی شہا دن دے رہے ہیں کیموسیء کی مٹریعیت محمل طور بیشوخ ہوجی ہے توربیت برعمل کر بروالالعنتی اسی خط کے بات میں کہاگیا ہے کہ ،۔ وا جنے مزیون کے اهل پر تکیه کرتے ہی وہ سب ببندر هوس مثال معنت کے انگون میں ان میں میں میں میں ان ان ان ان ان ان ان کے ومسبلات كوافي شخص خداك نرديك رامسننباز منس تطفيرا الد و منزلعت كويمان سے كچروسور بنين ، مسبح جربم رسے بط لعنتي ب ، س نے ہمیں مول سے کر شریعت کی نعنت سے جھڑا یا " لارڈ اپنی تفسیسر کی جلد 9 کے صفحہ > ۸ میں ان آیات کو نفل کرنے کے بعد کہناہے کہ :۔ دد خیاں یہ ہے کہ اس موقعہ پر حواری کا مفقد رہی ہے جس کو، کثرلوگ سمجنے ہیں، بعنی شریعیت منسوخ ہوچکی ہے ، یا کم از کم ممیسے کی موت اور ان کے سولی یا نے کی وجہ سے بیکار موگئی ہے ؟ عصراس جلد ك صفح ٢٨٨ بركتاب ك : -وو حواری نے س موقع برم ف و وضح کر دیا ہے کہ عینی می مون کا نتیجہ نز بعیت کے مقدرہ احکام کی منسوخی ہے ! د الا: ١ مل ١١: ١ مل د ١١: ١ مل د ١٠: ١٠ م

## لورات الميان كي أف يكفي السي خطرك بت يت ٢٠٠٠ مين بوس كت به كورات الميان كي أفي السي خطر كي بالتب الم ود ، مرا کے کے سے ہمبتر سربیت کی ، تحتی میں ہماری سولبو بس مثال الحكيماني موتى تقى، دراسس بمان كي آث تك مجوفاً)

ہونے والانفا ہم اس کے بابندہے ، بس سربین مبسی تک بہنچ نے میں ہمار مستادی ناکہ ہم ایمان کے سبب سے دا مستنباز کہ ہا، موّر حب برن آچکا تو ہم آسند دے ، تحت

درج و دایت ۲۵۱٬۲۳

اس میں مقدیسس پولس صاحت کہ رہ ہے کرعیسی پردا بمیان لانے کے بعداب توریث سکے ا حکام کی اطاعت صروری نہیں ہے ، دّی تنفی ادر رہیر ڈمنٹ کی تفسیر میں دین اسٹا ٹن ہوی کا تول ہوں نفل کیا گیا سے کہ :-

١٠ متربعين كے طريقي ، عيسى مى ك وت ورائجيل كے ش بك بوئے يرمنسوخ ہو كئے ! فبينوں كن، م خط كے بالل أبيت ١٥ ميں الكما سے كم : -س نے پین حبسم کے ذریعہ سے دشمی بعنی وہ سٹر بعث حب

كے حكم صابعوں كے طور برستھے موقو ف كردى !

ن رابعت کا بدلنا صروری ہے | عرابوں کے: م خط کے باب آیت ۱، یں ہے . وواورجب كبانت بدل كني توسم شعبيت كا

انطار ببويب مثال

م کھی بد سنا صروری ہے تا السس بن میں امامت کے تبدّل اور شراعیت کے تبدّل میں لزوم ثابت کیا گیا ہے ،اس ٹلازم کے بیش نظراگرمسلمان بھی شریعت عبیسوی کومنسوخ ما نیس توان کی يه بات درست موكى مذكه غلط وخي اور رجير دمينط كي تفسيرس س آبت كي شرح ا فریس ڈاکٹر میکنائٹ کا قول بوں تقل کیا گیا ہے کہ ا

وا ذبحوں ا در طبیارت و غیرہ کے احکام کی نسبت متر بعت یعتبہ سُدیل ہو میں ہے'!

بعنی منسوخ ہو حکی ہے ، میں مثال اب ندکور کی آیت ۱۸میں یوں کہا گیا ہے کہ :۔

ود مزص بہلاحكم مرور ورب فائر و ہونے كے سبب سے منسوح بوكيان اس آیت میں یہ دو ضح کر دیا گیاہے کہ توریت کے احکام کی منسوخی کاسبب یہ ہے کہ وہ کمزور ادرب فائره ہو گئے تھے :

ہنری واسکاٹ کی تفسیر میں کہ گیا ہے کہ :۔

۱۰ مترلیت اور کهانت جن سے تمیل حاصل نہیں ہوتی تفی منسوخ کر دی کیٹی ۱۰ اور

جديد كابن اور عفو كماي بوت جن سے بول كالكيل بور "

تورات ناقص اورفرسودہ تھی جرانیوں کے نام خط کے باب آیت > پولس مطرازے: وه كيونكه الرسطي عبدي أغض موت تو

بنسوين مثال

دوسرے كے لئے موقع ندة عوثار ما "

مجرآنت اامیں اکھتاہے:۔

واجب اسف ني جهد كه تو يها كوثرا التهرايا واور جوجيز يرا في اور مرتب كي بوماتي

ہے وہ مشنے کے قریب ہوتی ہے "

اسس قول بس اس امر کی تفریح کی جانی ہے کہ نوریت کے احکام عبیب دار میں اور فرسود مونے کی وجب سے منسوخ ہونے کے لائق ہیں، ڈی آئی اور رہے ڈمنٹ کی نفسر میر آیت ۱۳ کی شرح کے ذیل میں یا بل کا قول بوں نقل کیا گیا ہے کہ:۔

وربات خوب المجي طرح صاف اوروا ضحب كرضواكي مرصني برب كريران اورااتص

كومديداورعمسده بيغام ك ذربعمنسوخ كردسه واس الط بهودى تربب كونسيخ

كراب اورعبيسوى مذبب كواسك فاعمقام بناناب

مثال عبرانیوں کے نام خط کے باب آیت ۹ میں ہے کہ :۔ ا و عرص ده بیط کومو قوت کرااے ، کددومرے کو قائم کرے ؛

اله "عفو" تمام شنخ ل مين اليه ابى سيص و كامطب بي بنين تمجه سكا. الريزى منزجم في بي سعفو كالعقلى ترجمه ٨٥٥٨ ٨٩ كردياب ،كونى تشريح شبيلى ١٠ كل يبيع بديت مراد بالفان تورات اورية عبر مراد ألبل بانقى ڈی آئی اور رجر ڈمنٹ کی نفیر میں آیت ۹۰۸ کی تشیر یک کے ذیل میں یابی کا تو ایوں نقل کیا گیا ہے کہ :-

" حوری نے ان دونوں آیتوں میں استدلال کیا ہے ادراس کا انھب ارکیاہے کہ
یہود ایوں کے ذبیعے ناکانی ہیں ، سی سے مسیخ نے اپنے ادبیہوت کو گوارا کیا ، تاکہ س
کی کی کی ٹلافی کردے ، در بہ کے نعل سے دوسرے کا استعمال منسوخ کردیا :
ہر بہ شعور انسان مذکورہ مثانوں سے مندرجہ ذیل تیا بج برآ مرکزے گا :

مراع السلامانوں کی آنے والی سفر نعیت بیں نعف احکام منسوخ ہونا مسلانوں سان کے اسلام منسوخ ہونا مسلانوں سان کی سفر نعیت کے ساتھ مخصوص شہیں ہے ، بلکہ ایسا گذر شدند مشر نعیتوں میں

مھی ہوتارہاہے ،

بری سر مین موسوی کے تمام احکام خواہ وہ ابری اور دوامی ہوں، یا غیرابری شریعتِ عیسوی میں سب منسوخ ہو گئے ہیں،

س \_ توریت اور اس کے احکام کی نسبت مقدیس پولس کے کلام میں کھی سنخ

كا عظ وجود ہے۔

مقرس بونس المن كى تبديلى اور مشعر بعين كى تبديلى ميں تد زم نابت كيا ہے ،

صمقدس بولس کا برمجی دعوی ہے کہ ہر برانی بوسیدہ چیز منتے والی ہے۔ اب ہم کہنے ہیں کہ چنکہ نز بیت عیسوی شر بیت محرشی کے مقابلہ میں برانی ہے،س لئے اس کا منسوخ ہونا کوئی مستبعد نہیں ہے ، بلکہ جو منتھ تنبیم کے ماتخت عزوری

ہے، صبیاکہ مثال نمبر اسیس معلوم ہو جیا ہے،

مقدس پولس اور عببائی مقسرین نے تورین اور اس کے احکام کی نسبت اس اعتراف کے باوجود کہ وہ احد کا حکم ہے ، مہایت امناسب اور نالیسندیدہ الفساظ سات عبرانبوں ، ۱۲ کامطلب بہی ہے کہ کامن باامام کی تبدیلی سے مشرعی توا بین کی تبدیلی

میمی طروری ہے ۱۲ ت

ہمارے اصطلاحی معنی کے لحاظے تورین کے احکام کے منسوخ امتحیم ہونےمیں کوئی اشکال نہیں ہے ، گریس احکام کی نسبت یہ تفریح کی گئی ہے کہ وہ دائمی ہیں ، یا یہ کہ ان کی رعابیت نسدا معدنسیل مزوری ہے ان س صرور اشکال داقع ہوتا ہے لیکن برا عمرات ہم پر اس ملطے نہیں بڑتا کہ اوّل توہم وبوده توريت كوخسداى ازل كرده بالموسى كالصنبيف توريت جبیاکہ باب اوّل میں بنایا جاجکاہے ، دومرے یرتسلیم نہیں کیا جا سے کنا کہ ہر نخر لیف سے محفوظ رہی ہے ،حبیباکہ باب میں اس دعوسے کو ولائل سے مد الل کیا جا جے کا سے ، بھر تبیسری الزامی صورت برہم کہ سکتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کو اپنے کسی حکم یا فعل كى نسبت " بداء" اور ندامت واقع موتى ب ١١س كاس ك رجوع كريت ب، اسی طرح کوئی دائمی و عدہ کر اے بھراس کے خلاف کر لیٹا ہے ، یہ بات ہم لوگ مرت الزای طور برکتے ہیں ،اس مے کہ مہدر منتن کی کما بوں کے بعض مقامات سے بہی آیا موا ب صياك عنقر يب معلوم موجات كا ، در منهم اورتمام ابل سنت اس كندس أور له بعنی کسی حکم کے بردیں براعلان کہ اس کی مدت ختم ہوجی ہے ، سے اس لئے کرز مانوں اور حالات کی تبدیلی کی بناء براحکام وفواین میں تبدیلی کردینا الیسی معقول بات ہے کہ اس برکوئی شبہ بہیں کہا ہاتھ دراس صنیفت کو ہم نسلیم کرنے ہیں ، سکہ جب موجودہ توریت ہی شسکوک ہے توفا ہر ہے کہ جن احکام اس میں دائمی اور ابری تسسوار دیا گیاہے ، طروری تہیں کہ وہ واقعت کا تمی اور ابری ہوں ، بلک مين ممكن ہے كانبيں دائمي قزار دينا بھي كسى كے " ذون كريف" بى كانتيجه مواا تفي كاف براء عولى ز بان بی اس نفظ کامطلب برہے کہ کسی شخص کے ذمن میں پہلے کوئی رائے رہی ہو، بعد میں اچا نک اس پر اس کی غلطی واصنع ہوجائے ،اوروہ نی رائے قائم کرلے ۱۲ شکہ آ مے وہ مشابس آرہی ہیں جن سے صوم ہوگا کہ ایسل کی روسے خوا مجھنا مجی سکتاہے ، اور دور خلافی مجی کرسکتاہے رشبی اُرانعال ما ایمینون توجب بالمبل كابرهنبراب أوانهي لنسع كتسيم كمرف يس كبول اشكال موااي و

فہیدت عقید مسے بیزارا درمری ہیں،

البندیداشکال ان عیسایگوں برلازی طورسے بڑتاہے جوالس بان کا عزاف کھی کرتے بیں کہ برتوربیت خداکی کمناب اور موسلی عمی تصنیف ہیں ، ور اس بی تخریف کھی کسی قسم کی نہیں ہوئی ہے ، اور یہ بھی مانے ہیں کہ براء " اور نمامت دونوں حیوب

صرای ستان میں محال میں -

اور برلاگ ان الفاظ کی جر تاویل کرتے ہیں وہ الفیاف سے بعید اور بہت ہی رکیک ہے، کیو کہ ان الفاظ کی مراد ہرنے ہیں اس معنی کے لحاظ ہے ہوگی جاس کے مناسب ہیں، مثلاً جب ہم کسی خاص شخص کی نسبت بہ کہیں کہ وہ ہمینہ الیارہ گا تو اس مہینیہ کے الفاظ ہے مراد اس جگہ .... . اس کی زندگی کے آخر کمکی مدت ہوگی، کیونکہ ہم کو لیقینی اور واضح طور بر معسلوم ہے کہ یہ شخص و نبا کے خاتم ۔ اور قیامت کم زندہ نہیں رہے گا ، گر حب یہ الفاظ کسی بڑی قوم کے لئے استعال کئے جائیں ہو فنارہ عالم تک باتی رہ مسکنی ہے واکر جہاس کے افراد نسلاً بعد نسل بین ہے مراد بلامشہ فنارہ عالم اور قبامت کک کا زبانہ مراد بلامشہ فنارہ عالم اور قبامت کم کا زبانہ مراد ہوگا ، اس سئے ایک کو دور ہے ہو قباس کی میشہ کی سے مراد بلامشہ فنارہ عالم اور قبامت نک کا زبانہ مراد ہوگا ، اس سئے ایک کو دور ہے ہو قباس کی میشہ کی اس سے ایک کو دور ہے ہو قباس کی میشہ کی اور ہم جیلے ہمی اس مراد بلامشہ فنارہ سے میں اور ہم جیلے ہمی اس اور بل کو مستبعد ہے ، اس لئے علمارہ بہود الگے بھی اور ہم جیلے ہمی اس قبار کی دور بے بال کو مستبعد قرار دیتے ہیں ، اور ان کو گواہ اور بے داہ کہتے ہیں ،

نسنخ کی دوسری قسم

مہا من اللہ علی منال خوانے ابراہیم کو استختاء کے ذریح کرنے کا حکم دیا تھا ، بھراس حکم کو عمل اللہ یعنی جن الفاظ سے برعلوم ہوتاہے کہ تورات کے احکام ابدی ہیں اُن کے بارے بیں مثلاً یہ کہتے ہیں کواس

بس " بعیند سے مراد قیام قیامت کے کا زائد نہیں ، بلک حبر قدیم کی انتہاء کک کا زائد ہے ، تفی مل اس کے علادہ ، بک بات بر بھی ہے کہ فوریت میں کئی مقالات پر " ہمیشہ ، کے لیے ، نساز بعد نسیل

كمالفاظ مجى مُركورين، منته بيرانش، ٢٠ وخروج ٢٠ ، ١٠ ، تقى سه حاشير تله أثنره صفى برب

میں آنے سے قبل منسوخ کر دیا ،جس کی تفریح کتاب ہدائش بابٹ میں موجودہ ،

کتاب سموٹیل اول بابٹ آیت ، ۳ کہانٹ کا وعدد منسوخ ، دوسری مثال سیں ایک بنی کا قول عبلی کا ہن کے

سى مى يون نقل كياكيا ہے كه :-

"خداوند! اسرائیل کاخدا بوں فرمانا ہے کہ میں نے توکہا تھاکہ نیراگھرانا اور تیرے باب کا گھرانا ہمیننہ میرے صنور میر بیلے گا، ہراب خدا وند فرمانا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور میر کیونکم و مجومیری وزت کرتے ہیں میں ان کی وقت کروں گا، پر واجومیری تحقیر کرتے ہیں بے قدم موں کے دو

بھرایت ۲۳ یں ہے ک

١٠١ دريس اين سيخ ايك وفد دركاين برياكرون كا"

دیجھے گرفدا کا دعدہ منف کرکہانت کا منصب ہمیند عیلی کا بہن اور اس کے باہب کے گھوانے میں رہے گا، کھواس کے خلاف کرکے اس کومنسوخ کر دیا، اور اسس کی جگہ دور اکا بہن سفسرر کر دیا، قرب اور اسس کی جگہ دور اکا بہن سفسرر کر دیا، قرب کا قول بور انقل گیا گیا ہے۔
منسر در کر دیا، قرب آئی اور رہے ڈ منٹ کی تفییر میں فاصل یا ترک کا قول بور انقل گیا گیا ہے۔
منسر دار ہمیشرتم میں سے ہوگا ، اور یہ کمنصب ہارون آپ کے بڑے اوا کے عازار کو کو دیا، جس کا وعد ماروں کا کو دے دیا، ہم ہاروں کے گھاہ کو دے دیا، ہم ہاروں کے گھاہ کو دیا دیا کہ ہوگا کا میں کے بڑا کو ان کے گھاہ کو دیا دیا دیا ہوگا کا ہوں کے گھاہ

رگذشته صفی کا حاشیر کل بعنی ایک بی مزرجدت میں سابع حکم کو انسوخ کردین ۱۱ ت من عیلی کابن مید معرف مید و عظم بنی امراشل کے قدیم کا بنو را اور فا منبوں میں سے ایک ہیں جنھوں فرصرت سموشل ملیرالسلام کی پر درسش کی ، بائیس کے مطابق ان سے فدانے و مدہ کیا تھا کہ ان کابن ا کا عمد ان کے گھرانے میں رہے گا ، گران کے بیٹوں کی بیپودگیوں کی بناہ برا تشرف برعبرہ ان کے بعد ان کے خاندان سے ختم کرویا (۱ سموشل ، باب اوس) ،

على تمام نسخ ن مين ايسائى ہے ، ليكن ممارے إس بائيس كے نسخ ن ميس يہ آيت ٣٣ منين ٣٥ ہے ، غالباً يهان كمنا بن كى غلطى مو ئى ہے ١١ ت

كے سبب يه عب ره عاز اركابن كى اولادكى طرف منتقل موكيا ال کو یااس طرح جب کے موسی عمی شریعیت باتی رہی خدر اے وعدہ میں دوبارہ فعلات ورزی ہوئی «پھرنڈ لیست عیبوی کے ظہورکے دفت نیسری مرتمب برخلات ورزی ہوئی' اوراس فے اس منصب کا کوئی نشان .... نه عاز آرکی اولادمیں باقی حصورا اور مزتمر کی ولا دمیں، وہ وعسدہ جو عازار کے ساتھ کیا گیا تفااس کی کناب گنتی باب ۲۵ میں یوں کی گئیسے کہ 1۔

ووبیں نے اس سے اپنا صلح کاعہد یا تدحا اور وہ اس سے سنے اور اس سے بعد اسکی نسل کے لئے کہانت کا دائمی عبد سوگا"

ا بل كمآب كے مزاق كے مطابق ضراكى وعد خلافى ابل کاروسے صدا بجھتا باہے بائبل کی روسے صدا بجھتا باہے پرناظرین کوحیران ہونے کی صرورت نہیں ہے

س منے کر عہب یو علین کی کمنا ہیں اس و عدہ خلافی کی شہادت دے رہی ہیں، اور اس امر کی مجے کہ ضرائے نعالیٰ ایک کام کرنے کے بعد مجھر پچھٹا تا اور نادم ہوتا ہے ، ربور نمبر ۸۸ یا ٩ ٨ (اختلات تراجم كى بناء پر) كى آبيت ٩ مېس دا ۋ د علىيب دانسلام كا تو ل خلاكوخطاب كرية بوسة يون نقل كيا گياہے كه:

" انونے اپنے خادم کے عہد کو ردگر دیا ، تونے اسس کے اج کوخاک میں ملاد یا " اوركناب بيدائش اب ايت ١٩ميس ك :-

ودبت ضلا وندزمين برانسان كويبية كرف سع الول موا ماورول مين عم كيا اور خلافد نے کہاکہ میں انسان کوسے میں نے بداکیا روستے زمین برسے مٹاڈالوں گا ،انسان سے لیکر حیوان اور رینگنے واسے جانوراور سواکے پر ندوں کے کیو کمیں ان کے بنانے سے

الول بول ي دآيات ٢٠١١)

'' بیت نمبر ۱۹ اور قول که' میں اُن کے بنانے سے ملول ہوں ۴۰ دونوں اس امر ردِ لالسنة کرتے ہیں کہ ضراکو انسان سے پیرا کمرینے پر پرامنت اورا فسومسس ہوا ، 

مه موجود: نسخول مين برعبامات زبوريسرا١٠١ كي سيص ١١١

" لذ مجى جب أس في ان كى فريادسنى تو ان كے د كو يرفظر كى - اور السس في أن كے حق ميں لين عبد كو بادكيا ، اورايي شفقت كي كزت كي مطابق ادم بوا ي كاب سموسل آذل كى باب ١٥ يت ١١ مين خدا كاقول بور بان مواس كر ٠٠ " مجع انسوش ہے رمیں نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لئے مقرر کیا ،کیونکہ وہ میری بیروی سے محصر گیاہے ، اور اس نے میرے حکم منیں مانے ! بهراسی باب کی آبت تمبره ۳ میں بوں ہے کہ: -ورسموس ساؤل ك الم علم كما ارإ اورضراوندساؤل كوبى اسسرا سل كا بادشاه اس مو قع برایک خرمت، اور مجی ہے جس کو ہم فقط الزامی طور بربیان کرے ہیں دہ برکجب انسان کے بیدا کرنے اورساڈل کے بادشاہ بنانے پرضرا کا شرمندہ اور تادم ہوناٹا بت ہے توہوسکتا ہے کرمبیع کے فدائی کا دعویٰ کرنے بر فداکو میسے کے مجیج ا وررسول بنانے پرا خسوکسس اور ندامت ہوئی ہے ،اس بنے کہ ایک حاوت انسان کے خدائی کا دعوٰی کرینے برکا جرم ساوٹ ل کے ، فرمانی کے مقابد میں بہت بڑا اور سنگین ہے ، ادر من طرح خداکودمعاذ الله) معلوم منبین تفاکه ساؤل بادشاه بننے کے بعد افرانی کریے

بربات عرف الزامی طور برکی گئی ہے ، کیونکہ بم خدا کے فضل سے خدا کی ندامت کے باعینی ملک ان ادم ہوا ، بد بعظ افل رائی میں عربی ترجم مطبوع مصاف اور انگریزی ترجم فدیم کے مطابق لکھا ہے ، عربی کی مبارت بہے و مندم حسب کی و اور انگریزی الفاظ بربس :۔

گا اسى طرح بوسى ب كمس كيمنعل محمنعل محم ضراكومعلوم نه بوك وه ضرا في كادعوى كريميني عي

الیکن وجود ہ اردو ترجوں میں اُسے یوں بدل دیاگیاہے : ۱۰۰۰ دراین شفقت کی کڑت کے مطابق ترس کھا یا ؟ بیشا پر تحریف تبدیل کی نازہ شال ہے ۱۲ تنفی سلک بیرموجود ہ ارد و ترجیر کی عبارت ہے ،مصنف نے حس ترجم سے نقل کیاہے اس کے الفاظ " ندمت الح ،، ہیں جس کے معنی ہیں " مجھے شرمندگی ہے ،، سے دعوی تی خدا بی سے سرگز تا اس مہیں ہیں ، کیو بھے ہمارے عقیدہ میں خسیدا کی کا مبدان ادمیسیے کی ٹیوٹ کا میدان ان کدورتوں اور گذرگیوں کے خس وق شاک سے صاف ہے ، انسان کی نجاست روٹی پرکانے کاحکم ا اور تیراکها اورن کرے بس متقال وزان مثال تمبرا بوگابوتوگھائے گا ا

آیت تمبراامیں ہے ا

" اور آوجو کے بھیلے کھانہ ورآوان کی انگھوں کے سامنے انسان کی ٹیسٹ سے اُس کو بکا آیا ! کھرآیت ۱۲ میں ہے کہ:۔

\* نب میں نے کہا کہ بائے ضر و نبر خدا ، وجی میری مین کمجی ایاک نہیں ہو گی ، اور اپنی جوانی ے،بالک کو بی مرد رجز ج ب بی مرحات ، باکسی جاؤرے بھاڑی جائے میں نے بروز بنیں كهائى اورحوام كوشت مرے منزمين كهي منبي كيا ، تب أس في محص فرا إ ديكيد إس نسان كى نجاست كے عوص تجدد كو گوبر ديتا ہوں ، سوتو اپنى روتى اس سے يكان ؟ وا يات ١١٠ ١٥١) گو یا بہے ضرانے السانی یا خارمیں رو تی کولئیمٹرنے کا حکم دیا تھا ، مجرحب حز قیال علیالت الم سے بہت گر یہ وزرری کی توانسس حکم برعمل موسے سے پہلے ہی اس کومنسوخ

كرويا ،اوربركاكس ف الساني يا خاركى بجائ تي كويروس وياي، کتاب، حبار ہائ آیت سرمیں ہے کہ ال " اسرائس ك كفران كاج كولي شفق بيل ما برة ما بكرة كوخواه مشكرگاه مي ياشكرگاه كے باسر ذيك كيك الت

مفام كي تعيين ومثال تمبرته

خیمندا جناع کے دروزہ برخداو ٹر کے مسکن کے آگے خدا وند کے حضور برا صانے کون سے ع بے ماس شخص برخو ن کارام ہو گاکہ، سے خون کیاہے ، اوروہ شخص اپنے لوگوں س سے كات والا جائے ! (أيات ع: م)

اس کے برخلاف کتاب استشناء باب ۱۲ آبیت ۱۵ میں ہے کہ بر

ے مرموجودہ اردو زرجے کی عبرت سے ،اطبار محق میں حس مور فی ترجے سے نقل کیاگیا ہے ،س کے لفاظ میں السالی

سے سیلنے والی نجاست سے اسے البیش اللہ اللہ علیہ اجتماع صفر مستقبل مرہ ہے۔

« چُرگوشن کوتوایے سب بچا فکوں کے اندر ابیے دل کی رہنیت اور ضرا و ندایے خوا کی دی ہوٹی برکست کے موافق ذرح کرسکے کھاسکے گا ''

آگے آیت ۲۰ بیں ہے کہ :-

واجب خدادند تراخداس وعده كمعابل بواس في تجصي كياب نيرى حسيركو بر حلے اور نیراجی گوشت کھانے کو کرے اور تو کہنے لگے کریں تو گوشت کھا و گاتو توجیسا براجی جاہے گوشت کھا سکتاہے واوراگر دہ جگہ ہے خد وندنے بنے ام م كود إن قائم كرنے مے ليے جُنا موئيرے مكان سے بدن دور مو تو توا بن كلتے بيل اور بھٹر بڑی بی سے جن کوخدونرنے کھے کو دیا ہے کسی کو ذیح کر اپنا اور جیسا میں نے بچے کو حکم دیاہے تو ایس کے گوشت کو اپنے ول کی رعبت کے مطابق اپنے بھاکوں کے اندر کھانا جیسے چکارے اور ہرن کوکھاتے ہیں و لیسے ہی تواسے کھانا، یاک اور ایک دونو لطرح کے آدی آسے بچساں کھاسکیں گے '' (آیات ۲۰ تا۲۳) السس ميں كتاب احبار كے حكم كوسفواستناء كے حكم سے منسوخ كرديا كيا، بوران این تقسیر کی جلاصفح اس میں ان آیا ت کو نقل کرنے کے بعد اور کت ہے کہ :-ود بند ہران دونوں مفارت بیں تعارض ہے ، گرجب یہ دیکھا جائے کہ نزر بعیت موسوج میں بنی اسرائیں کے صالات کے مطابق کمی جیشی ہونی رستی تھے ، اوروہ السی شریعیت

بہیں مظی کے جس میں نبد بلی ممکن د ہو تو مجھے تو یہ بدیث آسان ہے "

وہ موسیء نے بجرت کے چاہیں سال فلسطین کے داخرے سے اس کے کوسفراسنت کے حکم سے صاف اور صریح طور پر شہوخ کر کے برحکم دیا تھا کہ فلسطین میں واخل ہو ك بعد أن كے لئے جائز ہو كاكر حب جكر جا بي كائے بكرى ذرى كري، اور كائيں "

اله معرت نیکنے کے بعد بنی امرایش کوخان بروشی کی زندگی میں خدا کی طرف سے ، یک خیمہ سانے کاحکم د ما كيا ظاء جو يك كشى عبادت كاه كى حثيبيت ركه نا عقاء اوراس وقن أسے وسى الميت حاص على جو بعديين بيت المقرمس كوبوئى ،اسى خيمه كوبائ اور قائم كرف كے تفصيلى احكام كے ديے الاحظہ ہو

بزس یمفسر نسی و اعتراف کرتا ہے اوراس کا بھی کہ شرایعت موسویہ میں بنی مائیل كحالات ك لحاظ سے كى بينى ہو تى رہتى تھى ، تو بھرا بل كناب برتعجب موتاب ك وہ کسی دوسری سر لیت کے اور اس تسم کی کی جشی براعز اس کس لئے کرتے ہی اور بركيوں كينے ہيں كہ يہ خدا كے جابل ہونے كومستنازم ہے ، خير اجتماع كخرس ام الناب كنتي اب أيات ٢٢٠٠٩٠٠٥٠٠٠٠ ٢٦٠ سے معلوم موتاہے كرخيمة اجتماع كے خادموں كى تعب راده سي كم اور ٥٠ سي زياده تنبس بونايي اور اسی کناب کے باب کی آیات تمبر ۲۵۰۲ میں یہ مکھا ہے کہ :- ۲ ہے کم اور عدارہ اجماعی خطاکا گفاره اسفراحبار بات سی ہے کہ:-مثال تمبرا اور کتاب گنتی کے بات ۱۵ میں ہے کہ: -ورأس رسيل كيساتنه، س كيندر كي فرإني ا درنسيادُ م بعي يرطها في ادر خطا كي قرباني كي منظ ايك س طرح بسلاحكم منسوخ جوگيا ، المحاب بيدائش ابت صفراكا حكم بيعلوم موناب كونوش كيكشيير ك أهر جنس كے دو و وجانور داخل كے عالمين ، برندے ہوں تواہ جاريائے اور باب سے معلوم ہوتا ہے کہ باک حلال جانور میں سے نرموں یا مادہ سات سا دا خل کئے جائیں،اورسے ام چار بالوںاور ہرقسم کے برندوں سے دو داو۔ تھے اسی بات سے یہ تھی معلوم ہوتاہے کہ سرجنس کے داور و داخل کئے گئے ، تو گویا یہ سنه يعنى اگرفوم سے كوئ اجتماعى شعى بھول سے مرزد موجائے لوايك بيل قربان كرى براكا، تا موجود ، ترتم مي بيل كي بجلث بجهرت كالفاعات ، منه آيت ٢٠ م ، هن مرتسم مي سه دودو يرے ياس يئى الكروه جين جين ١٠ (بيوائش ٢٠:٩) سنة ١٠ كل إكب جاورون بين سعدان سائ زاورران كي اله ١ اوران میں سے جو پاک نہیں ہیں ن کے دور و فراور ان کی مادہ اپنے ساتھ لیتا اور ہوا کے پر تروں میں سے بھی سا كتب اس المين انى باب آيت اسى ب الا الني دنوں ميں حزقياہ السابي ريز اكر مرف كے قرب ہوگیا ، نب پیعیا ہ نبی آموس کے بیٹے نے

حكم دومرتثب منسوخ زوا، نزقیاه کی بیماری کا داقعه مثال تمبرا

مس کے پاس آگراس سے کہاک خداد ند بوں فرا آہے کا تواہے گھر کا انتظام کردسے، کیونکہ تومرجات كا در بيخ كا بنيس، تب أسف اينا مُدديوار كى طرف كرك خلاو نديديد دعاء کی کہ اے خداوندیں نیری مٹنت کرتا ہوں ۔ یاد فراکھیں تیرے حضورسیافی اور اوسے دل ے جاتارہا ہوں ، اور جو تیری نظریس سبد ہے دہی کیا ہے ، اور سر نفیا ہ زار زار رویا ، اور السابواك بسعياه الكركستبرك بي كحصد مك بيوني بجى د نفاك خداد ندكاكلام أس بر ، زل بوا ، کراوٹ اورمیری توم کے بیٹواحز قیاہ سے کہ کہ ضرا و ندینرے باب داور دم کا ضرا يوں فرمانا ہے كوم نے برى دعا وسنى واور بى نے تيرے أنسود تھے و ديكھ ميں تجھے شغا دوںگا،اور تبیسے دن توخدا کے گھریں جائے گا، اور میں تیری عمر ہندرہ بریس اور برهادون كالارآيات أآباب

ديك الشرف اشعياه على زبال حزقياه كوحسكم دياتها كريونكم تومرف والاب امس مي ہے گروالوں کو وسیت کردے ، امھی اشعباء کا حکم بینجا کراٹ مرکے وسط میں بھی نہ بہتے تھے . نبیلے حکم کو منسوخ کر دیا ، اوران کی زندگی میں بندر وسیال کااعنا فہ کر دیا ، انجیل متی بات آیت ۵ میں بول کما گیاہے کہ ١٠١ن باره كولسيوع نے بھيجا ،اور ان كوسكم دے كركما يخرومون کی طرف ناجانا ، اورسامر بوس کے کسی شہریس داخل ناجونا ، بلک

امرائیل کے گھرانے کی کھوٹی ہوٹی ہجیٹروں کے پانسس جانا او نجیل مٹی کے باب ۱۵ میں مسیسے عاکا قول خودا ہے جی میں اسس طرح اکھا ہے کہ :-" بین اسرائیل کے کھوانے کی کھوٹی ہوئی ہھیٹروں کے سواادرکسی کے پاس منہیں ہجیجا گیا " ان آیا سن سے معلوم ہوا کہ عمیلی اپنے رسولوں کومرف بنی اسسدائیل کی طرف بھیجا کرانے تھے

الجيل مرتس الباتيت ١٥ مس ان كايه قول نقل كيا كياب كره ر تم تمام دنیامیں جاکرساری خلق کے سلمنے النجیل کی منادی کرو' المسذابيلامكمنسوخ بوكيآ الجيل متى أب ١٢٣ ين امين ہے كه : -"اس دننت بسوع من مجير سے اورايے شاگروں مثال تمبزا ہے یہ بائیں کہس کر فقیہ اور فریسی موسکی گاڈی مر مشجع بس ليس حوكجه ووتهص تنابس وه سبب كروا در مانوا اس میں برحکم دیا جا رہاہے کہ دہ جو کچھ کہیں انسس پرعمل کرد ، اور اس میں کو ٹی بھی شک ہنیں کر فرلیسی توریث کے نمام عملی حکام کو بالخصوص دوا می احکام برعمل کرنے کو کھے ہیں نکروہ سب سٹرلیجن عیسوی میں منسوخ ہیں ، جبیاکہ پہلی قسم کی مثالوں میں تفصیل سے وم موحیکات واس می برحکم تفتنی طور میرمنسوخ موگیا ، علماء بروتستنط كى مانت يربراتعبب موتاب كدوه سلم عوام كودهوكدوين ك ہے ان آیات کو اپنے رسالوں ہیں توربیت کے مشیخ کے باطل ہوئے کی اسسنندلال کرنے کے الع نقل كريت رب بس اس سے لازم آنا ہے كہ يرسب واحب القتل ہوں ،كيونكه يدلوگ بت کی تعظب منیں کرتے ، حال مکراس کی بے تو قیری کرنے والا نوریت کے حکم مے مطابی حب الفل ہے، مساکر قلم اول کی مثالوں میں تمبر و کے ذیل میں معلوم موج کا ہے، مثال نمبرا میں یہ بات گزر میکے کہ واربوں نے مشورہ کے بعدمیار احکام کے سواتوریت کے تمام عملی احکام کومنسوخ کردیا تھا، بھر بولسں نے ان چار ہیں ہے تھی تین کومنسوخ قرار دیا ، ا بخیل لوقا باب ۹ آیت ۵۹ میں میسیم م کافول یوں بیان کیا گیا ہے گذا اور ابن آدم لوگوں کی جان بر باد کرنے نہیں بکہ بچانے آیا ہے 'یا له واصحرت كردومرا حكم بقول مرقس ووية أسانى سى مجيم يسط ويا كياب، اس الح كرات اسي قرار يے كے سواجاره نہيں ، ئا و طاح فطر موصفى على المام جلد بذا ، ك و يجھے ص ١٣٧ جلد بذا ،

كاذكر يبط أجكاب ١٢ ت

النجل لوحنا کے بات آیت ۱۱۷ ور بات آیت ۵۷ میں بھی اسی طرح ہے ، دیکن تف کے نام دوسرے خط کے بات آیت ۸ میں بوں کراگیا ہے کہ :۔ ود أس و قنت وه به دين ظا مربو گاجيے ضرا و ندلسوع اسے شنہ کي پيجو تک سے ملاک اورا بني آمد كي تجليت ميست كريب كان س میں دوسراقول اول کے لئے نامسی ہے ، ان آخری چاروں مثانوں تمبرہ "ا ۱ اسے بر بات معلوم ہوگئ کرانجیل کے احکام میں افعل نسخ موج دہے ، ذکر صرف اسکان ، کیونکر مسیسے نے کھی اینے بعض احکام کو تعیض سے مسوخ ردیا ،ادر دار اوں نے بھی مبسی عم کے بعض احکام کو اینے احکام سے شنوخ کر دیا ، اور <u>یوسس</u> نے حاریوں کے بعض حکام خسوخ کئے ، بکرعسینی کے لعص افرال کو کھی لیے جکام اورا قوال ہے منسوخ کر ڈولا ، ہوگئی۔ کر انجسل متی بالگ آیٹ مي اور الجيل اوقا بالب آبن ٣٠ مين ميسى اكا جو قول نقل كيا گيات اس كابرمطلب سركز نیں ہے کرمیراکو ی قول اور حسکم شوخ نیس ہوسسکنا، ورن عیسا یول کی انجیلوں کا حجوثًا ہونا لازم آ ہے گا ، بلکہ الفاظ " میری باتیں " سے وہ محضوم بات مراد ہے جس میں آیپ نے آئندہ بمیش آنے والے دا تعات کی خبر دی ہے ہواس قول سے ب<u>سلے</u> المجيلوں بيں مذكور ميں ، اس سے "ميرى بائن ، ابن اصافت عبدى سب ذكا سنغراتي. یہ بات ہماین طرف سے نہیں کہ رہے ہی بلک عبیبائی مفسرین نے کھی عبسائے کے ے ہیں دنیاکو بحرم تھے رہے ہیں بکہ تجانت دہنے آیا ہوں '' ( نوحنا ۱۲ : ۲۰۰) ملٹ آسمان، ورزیس می جاش کے دسکن میری بائنں سرگزنہ عیں گی '' ( او کا ۲۰: ۳۳) سٹلہ اس قول سے پہلے قیارے کی معین علامتیں دکر کی گئی ہیں ،اورس تھ ہی کہا گیا ہے کہ جب تک بیسب باتیں مذہوںیں بیانسل ہر گزانما مہنیں ہو بھی ا

۱۱ ت ، کی بین میری بائیں اسے ہرایک بات مرا د نہیں ، بلکہ جید مخصوص بائیں مراد ہی جن

بابسوم 4-4 اس قول کو ہماں ہے بیان کردہ معنی برمحمول کیا ہے ، جنا کیرڈی آعمی اور رجر دمنت ر انجیل منی کی عبارت کی منرح کے ذیل میں یوں کما گیا ہے کہ جد " بادری بروس كمات كراس كامطلب برسي كرجن واتعات كى بس في بيشن كو في كي ب وه بغیبنا واقع ہوں گے ۱۰ دین امساین ہوپ مہے کہ د آسمان و زمین اگر جبر دوسری چیسنروں کی نسبت تبدیل موسے کی صلاحیت بنیں رکھتے ، بیکن ان وافعات کوآئیڈ کی خیوں کے مقابلہ میں کی میں نے خروی ہے آسان و رمین معنبوط مہیں ہیں ، بیس آسان وزبین مجی سب مٹ سکتے ، مگرمیری بیان کر دہ پہیشینگو ٹیاں نہیں مٹ سکین ہلکہ جوبات میں نے اب کہی ہے اس کی مراد ومطلب سے ایک ایک کھی تجاوز سنیں ہوگا؟ المسس كية اس قول سنته المستندلال كرز، غلط بير ، نسیخ کی د ونوں قنموں کی مثابیں معلوم ہوجائے سکے بعد اس امرمیں اب کو ٹی شک کی گنجائش اِتّی نہیں رہ گئی ہے کہ شریعیت عیہوی اور موسوی دو نوں ہی میں نسیخ وا نع مواہی ، اور برئد امل كتاب كا يدوعوى كرنسيخ محال ب و غدط ب واوركيو ل ندمو وجب كدرون ومكان اور سکلفین کے اختلا ون سے مصب لیج برلتی رہنی ہیں و جنا کیے۔ بعض احکام معص او قات م کلفین کے مناسب ہوئے ہیں ، ووسرے احکام مناسب مہیں ہوئے ، غور کیجئے کے ممبشن ایت بحاریوں کوخطاب کرنے ہوئے سکتے ہیں ،۔ " مجھے تم سے اور مھی بہت سی بائیں کہ ہی ، گر اب تم اُن کی بر داشت بنہیں کر عظے ، بیکن جب دہ بین سیال کاروج آئے گاتو تم کو تمام سی بی کی راہ

حس کی تفری انجیل او حنا باب ۱۹ بیس موجودسی

نیز مسیح عسنے اس کوٹری سے جس کوا یہ سنے نشف ، دی تھی پرفر مایا کہ اس واقعہ كى كسى كو خرمت دينا ، حس كى تصريح الجيل منى باب مين موجودي ،

اورجن دواندهوں کی آنجیس آب نے روکنشن کر دی تفیس ان سے بو ں فسسر ا كراس وانعرى اطب لاع كسى كومن كرنا وجس كي نفرزي الجيل منى باف بين موجودسيه . اور جس بی کو آب نے زندہ کیا تھا اُس کے دالدین سے فرایا کہ جی پیش آیا ہے اِس کی خرکسی کومت کرنا ، جس کی لفرزی انجیسل لو قاباب میں موجود ہے ،
اُس کے برعکس خبن تحف سے آب نے برٹروہوں کو نکالا تھا اسس کو حکم دیا تھا کہ اپنے گھر جا ، اور جو کچھ خلانے تیرے سے تف کیا ہے اس کی خسب روسروں کو دسے ، جس کی آھو گئے اس بیں ہے ،
اسی باب میں ہے ،
نیز قسم اول کی مثال .... نمبر تا ، ۱۳ کے ذیل میں اور قسم تانی کی مثال نمبر میں زیر کین معاملے سے متعملی میں زیر کین مثال نمبر میں در کو جو کیا ہے ، اسی طرح یہ میں آپ بیلے ھے ہیں کہ معاملے سے متعملی بیس ہے ، اسی طرح یہ میں آپ بیلے ھے ہیں کہ بین اور خوبے کے بعد جہاد فرض ہوگیا ہ

بات جب رم ن ک ک



مقدمب، مقدمب، تلین، عقل کی کسوٹی بر، تلین، اقوال مشیح کی روشنی میں، تلین انجیل کی کسی بھی آیت سے نابت سنہیں،

## خدا تین نہیں ہوسکتے

بارہ یا ہیں جومقصکہ یک بہونے کیلئے سامان بصیرت ہیں

خاركون سے و بيلى باث عبد عنين كى كتابي اس امركى شبهادت ديتى بس كه الله ابك ورازلی اور آبدلی شیعے ، حس کوموت بہیں ہ سکتی واوروہ سرچزکے کرنے پر قادرہے میں ، مذذات میں اس کے سواکوئی مما تل ہے ، اور منصفات میں ، جسم وصورت سے پاکسے ان کنابوں میں میرچیزاین مشهرت اور کنرت کی وجهستے شوا هسکداور مثالوں کی مختلع

سے دوسری بات استد کے سواد وسرے کی عبادت حرام ہے ، اور اس کی حرمت توریث کے اکثر مقارت میں مثلاً

لنّاب خروج بانت وبالنِّ مِين صاف صاف بيان كَي كُنّ ہے ، نيزكمّا ب المستثناء باللّ بہ تصرر کے گی گئی ہے کہ اگر کسی نبی پاکسی مرعی الہام نے خواب بیس بغیر انٹر کی عباد سے

دعوت دى، تواليه داعى كونواه وه كتف بى برسه مجرات كيون سيس ركفت بوفتل كبا مائے گا ، اس طرح اگر کو تی شخص کسی عزیز یا دوست کو اس فعل کی ترغیب دسے گا توالیے شخص کوسنگسارکرد اجلے گا ، اوراس کناب کے باک بس میکھاہے کہ اگر کسی شخص برغوانسے کی عدادت کا جرم أبت بوجائے گا تواسے مجی سنگ رکیا جائے گانواہ مرد ہو یاعورت ، عبر عثيق ميں خدا کے لئے اعب رعثیق کی بے شمار آیتوں میں خدا کے لئے جمیت اعضاء كا ذكر نبسرى بات المسلم واعضاء كا ذكر كيالياب، مثلاً بيدائش بال شکل وصورت نابت کی گئے ہے ، کتاب یسعیاہ باقع آبیت ، ایس خدا کے سنے ہم نابن کیاگیا ہے ، کمناب دانیال با ب آیت ویس مراور بال ابت کئے گئے ہیں ، ر بر المرام اليت ما مين ميت رو ، باتفه اور بازوكونا بت كياكيات ، كناب الخروج باب ٣٣ آين ٢٣ يس بيمره اورگُڏئ ابت كي گئي ۽ زَلِورنمبر٣٣ آيت ١٥ يس آنڪه اور اسی طرح کمای دانیال کے باق میں آنکھ اور کان کا اثبات مواہد ، نیز سلطین اول باب آین ۲۹ و ۵۲ اور برمیاه باب آیت ۱۶ اور باب ۳۳ آین ۱۹ بس اورکتاب اَبُوبَ باب ٣٣ أيت، ٣ يس ادر كمّاب الأمثال باب ٥ أيت ١١ اور با هل آبيت ا من آنھ الم بن کی گئے ہے، اور زبور نمبرا آیت ۲ بس آنگھوں اور بلکوں کوٹا بت کیا گیاہیے ، زبورس آیت ۱۰،۹،۸،۹ میں کان ، یاؤں، ناک اور منه ثابت کئے گئے میں، کتاب بسعیاہ باب، ٣٠ أيت ٢٠ يس بونت اورزبان نابت كيّ مجع بس، استثناء باب٣٣ مين

المق باوس نا بن كئے گئے میں ، خروج بالت آیت ۱۸ میں انگلیاں نابت كی لئی میں ا کتاب برمیاه باب م آبیت ۱۹ میں بیٹ اور دل كا ذكر كیا گیاہے ، كتاب بیعیا باب ۲۱ میں پیٹھ كا ذكرہے ، اور زبور نمبر ۱۲ بیت ، میں سنسر مگاه كا بیان ہے ، اعل الحواريين باب ٢٠ آيت ٢٨ يمن فون كاذكركيا كيائي،

توريت كى دد آبنول مين يه بات بهي كمي كئي ہے كه الله تعالى شكل وعورت معمرة و
ہے اوراس كے اعتفاء وجوارح نہيں ميں اجنا كي استثناء باك آيت ١٣ ميں ہے:

ادر تعدوند في من آگ ميں ہے بوكر تم ہے كلام كيا، تم في بائيں تو سنيں، ديكن كوئي مورت يد دي مي فقط آواز بي آواز شنى و

مجرآیت ۱۵ یس سے ۱-

روسولم فوب ہی احلیا ط رکھنا، کیونکر تم لے اس دن جب خدا دندے کے بین سے بود کر توریب ہیں دیجے ہوئی۔ کر توریب ہیں دیجے ہوئی۔ کر توریب ہیں دیجے ہی اور چیز کی ان دونوں آیتوں کا مصنون دلیل عقلی کے مطابق ہے اس سے بجائے ان دو آینوں کا مصنون دلیل عقلی کے مطابق ہے اس سے بجائے ان دو آینوں کے ان بہت سی آیات کی تا دیل صروری ہے جن کے توالے او برد ہے گے ہیں اس مو فع برا بل کتاب بھی ھماری موافقت کرستے ہیں اور ان بہت سی آیات کو ان دالی

آ يتوں برتر جيج نہيں ديتے ،

ادر حبوطی خدائے سے جسمانی ہونا ہو ہرکیاگیا ہے، اسی طیح اس کے سے مکات ہے ابت کی گئی ہے ، جہد مین و حب دید کی بہت سی آیات مثلاً خروج آب ۲۵ ایس کے ایس ۲۵ اور کتی باب ۵ آیت ۲۵ باب ۲۵ آیت ۲۵ اور کتی باب ۵ آیت ۲۵ باب ۲۵ آیت ۲۵ اور کتی باب ۵ آیت ۲۵ باب ۲۵ آیت ۲۵ اور کتاب استاناء آب ۲۹ آیت ۲۵ اور کتی باب ۲۵ آیت ۲۵ اور کتاب استاناء آب ۲۹ آیت ۲۵ اور کور خبر ۱۹ آیت ۲۵ اور کور خبر ۱۹ آیت ۲۱ اور کور خبر ۱۹ آیت ۲۱ آیت

عهب رغتین و حب مربعه کی کتابول میں ایسی آبات بہت کم پائی جاتی میں جو خلا ہے تعالی کے مکا نیٹ سے مزرّہ ہوئے پر دلالٹ کرتی ہوں ، مثلاً کتاب بسعیاہ باب ۲۲ کا بیت ؛ وم يا اعمال الحواريين بالب كي آيت مهم ، كر جو يكدان فليل آيات كامضمون ولائل ك مطابق ہے اس سے ، و بہت سی آیات کی اویل کرنا پڑے گی جن سے ضرا کے سے مکانبین کا اثبات ہو اے الائران قلیس آیات کی ، جنا بخیہ اس اویل کے سلسلہ میں وہل کتاب مجمی هاری موافقت کرنے ہیں و سیس، س تمسری بات ہے یہ بات وا عنبے ہوگئی کر آبات اگر حیبہ بہت سی موں الیکن ،گروہ دلائن کے مخاصہ ہوں تو اُن کو بُن تفوری آبات کی طرف لوہا نا صروری، ہودلائل کے موافق ہوں ، اس مے اندازہ کیا جا سی ہے کراس کے برعکس آگرزیا وہ کاپاٹ دلائل کے موافق ہوں اور کھوٹری آیات مخاعف ہوں تو بدرجسعٹر او فی ان میں أو بل صروري موگي . امرسوم بی به بات معسادم بو حکی سے کہ بعض اوفات الفاظ کے مجازی معنی خاکی نہ کو ٹی شکل سے نصورٹ ،عید مراد ہونے ہیں بچو تھی باست جديدس تحجى المسس اسركي نصر بمح ياتي جاتي ہے کر دنیا میں ضرا کا دیکھا جانا محال ہے ، انجیل بوحنا باب آبت ١٨ میں سے کر ،۔ وا خراكوكسي ف كجعي نبيع ويجمان اور تیمتیمس کے نام پیغ خط کے باب آیت ١٦ میں ہے کہ :-الشاكس انسان في ديكااوردد كيوسكان ا وصفحر گذشنہ کا مکاشیر کے ملاحظ ہو ) ان سب حالوں میں سے بطورمشلل بکے عبادیت طاحظہ فراسیتے :۔

رصفی گذشته کا مکاشیر نه ملاحظ ہو) ان سب حالوں میں سے لطور شال ایک عبادت طاحظہ فراسیے ہے۔ من اوروہ میرے نیٹے ایک مقدس بنایش، آکریں ان کے درمیال کونٹ کریدی ہے (خروج ۲۵:۸) سائٹ اسمان میراتخنٹ شبے اور زمین میرے پاؤں کی جبر کی ، تم میرے سٹے کیا گھر بناؤ کے ، اور کوفسی جگہ میری آرام گاہ ہوگئی '' دہیں عیاہ ۱۲:۱۱)

سله أ بارى تعالى با تقدمك بنائ بوت كرون مين منيس رينان (١٩١١) ع : ٢٨)

اور بوصاً کے پہلے خط کے بائ آیٹ ۱۲ بس ہے کہ:۔

دو خداکو کیمی کسی فے نہیں دیکھا !

بلاست براس قیم کے الفا کا کے فیرات رکے سے ہست ہالے کے جانے کی ہر محل اور مناسب وجہ ہوسی ہے ، مثلاً آن پا بخ کا بوں بی جو موسی ہی جانب منسوب بیں واس قسم کے الفاظ ملائی کے کے این اس وا سطے ہت ہمال موسی ہی جانب میں فعلا کا جلال در سری مخلوق کی نسبت زیاد ، نمیاباں ہے جانب ہوئے ہیں کہ بان میں فعلا کا جلال در سری مخلوق کی نسبت زیاد ، نمیاباں ہے کہ :کاب خروج جا باب ۱۲۳ بن ۲۰ میں الشر تعالیٰ کا تول اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ :در دیکھ میں ایک فرشند نیرے آئے آئے بھی جی ہوں کر رسند بین نیزائی ہو،
اور سے اس جگر ہو کیا دے جے میں نے تیار کیا ہے ، تم اس کے آئے ہو شار رسنا اور اس کی بت مان ان اور سے اس کا اور اس کی بت مان اس میں دہنا ہو کہ اس کے ایک ہو گا اس کے کہ میرانام اس میں دہنا ہو گا اس کے داران کی دیا دوران کی دیا ہوں کہ دوران کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دوران کی دیا ہوں کی دیا ہوں کہ دوران کی دیا ہوں کہ دوران کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دوران کی دیا ہوں کی دوران کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دوران کی دوران کی دیا ہوں کی دوران کیا کی دوران کی

۱۹۰۰ سے کہ میرافرسند نیزے آگ آگے بطے گا ،اور تجھے امور یوں اور عقبوں ، اور فہرز اوں اور کنی نیوں اور جو اور بوسیوں بین بہنی دے گا ، در بیں ان کو بلاک

## كر داول كا"

اس قول میں یہ عبارت کا جی اپنا فرمشنہ بنرے آگے بھیجوں گان اسی طلسرے "میرا فرمشند بنرے آگے لا ، صاف اس امر برد لالت کرتے ہیں کہ بنی امرائیل کے ساتھ دن میں بادل کے سنون بیں اور رائ کو آگ کے سنون میں جوچلا کر اتھا وہ کوئی فرشنہ منف ادر اس براس قسم کے الفا تھ کا اطلسلاق کیا گیا ، اس کی دحب و ہی ہے جو ہم نے

ملاق باشبل میں ایسے اللہ لاکا اطسلاق توبے شہار مقارت بر فرمشند اور نسان کا مل

بیان کی ہے، غرابشیر برلفظ خدا کا السلاق بائبل میں

پر بلکرمتمولی انسان پر ، بلکرمنسیسطان مردود پر ، بلکرغیردوی العتول برمهی کیا گیاہے بعض مقامات پر ان الفاظ کی گفسیر مجھی منتی ہے ،اور لبض موقعوں پر توسیباق کلام اس قسدر صاف دلالت کرتا ہے کردیکھنے والے کے لئے ، شتباہ کاموقع باتی نہیں رہتا ،

اب هم اس سلسلہ کی مشہدادیں آب کے ساستے پین کرتے ہیں اور عہد نقیل کرنے ہیں اور عہد نقین کی حیارت آس عور بی ترجمت ہو گوندن میں سن ایک میں جو ہو ہو ، نقل کرنے ہیں اور عہد مدید کی عبارت مجبی آس ترجمہ سے یا آس عور بی ترجمہ سے جو جروت میں سن ایک میں مقام کی پوری عبارت نقل نہیں کریں گئے ، بلکہ صرف وہ آیات نقل کریں گئے جن سے اس مقام پر همساری عز عن متعلق ہے کہ وہ مرق بیر مقصود آیات کو جبولائے جائیں گئے ، ملاحظہ موں :۔

كأب بيدائش بائ آيت مايس يوركها كياب: -

ا جب بن اسرائیل مصرے کی کرجارہ منے تو التد نعای نے ان کی سپولت کے لئے ہیں انتظام فراد ہا کا و ا میں ان کے ادبیر کی باول سایہ ڈالٹا ہوا چٹ نفا اور رائٹ کو اسی میں آگ بیدا ہو جاتی تھی تاکہ وہ راسند کا بنت وگا سکیں ، مصنّف اسی کی طرف افتارہ فر مارہ میں ۱۱ ت

کے جن بخرف ہوں موں میں ہے ، نیے خرواجماع پر برجھاگی اورمسکن خداد ندکے جلال سے معور ہو گیات دیجھٹے بہاں پراس فرمشند کے سٹے خراکا لفظ است ناج ل کیاگیا ہے 11 مت وجب ابرام ننانید برس کا بو نب خداوند برام کونظر آیا اوراس سے کہا کہ میں خدائے قادم موں ، تو بیرے حضور میں جل ، اور کا مل مو ، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عمید با خرصو گاادر کھے بہت زیادہ بڑھ ڈن گا ، نب ابرام مسرزگوں ہوگ اورخدائے اس سے ممکلام ہوکر فرایا کہ دیجے میرا عمید نیزے ساتھ ہے ، اور تو بہت قوموں کا باب ہوگا وا ایک انامی

مجرایت عیں ہے :-

وا ور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد نیری نسل کے درمیان ان کی سب بشتول کے لئے اپنا عب رج ابری عبد ہو گا باندھوں گا ، تاکہ میں ترا اور تیرے بعد نیزی نسل کا خدا رمون ۱۰ در س تجد کو اورنیرسے بعد نیری نسل کو کنعان کا تنام مک جس میں تو بردلسی ہے السادوں کا کہ وہ دائمی مکیت ہوجائے اور میں ان كا خدا يول كا ، كير خداف إرا إم سي كر الزا وأبات عاله) اس باب کی آیت ۲۲۰۲۹۰۱۸ میں علی النزنیب بر الفاظ میں :-١١ اور تعدائے ابرا إم سے كها \_\_\_\_ اور ابرا إم نے خداسے كها \_\_\_ تي خدا \_\_\_اورجب فرابرا ماسے بائن كرجيك ان آبنوں میں حصرت ابرا جیم علیہ اسسلام سے گفنگو کرنے والے کے منظ لفظ فط سنتعال كباكيا ہے ، حالانكہ برمتنكلم جو ابرا جبم عليه اسلام كونظر آ يا بخفا ، اور كلام كرر إبخفا در طفیقت فرمشنه مقاء سیاق کلام الحضوص آخری فقره کرداس کے باس سے اویر ملا كيان س كى مشهادت دسے راب و يكھے اس عبارت يس س فرشت ير نفظ النار " اور" رب" اور معبود" كاطسان جد مجد كياكيا سه ، بك فرشند فود بي به الغاظ اینے لئے است تنعال کئے ک<sup>ور</sup> بیں ضرا موں اور تاکہ میں تیرا اور نبری اولاد کامعبورو: اسی طرح اس قسم کے الفاظ کتاب بیرانسش اب بین اس فرست من کے لئے مجی استعال کئے گئے ہیں جو ابرا ھیم علایت ام کو دوسرے دو فرشنوں کے همسراه نظراً کیا نے آب کو اسٹی کی و لادن کی بشارت دی کھی ۱۰ اور اس امرکی السسلاع دی

تفی کا عنقریب لوط عی بستیاں برباد کی مائیں گی ، بلداس کتاب میں فیت سر کے خد کا لفظ جودہ جگہ استہل کیا گیاہے ، نیزاسی کتاب کے باث آبت ١٠ میں حصرت معقور عليراك الم كروطن روانه مونے كا واقعى بيان كريتے موث كھا ہے :-ود اورلعظوب برسبع سے سکل کرحالان کی طرف جلا ، اور ایک جگر بہنے کرساری رات دہیں رہ ، کیو بح سورج ڈدب گیا تھا ، اوراس نے اس مگر کے بینمرول میں سے ایک مطاکر این سرائے دھرای ،اوراس جگ سونے کوئیٹ گیا ،اورخواب یں کیادیکفناہے کہ ایک سیر جی زمین بر کھڑی ہے ، ور انسس کا سرا سمان کم بینجا ہو ہے ، اور فعدا کے فرستنے اس برست ارتبے برط عفتے ہیں ،، درخد و نداس کے اور كظراكبدياب كرين فعلاوند نيرب باب ابرام مكاخلا اوراضحاق كاخدا بون یں برزمین جس برتولیٹا ہے تجھے اور نیری نسل کو دوں گا ، اور تیری نسل زمین ہ) گر د کے ذرّوں کے مانعر ہو گی·اور نومنٹرن ومغرب ادر *مسنن*یماں وجنوب ہیں بھیل جائے گا ، اور زمن کے سب قنیع نیزے ادر نیزی نسل کے وسیلہ سے برکت یا ش کے،

اوردیکھ میں نیرے سے سے تھے ہوں ادر سرجگہ جب ان کہیں تو بعائے تیری عفاظت کروں کا در تجے کواس ملک میں بھر لاؤں گا ، اور جو میں نے تجد سے کہا ے جنگ اے بور رکراوں مجھے بنیں جھوڑوں گا،

نب بعفوب جاگ اللها اور کھنے رگا یننسٹنا خداونداس مگرے اور مجھے معلوم نہ تضا اور السلے ڈر کر کی بیکیسی مجیا نگ حگہ ہے ، سویہ خدا کے گرادر سمان كة سننانه كي سوا اور مجهد موكا اور بعقوب صبح مورسه أثقا اوراتسس تفر کو جے اُس نے اپنے سر بانے دھوا تفالے کرمسنوں کی طرح کھڑا کیا ،اور اُس کے مرے برنسل ڈالا ،اور اسس حگہ کا نام مین ایل رکھا ، سکن بیسے ،س لبتی کا عام لوارث اور بعفوب ف منت مانی اور کها که اگر خد میرے ساتھ رہے الارجوسفر بس مرر ، ہوں اس میں میری صفا ظنت کرسے ، اور مجھے کھانے کورو ٹی

اور پہنے کو کہڑا دیتارہ در میں اپنے باپ کے تفرسد مت لاط آڈن تو فعراوند میراخدا ہوگا، اور پر نبخے ہو میں نے سنون ساکھ الب ہے فعدا کا گھر ہوگا، ورجو کھے تو مجھے دے اس کا دسواں مصد صرور ہی تجھے دیارہ ں کا منا در آیات الا ۲۲،۲۱) مجھے اسی کتاب کے باب اس آبت البیں ہے کہ تفریت بعظوب عبیال الام نے اپنی ہویوں لیاہ اور راحیل سے خصاب کرے ہوئے فرطین :

ور اور خداسے فرسنسن نے فویب ہیں مجھ سے کہا ، سابھ فوب ہیں نے کہا کہ میں طائر ہوں ، انبھ فوب ہیں نے کہا کہ میں طائر ہوں ، انب الس سے کہا ، . . . میں جیت آب کا فرد جو ل جہب ان توسف منٹون ہر ہنیل ڈالا ، اور میری منت مانی ، لس اب اسط او یاس سک سے ایکل کر اپنی زاد ہوم

كولوط جائة داكيات ١١٠١١١١)

آگے جل کر بالب آیت ۹ بیس تحفرت میفوت بی کافولی سی طرح منقول ہے : ۔

داور میفوفیل نے کہا اے میرے : ب بر بام کے خدا اور مبرے : ب اصفاق کے باک خدا والد جن اللہ من اور طبح ا ؟

بمرآیت ۱۲ یں ہے:-

" برتیرای فران ہے کہ بین نیرے یا سس صرور مجلائی کروں گا ، اور تیری نسل کو دریا کی ربیت کے مانند بناؤں گا جو کرش ت کے سبب گینی نہیں جا سکتی " ایک باقت آیت ایس ہے کہ ا۔

اسى واقعد كى تفصيل بان كريت موست مذكوره إب كى آيت و بس سے كد ١٠

الا اورلعيقوب ان سب لوگور سميت جوان ك سانفه شقع لوز تبينجا ، بيت ايل يهي اوس ملك كفان ميس عداور اس في ويال شريح بنايا واوراس مقام كانام ايل بنيت بل ركف كيونكرجب وه اسين بصلي كم ياسس كجا كاجار الم تضا فوضرا وبين اس بياف برواتها

آگے باب ۲۸ آیت ۳ میں کیا گیاہے:-

وا اوربعفوت في سعن سن كبا كرضوائ قاد مطلق مجه لوزيس جو ملك كنعان بين ب د کھائی دیا ، اور مجھے برکت دی اور اس نے مجدسے کیا میں تجھے بردمند کروں گا، اور بڑھاڈں گا ، اور نجھ سے قوموں کا کی زمرہ بیدا کروں گا ، اور نیرے بعد بہزمین تنری نسل کود در گا تا ۱ آیات ۳۰۳)

عوْر فربائج که بایت آبن ۱۱ و ۱۲ سے معلوم ہو تاہے کہ چھنزٹ لعقوب علیہ استاما کونظرآ یا وہ فرسنسنذ بھ واسی سے اتھوں نے عہد کیا نفا واور اسی کے سامنے منت مانی تفی اسین آب نے دیجھاکہ آس کے بعد اٹھارہ سے زیادہ مرتبراس برلفظ و خدا ال اطلاق كباكيا ہے تو د فرمشہ نے تھی، ہے آب كو ضراكها ، اور صنرت بيقو عب نے تھی آھ خداہی کے ام سے کارا ،

مقدا کے ساتھ گئنی اس کے مددہ کتاب پیدائن میں صرت بیقو ب ہی کا اور

عجیب وافعه انسس طرح بیان کیا گیات : ۔

ره ا در معیقوب اکمیدره گیا وا در یَو میشنے تک ایک شحف دیاں اس سے کمشتی لڑتا رہا جیب اً سے دیکھاکہ وہ اس پرغالب نہیں آ 'ا تواسسی ران کو انررکی طرف سے تھے وا، اور بعقوب كى ران كى س أس كے س تھ كتنى كرنے ميں حراده كئى ١٠ درأس نے كى مجھ جانے دے اکیونک بو مجوٹ جلی العقوب نے کہا جب ایک تو مجھے برکت مزائے میں مجھے جانے نہ دور گا ، تب مس نے اس سے بوجھا کہ تیرا کیا ہم ہے اس نے جواب

سله ایل و عبرانی زبان میں خدا کو مکت میں و بہا خرا میل ہیت ایل سے معنی ہو سے « ہیت اللہ کا خدا یا آج يبى جلك بين المقدار كام يدمودون ١٢ تغي

و العِقوب، اس في كه كه تيز ام آ م كويعفوب نبيس ، بلكه الشريل بو كا كيو نكرتو في حدا اوراً دمیوں کے ساتھ رُوراً زائی کی ادر غالب ہو گیا ، تب لیعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرا ، ہوں ۔ تو مجھ اینا ام تبادے ، اس نے کہا کہ تومیرا نا مکوں بوجھاہے ؟ اوراس نے آسے و باں برکت وی اورلیفوب نے آس میگرکا نام فنی ایک رکھا اور کہا کہ یں نے خن کو روہرہ و کیکھا ، تو بھی مبری جان بچی رہی 'او دباب ۲۰۱ آ بات ۲۰۱۳ کا ۲۰۰ ثطاهر ہے کہ بہاں پر کمشنی لڑنے والا فرمشت تنظا، حبس بر لفظ و خدا ٥٠٠ اطلاق کیا گیا ہ ، لئے کہ اوّل تو اگر بہب ں ضراسے اس کے حقیقی معنی مراد سلئے جائیں تو لدرم آئے گا کہ بنی اسسالیل کا ضرا دمعاذات بهبت هی عاجز اور کمزورسے ،کرات بھرایک انسان سے کشنی لڑتاریا ، مگرا سے مغلوب نہ کرسکا ، دو سرے اس لیٹے کہ حزت ہو تسع علیہ سلام نه اس بات کی نفر بح کردی ہے کہ یہ فرمنسسنہ تھا ، خواہنیں تھا ، جنا کنہ گیا ہے ہوسیع کے بالگ آیٹ ہیں ہے کہ:۔ و اس نے رحم میں اپنے بھائی کی ایر ی چروی اور وہ اپنی توان فی کے ایام میں خد سے کشی لاً ١٠١٠ وه فرمشند عد كمتنى لا ١١ ورغالب آيا ١٠ س في روكر مد جان كي أس في السع بمينوايل مين إيا اور دل وه ممس ممكلم موالا دیجھتے بہباں بھی دوجگہاس فرسٹ نہ پڑخدا ۱۰ کے تفظ کا اطب کی کیاگیا ہے کے علاوہ بیراکشس باب ۱۳۵ میت ۹ میں سے کہ ا ود اور معقوب کے فدن ارام سے آئے کے بعد ضرا اُسے بھر دکھائی دیا ،اور اُسے برکت بخشی اورضا نے اُسے کہا کہ تیرا نام معقوب ہے ، نیر نام آ کے کونعقوب مرکبلائے ع ، بلکہ نیرانام اسرائیل ہوگا ، سوائس نے اُس کانام ،مسرائیل رک ، بھرخدالسے ك كرس خدائة قادر مطلق مون اتوبر ومندم واور بهبن تبائين محد ايك قوم بكة توموں كے سينتے بيدا موں كے واور بادمت و نيرى صلب سے تكليں كے واور بير

ا المرائيل كا معنى عبرانى زبان مين بين و ضلاح روراً زبانى كرف والائد وكنكار ونس مله وو فنى ابل والمائد المسائد وكنكار ونس مله و فنى ابل والمائد المسائد المسا

مل جو میں نے بروم اور آھنتی کو دیاہے سوتھ کو دوں کا واور نیزے بعد نیری مسل كو كهي يهي سك دو ريكاه اور خواحس جد اس سے بمئد مربو و بين سے س كے إس سے اوپر میلا گیا ، نب تعقوب نے اس میگر جر ساں وہ اس سے بم کلام ہوا سخفر کا أيك سنون كفراكيا ، اوراس يرتباون كيادور تنل دالا اور تعقوب في سمقام كانام البب سفرا أس سے سم كلام موا بيت ابل رك : ويجعظ ببانظرينه آن والي تتخصيّت لقيب تنا فرشنه تقي بجس كاليبلي بار بارذكر حيكا ہے اور اس کے لئے یا کے جگہ لفظ منسل استعمال کیا گیاہے ،اور نودائس نے مجم کہ کہ میں خدد ہوں ،اس کے علاوہ تھڑت موسی علیہ استسلام کو نبوت عطا ہونے کا واقعہ کاب فروج باب اآیت اسس سرح بین کیا گیا ہے ، -رد اور دخراوند) ایک جہاڑی میں سے آگ کے ستحلہ میں اس برط سے ہوا ، س نے نگاہ کی اور کیا دیکھنے کہ ایک جھاڑی میں آگ تئی ہو بی ہے و بھاڑ تصلهم شمس ہوئی ، جب شداو مستے دیکھ کدوہ و تھے کوکٹر اگر آر بارسے اس فے کہا کس نیرے بب کافد بعنی ایر ہم کافدا اور اصحاق کافدا اور لعقوب کا فدا ہوں ، موسنی عب بائر مجھیا یا ، کیونک وہ ضرایر نظر کرے سے واڑ ، ہے موملی شفر خداسے کیا . . . ، اس رخرانے کہا کہ میں عزور نیزے ساتھ رہوں كا ١٠ ور الس كاكريس نے مجھے بھيجاہے ، تيرے لئے يہ نشان ہو گا كرحب تو ان ہوگؤں کومھرسے انکار ہے گئے گؤید اس میار برخدی عیاد سے کردئے اتب موسی عرفے خدا سے کہا ،جب بنی امسرائل کے باسس حاکران کو کھوں کہ تمہ رہے ایب دادا کے خرنے کھے بختاہے یاسس بھی اوروہ مجھے کہیں کہ كرس كانام كياس وتوس وكوكيابناوس و فرا فيوسى سهكا آهيدة ا مَثْرُ الْهِنْكُ قُلْ ١٠٠٠ تربى امرائيس سے يوں كمناكر المُستَقَّم نے مجھ كو ساه موجوده اردواورا تحريزي نرحموس بيان دو خداوند اسك بجاسة دوخدا ولدكا فرمشة ٥٠٠ لكهام ١١ ت مله موجوده اردو ترجمه بين بهان و خداً كا نفظ منيس سي ١٢ شدرط شيرتمه او يمله الكل صفي مخصارے پاس بھیجائے ام بھر ضرائے ہوستی سے بیری کہا تو بنی اسرائیل ہے ایوں کہنا کر خدا وہ ترکھا کہ ایس مخصارے پاس بھیجا ہے ا بید ودوا کے خدا اور استمار اور استماق کے خدا اور لیفتو یہ کے خدا نے مجھے ترصامے ہیں بھیجا ہے ا ابد تک میرا یہی نام ہے اور سب نسلوں میں میرااسی منے وکر ہوگا ، بک درا سرائیل بزرکوں کو ، یک مگر جمع کر اور ان کو کہد کہ خدا و ند محفارے باید واولے خدا الح نے 17 مان 17)

و بیجے یہاں بر کھی حفرن موسلی ملک سامنے نمو دار ہونے والا در تقیقات فرمن تا تھا ہمی نے یہ کہا کہ میں ترسے باب کا لیبن بر بام کا فدا اور اصحاق کا فدا اور لعیقوب کا فدا ہوں ، بھراسی نے یہ کہا کہ میں ترسے باب کا لیبن کر مجھے ایک آگئی آگئی آگئی کہ وہ بنی اسسلائیں سے کہیں کر مجھے ایم تی کہ تھی جا ہے ، اس تمام عبارت میں بجیس سے زیادہ مرتبہ اُس نے ابینے بنٹے فعال کا لفظ است مال کیا ہے ، تو دحظرت میں جیس سے زیادہ مرتبہ اُس نے ابینے بنٹے فعال کا الفظ است مال کیا ہے ، تو دحظرت میں سے ان مجھی اس فرت نا میں کا مفظ است مال

یں اپنے مرفس کے بال ، ستی باب ۲۷ اور لو قاباب ۲۰ میں ہے کہ حصرت مربیح مے نے معدوقت مربیح مے نے معدوقت مربیح می معدوقیوں سے خطاب کرنے ہوئے فر مایا ، ۔

اکیاتم نے موسلی می کتاب میں جواڑی کے ذریع بنیں بڑھا لہ خراسے اس سے کہا کہ میں ابر یام کا خراا ور اعنیا ق کا خرا اور اعلی قوب کا خرا ہوں ؟ رعبارت مرفش

ركزشة منفي ك عاشي له ، شه طاحند جول آله الكنيدة أشؤ الكنيدة برفي جلب جس ك معنى بين جوابول الموس بهول المرام الله الكنيدة كمعنى بين الكنيري سرج مبول المرام المهام الله الكنيدة كمعنى بيل المرام المرام الله المكنيدة كالمعنى بيل المرام و المرام الله المكنيدة المول بيست تقال الرجى به النقى سه سد و في رق المرام ال

مالا بحرد حقیفت یه فرمنسته تصاجب کو معلوم به جیکا ہے ، چنا بخیرار دو اور فارسی
ترجوں میں بیماں لفظ م فداوند ، کے بجائے فرمنسته کا لفظ لکھا گیاہے ،
اور سینے ایخروج باب کی آیت ایمیں ہے :میم فداوند نے موسی سے کہا دیمہ میں نے تجھے فرعوں کے لئے گئی افرا مخصرا یا ورتبرا
مینا کی ہاروں تیرا بیغیر برگا یا
نیز خروج باب آیت 11 میں محفرت موسی سے خطاب ہے :

یر خروج باب آیت ۱۹ میں حصرت موسی اسے خطاب ہے: ۱۱ اور دہ سری طرف سے وگوں سے بیش کرسے گا، ادر وہ تیرا شنہ ہے کہ ، ادر اُس کے اسلامی اُلا گا اُلا اُلا گا اُلا

ان دو توں آیوں میں حضرت موسی علیہ اسلام پر لفظ خراکا اطلاق کیا گیاہے ،اور حقیقت ا یہ ہے کہ اس سے واضح ہوجا آ اسے کہ بہود اور کی عیسا میوں پر تربیح حاصل ہے ، اس لئے کہ وہ اگر جبر حضرت موسی کو تمام النب یاء میں سب سے افضل سمجھتے ہیں اور آن سے محتبت کا دعوی بھی کرنے ہیں ، مگر بائبل کے ان الفاظ سے استندلال کرے ، نھیں خدا مہیں بنا دینے ، اس عفل ندی ، کا نزف عیسا ٹیوں ہی کہ حاصل ہے ،
اس کے علاوہ خروج بالل آیت ۲۱ میں ہے کہ :-

م اور خدا وند ان کور ان کورا سنته و کھانے کے لئے بادل کے ستون میں ہو کران کے آگے ۔ "اسکے چلاکرتا تھ ، تاکہ وہ ون اور رات دو نوں میں چل سکیں، اور بادل کا ستون دن کو اور رات کو استون دن کو اور رات کا ستون رات کو ان لوگوں کے آگے سے مبتیانہ تھا این ۱ کا مات ۲۲:۴۱

سكن باب ١٢ أيت ١٩ يس أسى كم إسى يس كها كياب: -

" اور ضا کافر سنن جواسدائیلی شکرے آگے آگے چیاکہ انفاجاکر اُن کے بیعیم ہوگیا، وس بادل کاوہ ستون ان کے سامنے سے ہمٹ کر اُن کے بیعیم جا تھمرا !

مھرآیٹ ۴۴ میں ہے:۔ دواور رات کے بچھلے ہیر خداوندنے آگ اور بادل کے ستونوں میں سے مصر بوں کے سنونوں میں سے مصر بوں کے سنونوں میں سے مصر بوں کے سنگر مر نظر کی وادر ان کے مشکر کو گھرا دیا !! آیت ۱۹صاف بتارسی ہے کہ یہ بیلنے والافرمشینہ تھا ۱۸ گر۳۱: ۲۱ اور ۱۲ : ۲۲ پس اٹسے ضرا کیا گیاہے ، نیز کتاب استثناء باب آیت ۳۰ میں ہے:-وو خدا ونر شمهارا خدا جو منها است النفر الله ما الله من الله و بی تمهاری طرف سے جنگ کرے گا

جیے اس نے تھاری فاطرم مرس میں تھاری آنکھوں کے سامنے سب کھے کیا ،اور سابان ہں تھی تونے میں دیجھا ، کرحس طرح انسان ایسے جیٹے کو اکھائے ہوئے چانا ہے اسی طرح خدا وند تراضا بترے اس حکہ بہونے کے سارے راستہ جاں جہاں تم گئے تم کو التفائيريا وتومعياس بات بين تم في فعداد نداية خدا كالفين مذكيا وبوراه بين تم سے آئے آگے تھارے واسطے ڈریے ڈا سنے کی مگر تلامش کرے سے سات کو آگ میں

اوردن کوابر میں ہو کرچلائا از آبات ۳۰ تا ۳۳) ملاحظه فرمایتے اِن بین اینوں میں جگہ اسس فرشنہ کور خدا «کہاکیاہے ، کھراستشناء ہی کے باب ۲۱ آیت ۲ میں ہے کہ :-

و سوفراوند تیراخر ہی نیرے آئے آئے یارجائے گا . . . ، اورخدا وہر ان سے وہی ایم كا ..... اورخداونداڭ كوتم سے تىكسىت دىسىنے گاد. . . . . مىڭ در اور نران سىسے خون کھا،کیونکر ضدا وزر تیرا خدا خود ہی تیرہے سیا فقہ جاتا ہے . . . . . . . اور خدا وزمر بى تىرى آگے چلے گا ۱۱ الخ (أيات ۸۴)

میاں بھی اسی فرمشت کے لئے " فدا ، کالفظ المستجال کیا گیا ہے ، نیز کتاب قطاة کے بات آیت ۲۲ میں اس فرست کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے ہومنو حسام آور اس کی بیوی کو دکھائی دیا تھا ،اور دونوں کو بیٹے کی بشارت دی تھی ا۔

" اور منوحہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اب شرور مرجا ٹیں گے ، کیونکر ہم نے خدا کودیجھا ا عالا نکراسی باب کی آیت سا و ۹ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۹ و ۱۸ میں تصریح ہے کہ بیر فرنش نز عَفَا ، خدا ره عَفَا ، بانتهل مِن فرشته برلفظ "خدا" كالطلاق كتاب يسعيا و باب ، كتاب موثل

منه منوحه ، MANOAH ) يا بائبل كمشبوركردارسمسون كابيب ، جس كوليل ك

تمام انسانوں اور شیطان برخد کااطلاق اس کے علادہ عربی راجم کے مطابق

ربور ممر ۸۲ کی آیت ۲ س توانها و کردی گئی ہے واس میں سے :-ا میں نے کہا تھا کہ تم آلہ ہو ، اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو! کھنے میہاں پر تو " اله ، کا اطلاق تمام انسانوں کے لئے کر دیا گیا ہے جہجا تیب نواص ، نز کرنتھیوں کے مام دور ہے خط کے جواب م آیت ۳ میں کہاگیا ہے :-" اور اگر یاری خوشنی پربرده بیرت توبلاک بوے والوں بی کے دا سطے بڑا ہے بعنی ان ہے ، کانیوں کے و <u>سے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خوا</u>ئے اندھا کر دیا ہے ، تاکہ مسیح جو فعدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوانشیخری کی روشنی آن پر نہیے

المسس عبارت میں علماء بروتسٹنٹ کے نظر برکے مطابق \*اس جبان کے خواسے مراد شیطان ہے ، ملاحظہ فرمائے ، اس نظریہ کے مطابق توسنیطان برتھی لفنا وو خدا ، كا طلاق ہوگیا \_\_\_\_اور یہ ہوہم نے "علماء پر وٹسٹنٹ کے نظریہ کے مط ابن كهام ، وه اس من كه ملاء ير وتستنت بي بيب ان " خدا " سه ساي الشيطان" مرا د لیتے ہں اور وجرمیر بیان کرتے ہیں کہ اگر بہاں وو خدا ، مسے اس کے اصلی معنی مراد لئے سکتے تو اندھ اکرنے کی نسبت مراکی طرف موجائے گی ، جس سے اس کا خالق شرم وا لازم آئے گا اور برعلماء پر واسٹنٹ کے نزدیک ورست مہیں ہے ، حالا کو کتیب تفدساً كى وست أن كايرخيال محص باطلب،كنب مقدسه بين اس بات كى بهت سى د ليلين موجود میں کا مشرکا خالق بھی خواہی ہے اہم بیب ان مرف داود لینوں براکتفاء کریں كے ، اور دوسرے شوا برا بين اپنے متفام برا أيس كے ، كتاب يسعيا ، اهكا آيت >

دو میں ہی روکشنے کاموبداور " اسیکی کا خالق موں ، میں سے لامتی و بانی اوسہلاء

کو بدراکد نے دالا ہوں میں ہی ضاوند برسب کچر کرنے دالا ہوں '' اور بولسس تفسیلنگیوں کے ام دوسرے خطکے بابث میں مکھتا ہے:۔

دا اسی سبب سے قدا ان کے پاسس گراہ کرنے والی اٹیر بھیج گا، تاکہ وہ جھوٹ کو

سب جا بیں اور جے وگ حق کا یقین ہیں کرنے باکہ ناما ستی کو بسند کرنے ہیں وہ

سب مزایا ہیں 'و

بہرکیت پروٹسٹنٹ معزات تو ان دلیلوں کے بادجود بھی خدا کے خالق شرت لیم کے نے سے بہرکیت کے سائے کر شعبوں کے نام کی ندکورہ بالاعبارت میں تعدا سے مراد شعطان لیتے ہیں اس لیے الزامی طور برجمارامقصود ٹا بت ہے ، کر لفظ مرضوا ، کا اطلاق ، غیرار شد

اس کے علادہ فلیسوں کے نام خط کے بات آیت ۱۹ میں ہے ؛۔

دو اُن کا نجام ہلاکت ہے ، اُن کا خدا ہیں ہے ، وہ اپنی شرم کی بانوں پر فخر کیتے ہیں ہے

اس میں پونس نے ہمٹ پر نفظ ، خدا ، کا اطلاق کیا ہے ، نیز نوحنا کے ہیلے خط

کے باک آیت ۸ میں ہے :۔

م بومجت بنیں رکھتا وہ فداکو بنیں جا نہا ، کیو بح فدامحبت ہے دا

مجرأيت ١٦ ميں ہے كر ١٠-

ورجومیت خدا کو ہم سیعیہ اس کو ہم جان گئے ،ادر ہمیں اسس و بینب ہے ف دا محبت ہے ،ادرجومیت میں قائم رہاہے دہ خدا میں قائم رہنا ہے الا اس عبارت میں لو متنا نے محبت اور خلا میں استحاد تا بت کیا ہے ، مجیسران دونوں کولازم دملز وم قرار دیتے ہوئے کہاہے کہ جو محبت ، بین قائم رہناہے وہ خدا میں قائم رہنا ہے ال

اس کے علاوہ بوں برلفظ "خدا، کا اطلب اق بائبل میں اس کر ت سے آیا ہے کہ اس کے شواهب دنقل کرنے کی جبدال صرورت مہیں ،اسی طرح مخدوم اور معلم کے معنی

ك آيت نمراا

یں مفظ درب ، کا است منال کھی بے سے ارج کہوں پر کیا گیا ہے ، جنا تخب ہوا بجیل ہو منا اب اول آ بت نم مرم اس سے کہا ہے رب ، کی تشریح استاد سے کی گئی ہے: - " مفو سے اس سے کہا ہے ربی دلینی اسے استاد اور کہاں ربتا ہے ؟ ہم نے اور تفصیل کے ساتھ جو با شبل کی عبارتیں ہوئیں کی ہیں ان سے یہ بات خوب واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کسی البسی چر پر لفظ ، خدا ا ، کا اطب لاق کر دیا جائے جس کا فائی ، عاج د اور متغیر ہونا ہر شخص کھلی آ نکھوں دیکھ سکتا ہے توجعی اس پر لفظ ، خدا ا ، کا اطلاق سے کسی ہوئشمند کو یہ بنی سمجھنا جا ہے کہ وہ فائی جیز خدا یا خدا کا بیتا ہوگئی ، اور جوشخص الب اسے کسی ہوئشمند کو یہ بنی سمجھنا جا ہے کہ وہ فائی جیز خدا یا خدا کا بیتا ہوگئی ، اور جوشخص الب ا

## بائبل مين مجاز اورمبالغه كالمستعال

پانچوس بات

ادبرتیسری ادر بجرتھی بات کے ضمن میں یہ داختی ہوجیکا ہے کہ بائیل میں مجاز کا استعمال بخرات ہوائع کے ساتھ استعمال بخرات ہوائی کے ساتھ مخصوص بہیں ہے جواد پر بیان کئے گئے ، بلکہ اس کے علادہ کھی با ٹبل میں مجاز بخرات بایاجا آ ہے ، شلا تحاب بریوائش اب ۱۳ یت ۱۹ یس ہے کہ انشد تعالی نے حصر ت ابراہیم سے کے مشالہ تحاب بریائش اب ۱۳ یت اب ۱۳ یت ہوئے در ابا یہ مستحد کہ انشد تعالی نے حصر ت ابراہیم سے کے مشالہ کی وعدہ کرتے ہوئے فر ابا :۔

ا اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کے مانند - ناؤں گا ، ایساکہ اگر کو انی شخص خاک کے ذروں کو گئ شخص خاک کے ذروں کو گئ سے تو تیری نسل بھی گن الی جائے گی "

بجراس كاب مح باب ٢٢ أيت ، اين ب :

و میں بھے برکت بربرکت دوں کا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے درب اور سمندیکے کنا دیسے کی رہیں کے مائند کردوں گائ ، سی طرح بین کھے امر جیارم میں آب بڑھ سے جی میں کہ حضرت بعقوب عدید سام سے بھی میں دعدہ کیا فقا کہ ان کی نسل ریت کے ذروں کے برابر ہوجائے گی ، صلا تکران و دنوں بھزت کی نسل کھی دھے سیر دبت کے ذروں کے برابر ہوجائے گی ، صلا تکران و دنوں بھزت کی نسل کھی دھے سیر دبت کے ذروں کے برابر ہم نہیں ہو تی نا جیرہ بیک کے داروں کے برابر ، یا دنیا ہم سیر دبت کے ذروں کے برابر ،

بنی سر بیل کوندا کی طرت سے جوڑ مین وینے کا دعدہ کیا گیا تھا امس کی تعربیت بیان کرتے ہوئے کتاب خروج باب آبیت ۸ میں ہے کہ :-

اجی میں دو دواور است مراسب ن

عاد کر روئے زین برکوئی الیی عبر موجود منیں ہے، نیز کتاب اسٹٹنا اوب سے ا۔

ر اون کے شہر بڑے ویصلین آسمان سے ایش کرتی ہے۔

رور باف میں ہے:-

ر اسی قور و رجو تھے ہے ہڑی اور رور آور ہی ،اور اسے بیات اند ، ، برجن والله اس

أسمال مع بالمن الرقي من ال

ز بور نبرع ایت ۱۰ یس ب :-

ادائب فواوندگورا لبادے مات تے، مرزب وست آدی فی عرص بوس میں اسی

بيوه اوراس ك اليام مى مفوي إو مارار يسيالر ويام من ك ياد جميشرك مدر موديار

از ز بورمرس ۱۰ س خداکی تعربین بیان کرتے ہوئ ارث دے : ـ

والوائد في الاخالول ك شهرير باني يدشكان ب والراور الوارد تد و سر و فرجوك

بازدق بيسير باب

ادر او حنّا تواری کا کلام تو مجاز اور استعارات و کنا بات سے کھر بران ب ، بمنسکل بی کوئی فقر و اسیا ہے گا بھیں اس کے خطوط ورس کا میکا شقصیں اسیا ہے گا بھیں کی تاویل کی غرورت نر مہو اسکی البغیل اس کے خطوط ورس کا میکا شقصیں کے دیکھا ہو وہ ، مس بات سے خوب واقعت ہیں ، یہاں ہم مشال کے عور پر سہ ف ایک عبارت نقل کرنے بیراکتفاء کرتے ہیں ، کتاب مکا شغر کا بالل اس طرح شروع ہوتا ہے ،

شه و کیلینے صرفیع ۱۸۶۷ و ۸۹۸ جلد باید آبیت ۱۶۸ و مثلا موجوده ارد دشتیجید بین بیا گراپور سره به بیسید ، منا موجوده شروسه منابع و کیلینے صرفیع

کھر آسیان پردیا الی جونی ، سیکا ٹیل اوراس کے فرشنے ، زوج سے مڑنے کو شکے اور الزوع اور س سے ذشنے ، ماسے لڑنے ، لیکن محالیب ندائے ، اور اسمان پران کے لئے جگر

يزرسي نشا

فورفر این ایر برام بفایر مجذوبوں اوبوافوں کی برمسلوم ہوتی ہے ، کیونک اگراس کی کوئی اس کی تاویل کوئی اس کی تاویل کوئی اس کی تاویل کوئی اس کی تاویل کھی کوئی اس کی تاویل کوئی اس کی تاویل کے ، مکد بعیب داور دشوار ہے ، ام الرکتا ب یقیناً ان آبات کی تاویل کرتے ہیں اورکت ساویر میں مجازے کے بخرات وا تیج ہونے کا اعتراف کرتے ہیں ، مرمت دالطالبین کا مصنف اپنی کتاب کی فصل ۱۳ ایس کہتا ہے کہ ،۔

ورم کا یا مقد من اسطلاح اسودہ نہیں ستیما ہے ہیں۔ وہ استعارات والی ہے ، بالمضوص میں بیتن ال

ميركتباب كرا-

ود اورعبد جدید کی اصطلاح کھی بہت ہی استعارات والی ہے ، انحفوص ہارے منجی کے نقص یہ ارسے منجی کے نقص استعارات میں کے نقصے است وہ مستم بہت ہی عمل را میں مشمور ہوگئی میں کر بعض عیسانی معلموں

نے الیی عبارتوں کی حرف بحرف نثرح کی ہے ، ہم بہاں بعض شالیں میش کرنے ہیں جن کے وربعہ یہ بات معلوم ہوسے گی کہ استعارات کی اویل حرف بحرف کر ا ورست بنیں ہے ، شلاً بیٹرو ڈلیس ادشاہ کے لئے صرت میں کا یہ ارت دک یہ جاکراس اومری ے کروو : نا ہرہے کہ اس عبارت میں او مواج سے جبار اور ظالم کے معنی مراد میں کیونکے یہ جانور واس نام سے معروف ہے ، چیلہ اور فریب کاری س عجی مت ہو ہے اسی طرح ہما ہے خداوند نے میہودیوں سے کہا کہ بیٹ ہوں وہ زندگی کی رقع بوآسان سے اُتری اگر کوئی اُس روٹی میں سے کھائے توا بریک زیدہے گا ، بلکر جور وٹی میں جب ن کی زیر گی سے یہ دوں گا، وہ میر کو شت ہے ربیون اب بیٹ نے مگرشہوت برست میہودلوں نے اس عبارت کے نفیلی معنی سمجھے اور کئے سکے کہ یہ ا كسطرح مكن ب كروه بم كواينا عبم كهان كے ملع ويريكا وأيت ٥١) اورير يزسومياك اس سے مراد وہ قربانی ہے جومشیع نے مام صال کی خطاری کے محفارہ کے لیے وہی ہاسے مبنی نے بھی عشاء شرک کی تعیین کے وقت روٹی کی نب ند کہاہے ک<sup>ی</sup> یامیر برن ہے "اورش بت کے ان کہ ہے کہ یہ میرس معبد کانون ہے: اسٹی ١٢٦ ، ٢٦ ، ١٤٨ اول صدی سے رومن کیتھو ماے فرقہ نے اس تول کے دومرے معنی بیان کرنے مشروع کر دیتے ، چکتب مقدّ سے دو سرے شوا ہے۔ دا ورمٹ یوں کے میٰ اعت ا وربر مکس میں واور دلیل میچے کے تھی خلاف ہیں ورلیس کر لیاک اس جدید معنی سے یاوری ك إك الفاظ ير هي من المستحال اور انقلاب كي تعليم كي كنجالت سدا موجائ كي بعنی روٹی اورشربت میسے عامے جسم وخون بیں تبریل ہوجائیں ہے ، حالا بی ہو تھے

ال بعض فریسبوں نے حزت میں علیالسلام کواطلاع دی تھی کہ ہردوس آب کوف آل کر اچا ہائے ،
اس برا کے فرایا الح و بھے تو قا ۱۱ (۲۲) انقی
ملہ اصل نسخہ میں ایسا ہی ہے ، مگر برعبارت اسکی بجائے 1: الدیرہے ۔ ۱۲ تقی
ملہ اس بحث کوا جھی ملح میں کے لئے طاح ظرفر النے صفحہ کا حاشیہ حب میں ہم نے
دو عثاء ربانی ، کی مفصل تشریح کردی ہے ۱۱ تقی

میں اعتراف نہا بت صاف اور وا متے ہے ، دیکن اس کام میں کے اربو ہی صدی اسے النے اس رومی عسائیوں کے عفیدہ کی ارو برہے جن کا خیال ہر ہے کر روقی اور شراب میسے کے صبم و علی ان بین نبدیل جو جانی ہے ، امسی نظر ہر کو ہوا ہی کی مشعب ادت باطل قرر روتی ہے ، چنا کینہ انفو ان نے معنیات محذوف فر روسے کر میسے کے قول میں اور بل کی ہے اگر جہ ظاہر اللہ ظ سے وہی معنی تمجد میں ائے ہی ہو ان وگوں نے سمجھ ہیں ، کیونکر میسے کا ایرت وہے کہ سے دہی معنی تمجد ہیں آئے ہی ہو ان وگوں نے سمجھ ہیں ، کیونکر میسے کا ایرت وہے کہ ان بیا وہ کہ اور برکان وہ اور شاگر دوں کوئے اور برکان وہ اور شاگر دوں کوئے اور برکان وہ اور شاگر دوں کوئے اور برکان وہ اور کیا اور ان کو دسے کر دہ تم سب اس سے ہو ، سوئے مربی وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لئے گنا ہوں کی معانی اس میں سے ہو ، سوئے مربی وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لئے گنا ہوں کی معانی اس میں سے ہو ، سوئے مربی وہ کا میں ان کے وابسطے ہمایا جا آ ہے کا

اب یا لوگ بول کی میں کے میں کے اعظ الیم الایک موجود جو میر پردلا سن کر است واور اگر کوئی روٹی کا جو میر باقتی ہو یا لوئی میر مداهلاق کیونکر جائز جوجا آیا، فرقدم پرد استنت کے ظہور سنت بیانی وشیابیں اسی عقید سے کے لوگوں کی کھڑت تھی، اور آئی تک اس فرقہ سے لوگوں کی تعداد مست کی باروسے ،

اسی طریع معنیدہ تراس معندہ مروکسٹنٹ فقیم کے زوبک بوطیسے بہادت واس علاہ و اسی طریع معنیدہ تعلیم معنون اسی طریع میں معنون اسی معنون استان اسی معنون اسی م

بطلان پرحس بھی سندہادت ، ین ہے ، عشاء ربانی کے رومی عقید ، کے باطل ہونے میدونیل ولائل میں ،-

عشاءر بانى كے محال عقلی ہونے کے دلائل

بہا دلیل مرومی گرت اور نظریئے کا دعوای پر ہے کہ خالص وہ روتی ہی مشیح کا جسم

ی ہے و وقت روی ہے اس و دی دورسری چیز سی سوس ہیں وی اور اس چیر سی اس کو اس ہیں وی اور اس چیر سی اس کو اس میں گئے سرنے کی وہ تمام صور میں میشن آئی گرورو ٹی برطاری اس کو اس میں گئے سرنے کی وہ تمام صور میں میشن آئی گرورو ٹی برطاری

ہوتی ہیں ، اور کلنے مطیفے کی وہ تمام جوصور تیں صبم انسانی برطاری ہوتی ہیں وہ طاری نہو گی، اب اگر بچر مجمی اس دعوای براصرار کیا جائے تو کہا جاسس کتا ہے کومیسے سرو تی بن گئے ہوں،

اب ار چر سی ای دوی براد ار حیاجات و بهاجا سعام مرح دوی بن سے بول.
مین روتی بهرصورت روتی بی رہتی ہے ، دومسیح منبی، اور اگروہ نوگ برکبیں کر ہاں میسے

رولی بن گیا، توبربات مرنبدت پہلے دعوے کے زیادہ بعید نہیں ہوگی ،اگر جرہے یہ مجھی اطلام اور مداور ہے کہ ذیا وقیق

اطن اور برام المرك خلاف ،

المسيح يكابريك وقنت متعدد مقامات برابني لاموقي صغت كيسايق من این اگر چه میسا نیون کے لفار پر میں ممکن ہے ، مگر نامو تی طور میر ليرمكن بدو وكيونكراس لحاظ ميند مسيح م ما مديد جيد انسان بين وإمان كاساكه ان كومجوك مجي انگتی ہے، کھاتے بیتے بھی میں وسوتے مجی میں وربود لوں سے ایت اور مجالئے بھی میں و علی برالقبا مس اس معنی کے ای دارست ان کا متعدد مقامات براو بوو سونا ایک ہی جبھے سائغه حقيقتنا كسطيع ممكن بوسكنات بيء زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ووج اسانی سے پہلے حدت میسے عرکے لیے کہجی یہ ممکن سنہیں ہواکہ وہ بکے وفعت دو مبلہوں پر پاسٹے جائے جہرجا بٹیکہ لاستنا ہی جگہوں میں عردج الآسماني كے بعد عرصة وراز مك تھى يەمكن نەم وا ، تيرصد يوں كے بعد برقام ۵ حبب گھڑاگیا تو<del>منٹیسے</del> کاا یک آن میں بےششار مقامات پرموج دیہوجا ٹاکیؤ کرمسکن حب ہم یہ فرض کرلیں کہ دنیا میں اکھوں کا ہن ایک اُن میں تفدی بنة ين اورهرايك كالميش كرده نذراندايين روقي وييمسيه بن جاتی ہے جو کنواری مرمم سے بیدا موسئے سے تواب برمعا مدود مور توں سے خالی نہیں ہوسسکنا ، یاتوان تمام نسیح ں میں ہراکیب د ومسرسے کا عین ہے یاغیر دوسری صور كرخود عيسالي حمزات قائل نهيس، وه ال سمي نزديك تحبي الله يه اور بهلي صورت نفس الامريس باطلب وكيونكر سراكيكا ماده دومرس ك ماده ست مخابيس ـ ا حبب دہ روٹی کا بن کے ہاتھ میں مسیسے کا مل بن جاتی ہے ، مجدوہ ول کامن اس روٹی کے بہت سے محرط کر کے بھو تے بھوٹ سے كردتيا ہے و تو دوحال سے خالی نہیں ، یا تو خودمشیع کے تھبی اتنے ہی محطیے ہوجاتے ہں جس قدر تعداد روتی کے محروں کی ہے ، یا بھر هر شکرہ عللمرہ عللمرہ خودستقل شن حاله نکه عبسانی عفیده مهیب که دنیا مین حس جگر کھی عشاء ربا کی کی رسمه واکی جاتی ہے ممیسے دباں آموہ وربوتے تھے۔

كا المسيح بن جا اب ميلي مورت مي وتحف ال الكرون من ا ده کامل سیج كوكها نے دالا نبیں كہد سكنا ، دومسري شكل ميں مسيحوں كي انني ٿري بلٹن كہاں سے محل آئي ؟ لیونکا مس ندرانه سے توایک ہی مسیح بیدا ہوا تھا ، ا عشاء ربانی کا جو واتع مشیرے کوسولی پرلیجانے سے کچھ بیلے بیش ، عضا و الرام المرام ا ہوئی تواس کی کیا صرورت تھی کہ دوبار ہ میرو یوں کے ہا تھوں سکرطی برسولی دی جائے ، کیونکہ ميسح كدنيا بن آن كامقصد وحيد عبيائي نظريه كيمطابق صرف يرمتماك بب إرقراكي وسے كر ونياكو جي كارا مل حاسم ان كى أحداس كي كنبيس تقى كدبار الكليف أتصابين حبيا کاس رعرانیوں کے نام خط باج کی آخری عبارت دلالت کر رہی ہے ، اگرعسائوں کادعوی درست ہے تولازم آئے گاک عسائی یہودیوں سے من از اده خبیت مشهمار کے جائیں، کیونکر کیہودیوں نے میسے کو صرف ا يك إربى وككود يا تقا ، اورد كك دس كر محيور ديا ، يرنبس كه أن كا كوشت بهي كها يا بواس كے برعكس عديدا في لوگ روزاند بے شمار مقامات پر مسيسے كو كليون بہو سخات اور ذبح رتے ہیں ،اگرایک بارقسل کرنے کاوالا کافروملعوں قراردیا جا آہے تو اُن لوگوں کی سبت كياكهاجات كاجوميسح كوروزانه بےشمارونعہ ذبح كرتے بي اورعرف اسى پراكتفاء منبي كرت ، بلكراس كاكوشت بھى كھات ہيں ،اور نون بھى چيتے ہيں ، خداكى پناہ ہے ايليے معبود خوروں سے جواہینے ضرا کو کھا جاتے ہیں ، اور حقیقتاً اس کا خون پینے ہیں، بھر حبب ا ن کے باتھوں ان کا کمزور ومسکین ضرا یک نہ بری سکا توا میسے ظالموں سے کون یک سکتا ہے شہ میں بھی ایک بار مہت نوٹوں کے ہے قربان وکہ وومری با ربغیرٹنا دکے نجا شنسے ہے ان کو دکھ آ، دے گا جواسکی راہ دیجیتے ہیں ہے دعبرہ: ۴۸) ملک بلکاب و حصفائے میں توعیسائی کہ بانے میہود یوں۔ دوستی کے بعد بڑی وصاحت سے یہ اعلان کر دیاہے کہ بیچا رسے باور اور او معزت مشیع کے قبل سے جنداں وخل شہیں ہے ، اب، تضی اس سے کیا بحث کر خور باشیل کیا کہنی ہے اس سے کہ باشیل توان کے مزدیک ایک موم کی کڑا یا ہ جے حس طرح جا ؛ تور موارد دیا ، عور از مائے کہ یک مذہب ہے کیا دیں ہے ؟ الوب ١١٠ تقي خداان کے بڑوس سے بھی دورر کھی، کہنے والے نے اسی موقع کے نئے غالبًا کہا ہے اور نور کھی، کہنے والے نے اسی موقع کے نئے غالبًا کہا ہے اور نور کھی ہے ۔ '' ناوان کی دوستی سراسرا دشمنی ہے ''

اور س دلسل اور س دلسل اور اس میں میں کے ایک میں میں کے ایک میں میں کے ایک میں میں کا اور سان کیا ا

المری او قاری کے لیے میں کیا کر وا

س عشاء کامصدای بعینه قسسر بانی ہے تو پیمراس کا یاد گار اور یار د بانی کرنے والا بونا جیجے نہیں ، کیونکو بی شے خور اپنی ذان کے لئے یاد د بانی کر نیوالی شہس موسکتی ، ميمرجن دانشيمندوں كا مال بيرہے كرمحسوسات بيں بھي اس قسم سمے اد م م كا داخسيلہ ملیم جائز قرار دیتی ہے ،اگرا میسے لوگ ضرا کی ذات یا عقلیات میں مجمی نوشمات كاشكار موجائي تو ان سے كيا بعيدہ ۽ مربم سسے قطع نظر كرتے موسے علاء برات ا کے مقابد میں کہتے ہیں کرجس میں ہوسے اوگ ہوتم حارسے نزدیک عقلاء ہوتے ہوئے اسسے عفید ہ پر جوحس اور عقل کے نز دیک فطعی علط اور باطل ہے محض ً با ڈ احب را د کی تقسلید میں ، پاکسی دو سری غرض کے اتحت ، متفق ہو گئے ، اسی طرح عقیدہ تشکیت جیسے دشمین قل عقیدے بران کا ورشمارامتفق ہوجاناکبامشکلسے بوجس اور ولائل وبرا بین کے تھی خلاف ہے واور ان بے شارعقلاء کے نز دیک مجی جن کا نام تم نے بدوین اور ملحدر کو مجھورا ہے ، اور جن کی تعداد اس دور میں مرحت تمھارے فرقسے مرزیادہ ہے ، ملکہ رومیوں کے فرقہ سے بھی ، حالا نکے تمھاری طرح و ہ تھی عقلاء میں ، تمھاری ہی جنس کے لوگ میں جھا ا مِل وطن بھی ہیں ،اور متھاری طرح و ہ تھی عدیبائی ہی تھے ،سگرانہوں نے مرمہب عدیہوی کو اس قسم کی بغو اتو ں پرسٹ بل ہونے کی وجہسے چھوٹر دیا ، اور وہ ان باتوں کا اس فدر مراق الاست میں کراس قدر مراق سٹ برسی کسی چیز کااڑا یا جا آ ہوئ ان کی کنابوں کے لوگ ہیں اجنہوں نے عبسا ٹیت کے ان عقبیروں کوحقل کے خلاف پاکر مذمیب کے خلاف ہی علم لغاوت المبندكر وبانتفاءا تقى پڑھے والوں سے یہ جیز مخفی نہیں ہوگی، بنزاس عقیدے کے منگرین بین فتستر یونی ٹیرین مجمی ہے جوعیسا ٹیوں کاایک بڑا فرنستر ہے ، اور مسلمان اور تمام بہودی اگلے ہوں یا پجھلے سب ان چیزوں کومیر لیشان خیالات سے زیادہ کچھ بھی تنہیں سمجھتے ،

میلیسے اسلام کے کلام بیں جمسال کی مثالیں میلیسے اسلام کے کلام بین اجمسال کی مثالیں جمہال کی مثالیں جمعی بات

مسيئح كے كلام ميں بے شمار اجمال يا ياجا آہے ١٠ اس در حب م كاكہ اكثر او قات الحكے مخصوص شاگر د اورمعاصر من تھی ن کی بات کوسم مینہیں یا تے تھے ،حب بک نو دمستے ہی اس کی دمنا حنث بذکر دیں ،مجھرجن اقوال کی تفسیر میسی یہ نے کر دی تھی اس کو تو وہ لوگ سمجھ گئے ، اور ان بیں ہے جن اتوال کی گفت پر نے کرسے ستھے عرصت دراز کی کو کشت ش کے بعد ان میں سے بعن کو سمجھ سے ، پھر محجی بعض اقوال آخریک مبہم اور مجل ہی رہے ،حب کی شانس بحرزت موجود میں ان میں سے بعض شانوں کے بیان پر ہم اکتفاء کرتے ہیں!۔ الجيل يوساك إب ميس كم لعض يهود يون في مصرت مسيح س ما المعرول كي فرائش كي، تواب نے ان سے فرايا :-'' اس مقدس کو ڈھادوو ٹویس سے تین دن میں کھڑاکر دوں گا ، بہودیوں نے کہا چھایی برس میں برمنفدس بناہے ۱۰ ورکیا تو است تین ون میں کھڑا کر دے گا؟ مگراس نے ابنے بدن کے مغدرسس کی ابت کہا تھا ابس حب وہ مُردوں ہیں سے جی اُتھا تو اس كے سٹ كردوں كويادا يا كماس نے يركها كفا واور النوں نے كتاب مقدس ا در اس قول کا جونسون نے کہا تفایقین کیا " غور فراسینے کہ اس مگر خو مسبیرے علیہ است لام کے سٹ گریھی آن کی بات کو نہیں سمجے ، بہودی تو کیا سمجھتے ، شاگر دوں نے بھی اسس وفت سمھا حب حضرت مسیح

دواروزنده موت.

دوسری مثال مبیح مف نیکد میں عالم بیردست فرایا:دوسری مثال الم جب بركو رقاع مرس سے میداند بو وضراكى با دست مى كوديك

نبس سکائی الدیمیس مشیح کا مطلب نہیں تمجہ سکاہ اور کہا کہ کسی ایسے شخص کے لئے ہو بوڑھا ہو جکا ایک کسی ایسے شخص کے لئے ہو بوڑھا ہو جکا ہو کی فدرت ہے کہ و وارہ اپنی ما ن کے ہیٹ میں واضل ہوجائے ، اور د وارہ بیدا ہو ؟ اسلئے مسیح منے اس کو د وارہ بیا ہا ہو ؟ اسلئے مسیح منے اس کو د وارہ بیا ہا اور سپی کہا کہ ایسا کیون کرمکن ہے ؟ تب ہی نے لئی مان نہیں تمجہ سکے استادا ور معلم ہوئے ، وٹے اتنی بات نہیں تمجہ سکے ، ہواتع تفصیل سے انجیل ہو منا کے اب میں فرکورہ ، بہ واقع تفصیل سے انجیل ہو منا کے اب میں فرکورہ ، اسلیمی منال کے استادا ور معلم ہوئے ، وٹے اتنی بات نہیں تمجہ سکے ، وقع تفایل کے اب میں فرکورہ ، اسلیمی منال کے استادا ور معلم ہوئے ، وٹے اتنی بات نہیں تمجہ کے اس میں منال کے ایک میں فرکورہ ، اسلیمی منال کے ایک میں دی منال کے ایک میں دی منال کے ایک میں منال کے ایک میں منال کے ایک میں دی منال کے ایک میں دی منال کے در گئی کی روٹی ہوں ، اگر کو کی شخص اس روٹی سے کھر کھائے گا، وہ

سیسری سیال از درگی کی دوئی ہوں اگر کوئی شخص اس روٹی سے بھر کھائے گا، وہ ہم شہر زندہ رہے گا ، اور وہ روٹی جو میں دوں گا دہ میراحب ہے ہے ، بیر بہودی آبس میں حکر نے لئے کہ یہ بات کس طرح ہوسکتی ہے کہ وہ ہم کواپنا جسم کھائے کے لئے دیدے ، بت مسیح نے ان سے کہا کہ اگر انسان کے بیٹے کا جسم نہیں کھاؤ کے اوراس کا خون نہیں بیٹیو کئے توقم کو حیات نفید بنہیں ہوگی ، بوکش خص میراج سم کھائے گا وہ میرا خون بنٹی اس کو دائمی زندگی حاصل ہوگی ، کیونکو میراج بہر سیا کھا نا اور میرا خون سیا پنیا ہے ، ہوشنی میراج ہم کھائے گا اور میرا خون سیا پنیا ہے ، ہوشنی میراج ہم کھائے گا اور میرا خون سیا پنیا ہے ، ہوشنی میراج ہم کھائے گا اور میرا خون سیا پنیا ہے ، ہوشنی میراج ہم کھائے گا اور میرا خون سیا پنیا ہے ، ہوشنی میراج ہم کھائے گا اور میرا خون ہے گا وہ میرے در در ہوں گا ، جس طرح مجھ کو میرے در ندہ ہوں گا ، جس طرح مجھ کو کھیرے در ندہ ہوں گا ، جس طرح مجھ کو کھیل کے گا وہ میرے ساتھ زندہ در سے گا ، تب میں جو تو کہ بہت ہے لیں ہوشنی میرک کھائے گا وہ میرے ساتھ زندہ در سے گا ، تب میں جو کے بہت سے لیں ہوشنی میکھ کو کھائے گا وہ میرے ساتھ زندہ در سے گا ، تب میں جو کے کہت سے لیں ہوشنی میکھ کو کھائے گا وہ میرے ساتھ زندہ در سے گا ، تب میں جو تو کے بہت سے لیں ہوشنی میکھ کو کھائے گا وہ میرے ساتھ زندہ در سے گا ، تب میں جو تو کے بہت سے لیں ہوشنی میکھ کو کھائے گا وہ میرے ساتھ زندہ در سے گا ، تب میں جو تو کہ کو کو کھیل

من گرد مجنے نے کہ اسسبات کو سننے کی کس کو قدت ہے ؟ اس کئے بہت سے سٹ گرد اس کی رفاذنت سے علیحدہ ہو گئے ، یہ فقد مفصل طور پر انجیل لوحنا بات میں مذکور ہے ، اس موقع بر بھی بہردی مسیح کی بات کوقطعی نہیں

سم سے ، بلکرٹ کر دول نے بھی اسے دشوار اور پیجیب دہ خیال کیا ، جس کے سکت ں ان میں سے بہرن سے لوگ مرتد ہو گئے ، بو تھی مثال انجیل پیونا باب آبت ۲۱ میں ہے:-"اس نے بھرن سے کہا میں جاتا ہوں ،اورتم مجھے ڈھوٹر وگے اورائے ك ويس مردك ،جهال ميں جانا ہوں تم منہيں آسكة ، بيس ميود يوں نے كہاكميا وہ اپنے آپ کوارڈا لے گاج کہنا ہے کہ جب ان میں جا آ ہوں تم نہیں آ سکے یا رآیات الالالا میال مسال «بیرتر سے مبیع بسع کبتا ہوں کا اگر کو فی شخص میرے کلام برعمل کرے کا قوابد کے کمجھی موت مہیں ویکھے گا ، یہودیوں نے السسے کہا کہ اب ہم نے جان لیا کہ تم میں ہر روج ہے ابر ام مرکبا ۱۱ درنی مرکبے، گر نوکتا ہے کم الكركوفي ميرے كلهم بياعل كيے كاتوابد تك كمجھى موت كامزه منيس حكھے أهانا ا مجعة إيهان بهودي أن كيات نهس مجه سط عبلكه المضين مجنون مك كهدويا . انجیل لوحناً بالله آمیت اا میں ہے کہ:۔ "اس کے بعد اس سے کھنے نگا کہ بھارا دوست لعزر سوگیا ہے بہین میں اُسے حبکانے جا تا ہوں ، لہیں ٹناگر دوں نے اس سے کیاکہ اے خلاو مما اگر سوگیاہے تو یک جائے گا، یس ع نے اسکی وت کی ! بت کہاہے مگروہ سیمجے كه آرام كي ميندكي بابت كها " (آيات ١١٦١١) بهال حبب بك شيح نے نود وصناحت ندكیت گرد مجی ان كی ببت نه سمجھے ، انجیلمتی الله آیت ۱ بین ہے:-ایسوع نے آسے کہا جردار فرنسیوں اورصد وقیوں کے له اس واقفر كا خلاصم صنعت في بهار لين الفاظين بيان كياب والجيل كي عبارت بيت طويل ب-١٢٠ ت ته لعزر ، به وی تخص مع معزت عیسی علیالسلام نے بحکم خداد ندی مرسے کے بعد زندہ کیا تھ ١١ تعی ت فريسي ( AR SEES به مهره) بهوديو س كايك فرقر جواسية آب كوربيسي دم " بمعني مقدس توك كها تعا

آ ہے نے الاصطار سرایک س موقع بر بھی مہیسے و کے مث گرو دان کی تنبیر کے بغیب ر رئیستان سے میں ا

م المجال المجال الوق المبان كرية من المال كا كا حال بيان كرية موقع المال كا كا حال بيان كرية موقع المال كا المال كا المال المال كا المال

گیاہے ا۔

رورسباس کے بیٹے روہیٹ رہے ہتے ، گراس نے کہا رونہیں ، وہ مر منہیں گئی،

بکرسوتی ہے ، وہ اس ہر ہنستے بیچ ، کیونکہ ہائے ہتے کہ وہ مرکئی ؛
اس موقع ہر بھی کو ٹی شخص صفرت میشیج کی سیم عمراویز سمجھ سکا ، اس بٹے ان کا فراق اٹرا یا ،

اسموقع ہر بھی کو ٹی شخص صفرت میشیج کی سیم عمراویز سمجھ سکا ، اس بٹے ان کا فراق اٹرا یا ،

انجیل لو قا ب میں سوار یوں سے خطاب ہے : 
الوں میں یا تیں ہڑ رہی ہیں ، کیونکہ ابن اُدم اَدمیوں

در تنے اسے کا لوں میں یہ اتین ہڑ رہی ہیں ، کیونکہ ابن اُدم اَدمیوں

والمن شنان بریست، اگر با البی این فریسی بعنی العلیم و کئے ہوے البنا گیا ابر واک کہتے ہے المحام سے متقبال صریک والبنا گی کھتے ہیں، مرکو لان کی مرح کا فروں نے جھے بارار کان پرشتمل کی دوج کے فلان کام کرنے کئے ، یوسیفس کا کہنا ہے کرانہوں نے جھے بارار کان پرشتمل کی فرہبی جاعت بنائی ہو آئی تھے ، یہ لوگ سد وقیوں کے برخلان قبامت دوج اور فرشتوں کے وجود کے فائل سے داعل ۲۲ میں مرزت میں کے برخلان قبامت دوج اور فرشتوں کے وجود کے فائل سے داعل ۲۲ میں مرزت میں کا میں اور کو کئی مناظرے موسعے ، اعفوں نے ان کے خسلان سازشیں کیں دمتی اور کر گواکرانہ کی مسازشیں کیں دمتی بات کا دیا اور کو گواکرانہ کی مسازشیں کی دمتی بات کی کھٹے لانا روائے ان کے فیال سازشیں کی دمتی بات کی مرزت میں والی کے ایک کے فیال سازشیں کی دمتی بات کے مرزت میں دمتی بات کے فیال کا در اور آب لانا الم قریر کی گرامران ہے۔ ملامت کی دمتی بات کی فرامران کی در کی میں دمتی بات کیلئے و کی کھٹے لانا دو آب لانا اللہ قریر کی گرامران ہے۔

اطبارالئ جلدد وم کے إسنے میں حوالہ کے آج نے کو ہے ، لیکن دواس! کو سمجھنے مذکتے ، بلکہ ہے ان سے پہلے فی كَنْ إِنَّالِهِ أَسْتِ مَعَلَوم مُركِينِ اور اسى بات كى بابت اس سے بوتیسے ہوئے وَریف تھے! میں رہبی جو رسی بہت کی بات نے سمجھ سکے ، اور صرف میسی منہیں بلکہ ڈرکے ایسے پوچھا بھی بنہیں الجيل توقا باب ١٨ آيت ١٦ مين-" كبيراس ف ال بارة لوسيا تخذ في كران ست لها، وكينو عم یٹر سنسلہ لوجائے ہیں ، اور مبتی باتیں میبوں کی معرفت مکھی کئی ہیں ، ابن آ دم کے حق میں بوری جوں گی ، کیور حدد و عیر فوم والوں کے حوالہ کیا جائے کا ،اور لوگ ا س كوفه معول ميل "ابي الدري عوف كرس من مادر الله يا الحوك ال ادر اُس او لوظیت ماری سے ، اور فقل لریں بئے ، اور وہ "یہ رے دن جی، منتے کا، ليكن النهول ف ان ميں سے لو في بات ترسمجي، اور پر فوال ان پر بيز بنديده رہا ، اوران باتون كالمطاب أن كي مجير من نرآيا اله (آيات ١-١٦ ١١) است مقام بربهجي حواريون سنے مسيسح عم كى بات بہنیں تمجھی، حالانڪ په د وسيري اسمحها إ كياتها اوربط سركلام مي كونى اجمال سجى نرخفا الاثب نه سمجين كى وجريه بوسكتى ب كر أن لوگوں نے میبود اوں سے منا تھا کہ مسیمے عظیمانشاں بادشاہ ہوں گے ، مھرجب وہلیکی ير ايان لاستُ اور ان كے مسيح بونے كى تصديق كى نوان كا خيال بر تھاكہ وہ عنقرب شام نہ تخت پررونق انسسروز ہونے ،اور ہم بھی شاہی نخت پر جگہ یا بی گے ،کیونکے میسکے ، ان ہے و عدہ کیا بنفاکہ وہ لوگ بارہ تختوں برمبتیس کے اور ان میں سے ہرا یک بنی رائیل

کے ایک ایک فرقد برحکم انی کرے گا ، ان نوگوں نے سلطنت سے مراود نیوی سلطنت لی تفی، جبیاکہ ظاہر تھی میہی معلوم ہوتا ہے ، اور یہ کلام ان کے اس خیال اور نظریہ اور نو قعان کے بین مخالف تھا، س لئے وہ انسس کو نہ مجھ سے ، عنقر بیب آب کومعلوم بوگاكە توارى اس تىسم كى نوقعات ركھتے بھے ،

بران کے بعض اقوال کی دجہ ہے دوچیزیں مشننبہ بنگیں، ادریہ است تباہ مرتے دم ایک تمام یا اکثر عدیما یوں سے دور یہ بوسکا۔

ان الاعتقاد تقاكر يوحنا قيامت تك سبي مرسيكا ،

ان کاعقبد و تقاکر قیامت ان کے زمانہ میں واقع ہوگی ، حبیال تفضیل سے باب

بیں معساوم ہوجیاہے ،

اور بان ایقین ہے کہ عبیتی کے بعیب الفاظ کسی انجیل میں بھی محفوظ مہیں رہے یہ بلکہ سب ابخیلوں میں اُن کا وہ یو انی ترجم ہے جو زادیوں نے سمجھا مقا المقصد التہاد ممبر اللہ اس کے مترجم کا آج کے اصل الخیل قدموجو دہی ہیں بلکہ اس کے مترجم کا آج کے بقین کے ساتھ ہتائیا اس کے مترجم کا آج کے بقین کے ساتھ ہتائیا اس کے مترجم کا آج کے بقین کے ساتھ ہتائیا اس کے مترجم کا آج کے بقین کے ساتھ ہتائیا اس کے مترجم کا آج کے بقین کے ساتھ ہتائیا گا بیرجن اس کے مترجم کا آج کے بھین کے ساتھ ہتائیا گا بیرجن است معلوم ہو سکا اور کسی سند متصل سے بریات ابت مہیں اور برجم نا بت ہو جبکا ہے کہ است خاص کی طرف منسوب میں دہ واقع ان کی تضییف کر دہ ہیں ، اور برجم نا بت ہو جبکا ہے کہ اس کا بور بیر بھی نا بت ہو جبکا ہے کہ کہ دریا دیا ہیں بقینی طور پر تحرف ہو اقع ہو آئے ہے ، اور بر بھی نا بت ہو جبکا ہے کہ کہ دریا دریا ہتا ہو است کا دریا ہتا ہا ہیں اعتراض ہے کہ دریا دریا ہتا ہو ہی مقبول مسئلہ کی تائید کے سطے یاکسی اعتراض ہے کہ دریا دریا ہتا ہو ہو گا ہے کہ است دریا ہتا ہو ہو گا ہے کہ دریا دریا ہتا ہو ہو گا ہے کہ دریا ہو است کا دریا ہتا ہو ہی مقبول مسئلہ کی تائید کے سطے یاکسی اعتراض ہے کہ دریا ہو ہا ہیں دریا ہو ہو کا بات کی میں نا ہو ہو کا بات کی مقبول مسئلہ کی تائید کے سطے یاکسی اعتراض ہے کہ دریا ہو اس میں مقبول مسئلہ کی تائید کے سطے یاکسی اعتراض ہے کہ دریا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو گ

یجنے کے لئے جان اوجھ کر ہمشہ کر لیف کر ار ہاہے ۔ نیز مقصد نمبر است ہر نمبر الا میں تابت ، وجیکا ہے کہ اس مشلہ میں کھی کر لین

وافع ہوئی ہے، بِنائجیہ بوحناکے بیہلے خط باث میں اس عبارت کا اصافہ کیا گیا ہے گ

١٠ أسمان مين كواه تين هي الب وهد الدروي الفرسس الدرية لمينول أيس من الدر

اس طرح ابنیل وقا کے باب میں کچے الفاظ بڑھائے گئے اور ابنیل متی باب نمبر سے بعض الفاظ کر ھائے گئے ، ابنیل وقا کے باب میں کچے الفاظ بڑھائے گئے ، ابنیل وقا باب سے ایک پوری آیت کوسا فیط کر دیا گیا ، البی شکل میں اگر میں کے لعمن مشتبہ اقوال نتگیت پر دلالت کرنے ہوئے بلئے جائیں اعتماد کے قابل نہیں ہوسے المصن میں مربح اور واصلح بھی نہ ہوں ، جسیا کہ ابھی بار ہویں بات کے مصنوف ارب کی بار ہویں بات کے

اله تفصيل كے لئے ملاحظ مومق يرص ١٦٩ اورجد مراصفي ١١٦٠

النهن مي آب كومعلوم بوكا،

ا کھی کہمی انسانی عقل معض جبیب نروں کی اہیت اورانی پوری حقیقت کا ادراک کرنے سے فاصر این اسم سے اوجود اس کے امکان کو

عقلى محالات قباقعى نامكن بين ساتوس بات

تسلیم کرتی ہے ،اوراس کے موجو و موسف ایک کی ایک اندام مہیں آیا ، اسی و حبہ سے السی چیزوں کو مکنات میں شمار کیاجا آھے۔

اسی طرح کہجی کہتے بدامتہ ایکسی عفلی دلسل کی بنان پر لعص است یا و کے ممتنع مونے کا ہاری عقل فیصلہ کر دیتی ہے، اور عقلاً اسی جیزوں کا وجود محال کو مستلزم ہوتاہے ، ا سی طرح السی چیزوں کو محال اور ۶ ممکن شهار کبیاجا تہہے ، تل سرہے کہ دو نو ں صورتوں ہیر كهلا بوا فرق في جنيقي حبك تاع تقيمين اورارتفاع نقيضين منحله ووسرى تسم يحبي طرح حقيقي د مدنت وكثرت كااحتماع كسي شخصي ، د د بين ايك سي زيامه اورايك سيحت ہے بیر تھی متنع ہے ، سی طرح زوجیت اور فرویت کا جنماع یا افراد مختلفہ کا جنماع با اجماع منی اور تاریکی، سیا ہی اور سیسیدی بگری اور شینڈک ، خت کیا او تر<sup>ی</sup> الدهاين اور بينائي ،سكون اورحركت ، يه ستجيينرين ، بب مادة تضي بين زمان وحبيك اتحاد کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتیں وان است باء کا استحالہ الیسا بریہی ہے کہ سرعقالمند سك اجتماع نقیضین كامطلب برست كرد و الیسی چرو د كاایک و بود پس جمع بوجانا جو با جم منت فنش اورتفسکو چى، مثثلاً ،نسان " اورا غِرَانسان « كو في وجِ د د نيا ميں ايب نہيں بهوسكا بنے السان اور غيرائسان دونوں کہا جا سے کا سے برمکس ارتغارع نشیفین کامطلب یہ ہے کہ کو ٹی وجو دائیسی دونوں جیزوں سے خالی ہو، بیمجی محال ہے ،عقالاً پر ممکن رہیں ہے کہ ایک چیز نہ انسان ہو، ور منطسب رانسان ، مثلاً الكرزير بخيرانسان منهي ہے توانسا ن ہے اور مخفرانسان نہيں ہے تو غيرانسان سے ، يہ دونوں علم منطق کی اصطلاح بیں اور ان کا باطل اور ناممکن ہونا وہ اتفا فی مسٹلہ ہے جس را جنگ منتنفس كاختلات مهين موا، ١٢

اظہارائی جدووم
عقل اس کا بھی فیصد کرتی ہے ، سی طرح دور وتسلسل کا لازم آنا بھی محال ہے ، کماس
کے بطلان پر عقلی دلائل قدیم ہیں ،
حب دو الذی ہیں تعارض ہوٹو اور کوئی اور کی بیات ہوں تعارض ہیں آجائے اور کوئی اور کی کھا میں تعارض ہوٹوں یافٹ کو اور کوئی اور کی بیات ہوں تعارض ہوٹا تعارض ہوٹا ہیں ہیں تعارض ہوٹا ہیں ہیں اور شکل وصورت مے کوئی میں لازم نی آب ہو ، مثال کے طور پرج آیات فعدا کے جانی اور شکل وصورت مے باک ہونا ظاہر کرتی ہیں اس لئے ان میں اور کر کر اس کے اور کر کر ہیں اور کر کر اور کر کر اور کر کر اور کر کر کر میں اور کر کر میں اور کر کر میں اور کر کر میں اور کر کر میں کر بیتا ویل کر بیتا ویل کر بید کہ اس کے ساتھ بھی ، اگر کوئی شخص عقل کے خلاف یہ بات کہ تو ساتا ویل کی خلاف یہ بات کہ تو ساتا ویل کی بات کے تو ساتا ویل کی خلاف یہ بات کہ تو ساتا ویل کی خلاف یہ بات کہ تو ساتا ویل کر میں اور نظر زمید کے ساتھ بھی ، اگر کوئی شخص عقل کے خلاف یہ بات کہ تو ساتا ویل فلط اور نا بل رد ہے جو تن فض کوختم نہیں کرتی ،

سکے اعدد بونکر کم اکی کب قسم ہے اس لیے کہمی سکتے اسکے فائم بالذات سہیں ہوسکا، ملکہ ہشید ت الم بالغیر ہتا ہے اور هرموجود کے سامے کثرت با

نبر کھی ایک نہیں ہو سکتے نویں بات

طرح معروص بن سے كرمجوع مقيقت كثرادر واحدا عبار الى بهو عقيق بمن ادرا بل تنكيث بين اس وقت اختلات عسائي حشرات توجيد كوتهي ونزاع بديامنس موتاحب كمعسالي حزات النت بساور تعليث تلك ولوحيد دولوں كے حقيقي مونے كادوى نركري ااور أكرون شليث كوحقيتي اور توحيد كو دسویں بات اعتبارى لمنت بس توايسى مورت مي بهاست

اور ان کے درسیان کوئی زاع اور تھبگڑا مہیں ہوسکتا ،مگر دہ آپنے ضراد سکے بارے میں حقیقی قرصدادر حقق ملیت کے معی ہی جس کی تصریح علماؤیر وسٹنٹ کی کتابوں میں موجود ہے چنا تخب میزان التی کے مصنف نے اپنے کتاب، حل الاسکال کے باب میں یو ں کہائے

« عيساني توحيداور مليث د ولوں كمعنى حقيقى مرممول كرتے ہيں !

عقبدة تشكيث كي تشريح من عيساني الملم مقريزى في ابني كتاب الخطط فرقوں كا اختلاف، كيار موس بالله الله كا الله ك

اله اسعبارت كاخدامة مطلب يه ب كرعقطا كوفي چرجوايك من يا ده مو وه كجبي ايك بنس بوسكي مثلاً نین کہ بوں مرر اگر تین مونے کا حکم مگادیا گیا توجہ تین ہی ہیں ان کے بارے میں یہ شہیں کہا جا سکتا كروه ايك بن معنّف نه اسى بات كومنطقي اصطلاح ن مي سمجها با ہے جن كى نشر بريح يهان كفصيل طلب معبي ادريشر هزدري معبي ١٢

مله كيونك مم مجى يمائة بين كرنين بحررس اعتبارى طورير ايك موسكى بين ، جيساك منطق كالمسلم

ککی چیزوں کا جموعہ ایک مستقل چیز ہوتی ہے ، مقدمہیں صفح ۳۴،۳۴ ہم سنے اسے اچھی طرح واضح

مل علامه لقي الدين احد بن على مقريزي رح، بعلب مي التسليم بين سيام يست ، زياده عرفام و مين گذاری بیندسال مکرم مرم میں بھی رہے ، مورّضین میں آب کا ایک خاص مقام ہے ، آپ کی کتاب الخطط شہورعالم کتاب ہے ، جس میں مشر سے متعلق بشیار تاریخی و تعربی اور اجتماعی معلومات جمع کردی ہیں م

أطها إلحق حدر دوم الميها يون كري شار فرق بن ، ملكاني ، نسطوريد ، يعقو برتك ، له لمكاتبه يأ ملكاتبه ، بادني روم كي طرف منسوب من ، دو يجهير المعل و المنحل منه رستاني و فل جهر) اورنالباً ان سےمراد رومن کمیخو لک میں ۱۲ مله نسطور بر 44/5 م 70 و 45 اقسطنطنير ك ايك نسبور فلسفي اور بيطرك نسطوريوس كي طرف نسو میں ، جریا پخوج ، صدی عیسوی میں گذراہے ، اس کا نظر بریہ نضاک مرتبے سے بیدا ہو تبحالا میسی تھ ، اور خداسے بیدا مونوالا اڑ بی بٹ مسم کے اندراس عرج حلول کرگیا جس طرح مورج کی روشنی بتورمی منعکس ہوجاتی ہے ،،س ہے رہوتی بیسے اورا سوتی مسیع الگ الگ بھڑیں ہں ،اس کے میسے كوضا كى طرف مسجد وكر ناجائز نبي واس كے نظريات ير تؤركر نے كے الت شهرا فسس ميں تيسري الغرب بديٌّ كُنَّى المبن من دوسولشب مثر يك ينقيم السكونس في نسطور لوس كو كافر فترارد با الكن العاكب كا يشرك بوحاس كا غرنس من الفريد من يد بوسكا تفااس الفاس فاس فيد كي مؤلفات كي احب ك نتيج من عربستُرد رازيك عيسانيُّ علماء مين تفرقير شِرار ما ، بالأخسسران إرتبون مسين سلح مو ي ، تو باوشاه في مسطور يوس كوجلاوطن كرد با ١٠ وراس في ماهم عرس وبس انتقال كيا ، اس کے بعدسے تسطوری فرق کے وک شام ، ترکی ،اورایان کے غیرمتمدن عظافوں میں وحشیانہ زندگی بسرکرتے رہے ، اب کے ان ہوگوں کے کلیسائے انتہا برصورت اور اندھرسے موستے ہیں يه فرقر اكر وبشير معليم عدورر ما ، وملاحظه مو انسائيكلو بيديا ،ص ۱۲ ۴۲۱ ج ۱۱ مغال NESTORIANS اور الملل والنحل شيرستاني من ٢٦٠ ٥٥ ع اقايرة مماني الحطط المقريزيرص١٨٩ج س TACEBITES ي فرقه بعنوب بردعاني عARADA EUS JAMES

کی حرف منسوب ہے ، بو منت بھے ہے کھے قبل پیرا ہوا تھا ، اس کا نظریر یہ تھا کرمیسے حبی حرح دو جو ہو ا ے ملکر بناہے ایک امری تی اور ایک اسوتی ، اسی طرح وہ دومستقل افتوموں پر معیم شنمل ب ، برعفیدہ تمام میایوں کے سلے ملان تفاکہ وہ مسیح کود دج ہر تو التے ہیں ا مگردد اقنوم بنیں التے ، بعدیں اس فرقہ ك افراد ف ادر غلوكر كے يدكها كرميسى بى الله كى ذائن ہے مسيح ميں اور اس ميں كو ئى فرق منہيں ،اد مجيئے بالناكا ص دور مج اشبرت في على مرح ابن خلدون عن ١٦٥ ويط ابن حزم ص ١٩٩ يطي. یو زنانی، مرتولیہ معنی راوی جرفزان کے قریب آباد تھے وغیرہ وعلیرہ ك مجرفرات من اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال

" ملکائی، نسطوری، لیفو بر تیوں اس پرمتفق بیں کدان کامعبود نین افنوم بیں اور بر تیون افنوم ایک ہی بیں ، لین جوہز فدیم ، حب کے معنی بی باپ ، بیا، روح الفدس ملکرایک مجود ؟ بھرفر اتے ہیں کہ ،۔

ان کا بیان ہے کہ بیا ایک بیدا سف و انسان کے ساتھ متحد ہوگیا ،اور متحد ہوئے والا اور مسیح ہی بندوں کا دولا اور مسیح ہی بندوں کا معبود اور ان کا رہ ہے ،اب اس اتحاد کی کیفیت اور نوعیت بیں ان کے درمیان معبود اور ان کا رہ ہے ،اب اس اتحاد کی کیفیت اور نوعیت بیں ان کے درمیان اختلاف ہے ، لبعن عیسا بیوں کا نوید دعولی ہے کہ جرہر لا ہوتی اور جوہر ناسوتی میں اتحاد ہوا اور اس اتحاد نے وونوں کو اپنی ابنی جوہر بت اور عفر مینست فارج میں انجاد ہوا اور اس اتحاد نے وونوں کو اپنی ابنی جوہر بت اور عفر مینست فارج مہیں کیا ، اور مسیح رہ معبود بھی ہے ادر مریم کا بینا بھی جوان کے بیٹ بیں رہ تفا اور جو قبل کر کے شولی دیا گیا ،

کھے میسائیوں کا دعوای یہ ہے کہ متحدم ونے کے بعد دوجوم ہوگئے ایک ہونی اور دو سا ناسوتی ، اور قتل اور سولی کے واقعات کا تعلق مسیح کی ناسوتی جم ت سے اور دو سا ناسوتی کی میں جمیعے جم مے سے بیدا ہوئے یہ بھی ناسوتی کیفیت کے اعتبار سے ایم نظر پر نسطور اوں کا ہے ایسکتے ہیں کہ مسیح پورا کا پورا الہ معبود ہے ، اور طدا کا بیا ہے ،

لعض عیسا یُوں کا نظریہ یہ ہے کہ اتحاد دوچیزوں میں وافع ہوا، بعنی ہوہرلاہونی اور جوہرناسوتی میں، اور جو ہرلا ہوتی بسیط دینہ منقسم ہے، کچھ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اتخام جسم میں حلول کرگ ، اور گھل ماگ ،

کے یو ذعائیہ ، علامہ مقریر کی سے اس کو عیسایٹوں میں شماد کیاہیے ، سیکن علامہ شہرست فی رج اسے میہود اوں میں شمار کرستے ہیں المال ، ص ۲۵ ، جی ہمیں شخصیت منیں ہوسی کہ ان میں سے کونسا ببال ورست ہے ، ۱۲

لبعض کا طیال یہ ہے کہ ات دصرف طامیر کے تعاظ سے ہے ، جیسے انگو تھی کی تحریر یا
نفش و نگار موم برمرق م بوجا آ ہے ، یا انسان کی شکل آئیز میں نمایاں مجوتی ہے ۔
مؤض اس مسئل میں ان کا اہم سخت اختلاف ہے ، فرقع ملکا نیر رومی یا دشاہ
کی طرف منسو ہے ، ان کا دمولی یہ ہے کہ خواتین معانی کا نام ہے ، اس ائے وہ
تین ایک اور ایک تین کے قامل ہیں ،

بیفو بیرکگوبر فشانی برہے کہ وہ واحد قدیم ہے ، وہ شرحیمانی تھا نہ انسان مجمعی بنا ، اور انسان تھی،

مرقولید کی نازک خیالی بر ہے کہ خدا ایک ہے ،اس کا علم اس کا عیراوداس کے سات میں ایک ہے ،اس کا علم اس کا غیراوداس کے سات میں مہند بیا مہنیں، بلاء بلا ازروسے شفقت ورجمت بیا جا تا ہے ؛

ناظرین کورسایوں کے نوالی دواج فرقوں کی موشکا فی سے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ ان کی سیست کس قدر مفلف ہیں اسی اقتوم ا بن ادر صبح سیرے کے در میان ہائے جانے ورلے اتحاد کی نسبت کس قدر مفلف ہیں اسی وجہدے قدیم اسے می کتابوں میں آپ کو مختصف دلا ٹل نظراً یُس کے ، مرقولیہ کے ، س عفیدہ میں ان سے معارا افقلا مستعلی کرتے ہیں جو میرک کا دیم ہیدا کرسنے والا ہے ، چونکی فرقر پر واسٹنٹ نے دیکھ یہ تھاکہ تحاد کا دکا توجب ہے ، اس لئے انفوں نے دیکھ یہ تھاکہ تحاد کا دکا توجب ہے ، اس لئے انفوں نے لیے اسد دن کی رائے وجھوا مراسروا ضح طوست فداد کا موجب ہے ، اس لئے انفوں نے لیے اسد دن کی رائے وجھوا کر کا دیم سوااور کسی صورت میں اپنے لئے بناہ بہیں سمجھی ، ادر علاق واستاد کی توسنے کرنے اور اقانیم تلاشر میں استاد کی وضاحت کرنے سے طاموشی اختیار کی ،



مله كتاب الخطط المقريزير ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٣٠ طبع لبنان مله كيو بحد قوليه فرفد حفزت ميئع كو مرون اس لحاظ مصفط كا بيان المياكية بيام الميدان براييم بي شفيق دم بران بي جيد كراب بين يرمون م ١٢ ا

## بجهام تولین کوئی تبلیث کا قائل نه تضا

ملم مثلاً عيسالم حدايد عمارة رسبس رياده الكرسة بين وه بيدالش كيرايت ب-الم مجر خوانے کے کہ میں ۔ ن کواپی صورت میدائی شہدیرے ماند بنایش : (سِالِش ١٠١١) اس ميں خدانے اپنے لئے مهم ، (بھے متکلم کاصیفہ) استعال کیاہے ،اس سے اس بات بروليل إجاتي بكر خدا تنها بنيس عقا، خالج مينط أكسائ ابن كآب س كمتاب --﴿ أَكُرْتَهَا بَابِ نِے بِغِرِ جِنْے کے انسان کو پیواکیا ہوتا تو برعبارت رہ کھی جاتی :۔ لیکن اس دلیل کی کمزوری مختاج بیان بہیں ہے ،اس سے کماول تو م بم ، کا نفظ واصر متکلم کے لئے بجرات استعال ہوتاہے ،خصوصًا ت ان عبار تو ن میں تو اس کارواج عام ہے ، خود قرآنِ کریم س جو تعلیت كاكهلا مخالف ہے ، الله تعالى في اپنے سے جمع متكم كاصيف استعال فروايد، وإنَّا هك يُناكُ لا السَّربينيك بال كرك لولس في اين الم يصبغ استعال كياب دد يكف اركر نتهو و ١٠٨٠١ وعزو بيراكر جمع متكلم مح مقيقي معنى بى ليني بين تران واحد متكلم محصبون كوكيا كهاما ي كاجولورى المبل م يصلي بطه من امتلانبراسلاطين ١٠٠ : ١٩٠ فيسعياه ١٥٠ ا ، يرمياه ١٢٠ ١١٠ وعزه ) وبال صيفي معنى كمو كراد بنس ؟ اگر كراجائ كراب بيا اورروح القرس نينون بل كرايك بن اس الے ان پر واحد مشکل کے صیع کا اطلاق درست ، توم ومن کریں مے کرجب وہ ایک ہیں تو ال پر عع متكلم كالطلاق درست مربع تاجا معه برتو قطعي نامكن بيك وات يرجمع متكلم كاصيغر كالمحتقيقاً

دلاجلنے اوروا صرمشکل کا تھی، ﴿ یَا تَیْ رَصِفْحِ ٱ مَّیْرُونَ

بابهجارم

بين نظر جومعنى حاصل بوت بن إن بربهات بورسه طور يرص دق أتى ب كرد المعنى في معرات الم ہم اس بات کا دعوٰی مہیں کرتے کہ وہ پیدائٹ کی کسی آیٹ سے استندلال منبیں کرتے ، بھر مارا دووای مرف یہ ہے کرکسی آ بت سے بیٹا بت منبی ہے کر گذشتہ امتوں میں سے کسی کا بھی بیر حفنیده ر پلیسے ، چنانخیب منزلعین موسوی اور ان کی اُمت بین اس حقید ه کا موجود نه مونامتیج بان نہیں ہے، جو شخص موجود ہ مرقصہ توریت کامطالعہ کرے گااس سے برات مخفی ندر ہگی يحلى عليالت دم كوبهي ابن آخري عرمين مسيح على نسبت يدنسك بيدا موكيا محت کہ دہ داتع مسے موغود میں انہیں ؟ جس کی تصریح انجیل مٹی باللہ میں موجودے کرمیسٹی ملیم نے اپنے دفت اگر دوں کو مشیع کے پاس تعلیم سر دریا فت کیا کہ کیا تو د ہی آنے والا ہے یا ہم مسى دوسرے كا استظار كريں ؟ اب اگر عسینی علیہ است وم ضر بوتے تو بھٹیء کا کافہ ہونا لازم آ آہے وانعو ڈ ویڈرم کو تک اخدا کی نسبت شک کرناکفرے ، اور برکیوز کو نصورک جاست ہے کہ وہ اپنے معبود کو مہما نے مجہ مر منتے و مالانکر و خود بنی میکسیسے مرکی شہادت کے مطابق تمام بہیوں سے : دُصل ستے جس ر تقریم، سی باب میں وجو او ہے ، مجر جب کرا فضل زر بی خص جو اتفاق سے میں کے کامی ولكذت نتست يوسسنز) اور أكماً بي ارشاد الزاتيج س كره مم. كاهيف اين حقيقي معني مين آيا بيع اور ۱ میں ۱ مجازی معنی میں ۱ تو اس کا نمینجہ ہر ا<u>سکام کا کہ خدا کے اعل</u>یم صیفہ بوری باقبیل میں صرف ۱ دیمین حكراستعمال ميواہ ،اوره واروں حكه محازي صيغه استعمال كي گياہے ،غور فرماہتے كه ان دوائس حكم ف کومجازی معنی پرسمو ل کرناعتل کے نز دیک زیادہ قابل فنبول ہے میاں بنراروں مقارت کو ہمیاں ہراں فدا کے لئے واحد متکلم کے صیغرہ ، سنع ال کیا گیاہے ، اس کے عذوہ یہ بات ، ب یہ یہ سوٹ اکو پہنچ جکھسے کرمیارٹسٹ کو رہ توں میں خواہے گئے ہم " کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ال موعنوی گرهیٹ ہوتی ہے ، وقبل کے بہودی مفسر بن نے اس حقیقت کومحفقات مدار ہے طسست اڑ، مرکب اسے المانون سي معاصة من مولانا ماصر إلى من صاحب في معركة الأراء كماب موفويد جاوير وصيم معما ا ۱۳۷۵ میں تغصیل سے عباری زبان کی لغت اور قواعر سے اس بات کو تا بت کیا ہے کہ بران ممنو منو کا ترجم بم اسے كرنا ايك زودست منطى ب احس كار كاب بقيا جان بوجم كركياكيا ب ١١ تقى

ئه دو جوعورتوں سے بدرا موسط بیں وان میں بوحن بہتر دینے واسے بڑا کو بی منبی اومنی وارد ان

مجى ہے، اینے معبود كورشن خن نهكرسكا، نؤدومرے گذشند نبى جرميس عليرالسلام سے يہلے ہوگزیے ہیں ، ان کے زیبی انے کو بطر اِنتا وہ اس نیاس پر کر کیجئے ، نیزعلماء بیبود موسلی عاسکے سے آج بک اس عظید ہے کے معترف نہیں ہیں ، اور یہ بات ظاہر ہے کر ذات خلوندی سى نمام صفات قديم بي ، ييم منتخبر بي اور از لاً وابرٌ ، موجود بين ، ـ اگرتشلیث حق اور سیحی بوتی توموسلی، اورج م انبیا و بنی اسائیل پربیر بات واجب تقی کہ وہ آگستٹیلم کو کما حفہ واضح کرنے ، جیرت الدیئے حیرت ہے کہ منزلعیت موسویہ جوعہہ م عسيوى يك تمام بني امرائيل كے ليے واجب الاط عت تھى، وہ اس قدرعظيم الث ن اورا مهم عقیدہ کے بیان سے قطعی خالی ہے جواہل شکیت کے دعوے کے موجب مرار نجات ہے، ادم بله استشناء اس عفید مے بغیر کسی کی نجات مکن منہیں ہے ، خواہ نبی ہویا غیر بنی ۔ مزموسلیء اس عفنیده کی وصناحت کرتے ہیں ، اور ندبنی اسراشل کا کوئی دومسسلا ہینمبراس ى ايسى تصريح كريه الم كرحس سے يرعقيد سمجه من أسكنا، وركو تى شك باقى مدرت ، حالاً نك یہی موسٹی عوان احکام کو جومفرمس پولس کے نز دیک کمزور اور بہت ہی نافق ہن خوب وصاحت سے بیان کرنے ہیں واور نہ صرف کیب مرتبہ بلکہ بار بار ان کی محمل تشریح کرسے ہیں اور ان کی بی بندی کی سختی سے تاکید کرتے ہیں ،اور بعض احکام کے محصور سے واسے کو واحب القتل

د اگرتم الدراض كرد كميلى سف اين الوبيت كوواضح طور بربان كيون

منيي كياج اورصاف وصاحت مصفختهرا يركيون مذكباكه مين بى بلاستركت غيرب معيود يول رالخ يه مچرایک امعفول ساجواب دیا ہے حس کواس مقام پر نقل کرے ہے ہاری کوئی ز صن حاصل منہیں ہوتی ، بھرر و سرا ہواب بو ں دیاہے کہ : ۔ 4 اس تعلق کو سمجھنے کی فابلیت کسی میں موجود نہیں کفی ، اور آب کے دوبارہ زیرہ موفي اورع وج عتماني سے فنبل اسس علافہ اور و صرابیت کو سمجھنے کی تدریت كو في مجي پنهن ركھنا خلاء اليي صورت بين اگر آپ مياف صاحت ٻيان كريتے، أو سب ہوگ میں سمجھنے کرآ ہے جسم السانی کے لحاظ سے خدا جس ، اور ہر ہات لیسنی طور ير غدط اور باطل ہو تى ،اسمطىب كاسمجىن كھى ان مطالب كے ذبل ميں شامل ہے، جن کی نسبت مسیح نے ایے شاکر دوں سے فرمایا تھ کرمجھ کوتم سے بہت سی بائیں كهذ بوتى بن ، ليكن تم في الحال ان كالحمل شير كرسكة ، البشر مب روح حرّ أستَ كا وه تمام سيى بانول كى جنب متهارى رسمًا فى كريك كا ،كيوني وه خوداين طرت س کی نہ کے گا ، بلکہ جو کیے سے گا وہی بیان کرے گا ، اور آئنرہ سمیش آنے وے واقد كى تم اطسلاع دسے گا"

رہ بہت بڑے ہے ہی و ایوں نے بار بار ارادہ کیا کہ اسس کو گرفار کر کے سنگ ارکٹے ہیں ا مالانکو وہ ان کے سلمنے اپنے خوا ہونے کو صاف اور واضح طور بربیاں نہیں کڑا مقا ، بلکمعول اور گول مول طرایقہ برنوا ہرکر تا تھا ''

اس مفنف کے بیان سے دو عذر سمجھ میں آتے ہیں ایک پر کرمیشے کے مورج اسمانی سے قبل اس نازک مسئلے کے سمانے مقا ، حالا بحد مورود المتحی ، دو سرے برکہ بہج دلول کا خوف صاف بیان کرنے سے سالع مقا ، حالا بحد دو نوں باتیں بندیت ھی کمزور میں ، بہبلی تو سس نوف صاف بیان کرنے سے سالع مقا ، حالا بحد دورکر دینے کے سائے کی تی ہوسکتی ہے کہ فیرے جسم اور لئے کہ یہ چیزرس اس سنتہ کو تو جشیک دورکر دینے کے سائے کی تی ہوسکتی ہے کہ فیرے جسم اور اقذم کے درمیان بائے بنانے والے اتحاد اکا علاقہ تمھاری سمجھ سے بالانزہے ، السس سے اس

كى تفتيش اور كھو دكر بدندكر و ،اورلين ركھوكر مين جم كے لحاظ سے معبو د تہيں ہوں ، بلكم اس اتحاد کے علاقہ ہے معبود ہوں ، رہا نفس مسئلہ کے شبھے سے عاجز ہونا تو یہ نوعواج کے بعد مجھی برستور قائم ہے ، کیونکہ اس وقت سے لیکراج کمک کوئی عبدائی عالم بھی الیاب نہیں ہوا ہواس بات کو سمجھ سکا ہو کہ اس علام اور و حداینت کی صورت و نوعیت کیاہے ، اور الركسى ف اس الله من تي كما كي سے تومحن قيامس ور كمان اور اسل بي اندائے الع سوا محد من اسى وجر سے علماء ير ولسنت في مرے سے اس كى وضاحت هى رک کر دی ،اور انسس یا دری نے بھی اپنی تصالبیت میں بہت ہے مقامات پر ہیر ابحثرا ف كيا ہے كريم علم اسرار اور رموزيں سے عدالساني عقل اس كادراك سے قاصرے ، رسی دورری بات ، ترطامرے کرسیسے علیہ السلام کی تشریب آوری کی غرض الس رنیا میں اس کے سو اا ور کھے نہیں تھی کر مغلوق کے محتا ہوں کا گفارہ بن جائیں، اور بیودلوں کے ا تقور سولی حرط هیں ان کو یقینی طور برمعلوم تھاکہ بہودی ان کوسولی دیں گے ،اور یہ مجمی معلوم تفاكركب شولى د س محمد الوسيم أن كومبوديون سه اس عفيده كي توفيس مينون کھانے کی کیا اورکس طرح گنج نسٹ ہو سکتی ہے ؟ اور بڑی ہی جبرت اک ہے بربات کہ ذات سمان وزمین کی خالق ہو اپنی سر مرضی پر تا در ہو ا وہ اپنے بندوں سے ڈر سے اور حوث کھلئے جوونیا میں سب سے زیادہ ذکیل توم ہیں ،ادر ان سے اس قدر ڈرے کہ جوعقیہ ٹر مرار نجات ہے اس کر بہان نرکرے حالانکہ اس کے دوسرے منرے جو پیٹیبر ہیں ، <u>جسے ارمیاہ</u> اور سعیاہ اور بچنیء وہ حق کو بی سے تھی نہیں ڈرے ، بلکہ ایھوں نے حق کو بی کی یا دانسش من سرم مصنف بدا ذيتن الله عن الهاا يك المعن من المعن من المعنى كروية المحيمة ، اور است میں زیادہ عمیب تربات برے کمسے علیالسلام میود بوں سے سروري عقيده كوسان كرت سوئ توطرت اورخوت كها نے تھ، كروام بالمعروف اور و منبي عن المنكر ٩ من انتها أي نك قد واورسختي كرية بس بكه نوبت كاليان وين كي مجي أم جاتي ہے ۔ چناکخہ فقیہوں اور فرلیسببوں کو ان کے مُمنہ پر ان الفا ٰط سے خطاب کرتے ہیں کہ :۔ ١ ١ ـ ديا كار فقيهو! ١ و رفريبيو إتم يراضوكس ! ١ ـ اندسه راه تمانے والوتم

برافسوس إ\_ اے اجمع اور اندھو \_ اے سائیو ا اے انھے کے بچوا تم جہنم کی مراف کے بچوا تم بھراف کی بھراف کی بھراف کے بچوا تم بھراف کی بھراف کے بچوا تم بھراف کی بھر

الجنوا منی بات اور الجن لوقابال میں لد ہے کے کھڑت میں ان کے عیوب عوام کے سامنے کھلم کھلا ببائک وہل بیان کرنے منے سیاں تک کہ ان میں سے بعض نے شکایت کی کہ آپ ہم کو گالیاں دیتے ہیں ، اوراسی قسم کی اور مثالیں انجبل کے دومرے مقابا برموجود ہیں ، کیورشیعے کے متعلق یہ برگانی کس حد تک جائز ہوسکتی ہے کہ وہ ایسے تعقید گوجیس پر انسانی نجات کا مدارہے ان کے خوت کی وحب سے بیان کرنا چھوٹردین خدار کرے وہ الیسے ہوں ، اس باوری کے کلام سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کرمین خواردی کے اس مسئلہ کو جب کہ بھی معلوم ہوگئی کرمین خواردی اس مسئلہ کو جب کھی معلوم ہوگئی کرمین خواردی اس مسئلہ کو جب کھی ان کے سامنے ذکر کیا ، تو جسیناں اور بیب لی کی طرح گول مول طسسہ ابقہ بر بیان کیا ، اور میہو دی اس معتبدہ کے لیے دشمن تھے ، بیان تک کو انہوں کے میسے ، کو اس گول مول ذکر بر معی کئی مرتبر سنگار کرنے کا ، رادہ کیا تھا :

## بهلى فصل

تنكبث كاعقيده عقل كي كسوتي بر یہ ہے عب ائبوں کے نز دیک تثلیث اور تو حیب سے مراد مقب یویں بات کے مطابق حقیقی توحیہ بداور مثلیث ہیں،اس ہے حب شقی تثلب یا بی جائے گی تو نویں ات سے بموجب حقیقی کشت کا یا جانا حتروری موگا اورامس کی موجود کی میں حقیقی تو حید کا یا جا تا نمکن نه ہو گا، ورند مفدر کے نمبر یا سے بھو حقیفی صندین کے درمیان اجتماع لازم آئے گا،جو محال ہے، اور واجب کامتعد د ہونالازم ئے گا ۱۰ س صورت میں توجہ ربفسٹنا فوت ہوجائے گی ، انسس سلٹے شکیت کا ما۔ والاكسى صورت مين تهي نعد اكو حقيقة اكب مات والدينين بوسكا، اوريهكناكه توحيد حقيقي اورشديث حقيقي كاغيرواجب مين محمع موناتو بيث كتحقيقي صندین کا احتماع ہے ، مگروا جب میں اس احتماع کو اجتماع صندیں نہیں کہاجائے گا ملے بہتم ہیں وسکل واضح اور بر رہی ہی ، ایسی بر مہی کواگر ائٹیس بیال کرنا شروع کہ جائے تو وت رکھنے ہی ملکتی ہے۔ آج تک کسی بحتہ کو بھی پر کشب نہ ہو، ہو گا کہ بنن کا ورد ایک ، الگ انگ جزیں ہیں بین مكرجب انسان كي عقل بريروه برجانات تو أت يحصا المائة السي جيزول كري عقلي وليلس بيش كرنى يليقى بس البذ أكران وليلول كي محصف بن كبير مشكل بيش آئة تو مصنف اور منزج كومعدو معين، تك عيدا في حدات بركه كرية بن كرات كي و دري مخلوق ت مي توتوحد اور شكيث جمع نس موسكة ، كم خد میں ہو سکتے ہیں، مصنف را اس بات کا جواب دسے رہے ہیں اات

محص دھوکہ اور فریب ہے ، کیو کر جب بیربات ایت ہو چکی کہ دو چیزیں ڈائی جیمیت سے الہیں ہیں حفیق ضد ہیں ، یا وہ دولوں نفس الامر ہیں ایک دوسرے کی نفسض ہیں، توکیم افاھرے کرالیسی دوجیسے نہ وں کا کسی واحد شخص میں بیک وقت ایک ہی جی شیبیت سے جمع ہوجانا خواہ وہ واجیب ہویا فیرواجیب ، ممکن بہیں ہوگا، اور یہ بات کس طرح ممکن ہوسکی ہے جب کہ واجد حقیقی میں کوئی المت صبحے بہیں ہے ، اور تین کا ملت صبحے لیعنی ایک موجود ہے ،

غیر متناہی ہوں قطعی طور پر باطل ہے ، نیز البا اجتماع اس امر کومستلزم ہوگا کہ واحد خود اپنی فات کا تلف ہو، اور نین ایک کا تلت ہوجائے ، بر بھی لازم آئے گا کہ تین ، نوہے بعنی اپنے سے بین گنااور ایک نوگنا، بعنی نویسے ،

اگر میسائیوں کے قول کے مطابق ضا کی زات میں ایسے مین افغوم

دوسری دلیل

سے قطع نظر کراس سے خداؤں کا کئی ہو الدزم ، آہے ، یہ بات بھی لازم آئے گی کہ خدا کو تی حقیقت واقعیہ ہزیوں بلکہ محض مرکب اعتباری ہو ، کیو کہ حقیقی ترکیب میں نوابراء میں باہمی احتیاج و افتقار ہونا مزوری ہے ، اس لئے کہ کسی تھرکو ادمی کے مہیلو میں رکھدیتے سے اس انسان اور بنھر میں اتحاد ہدا تہیں ہوجا آیا ، اور یہ ظاہر ہے کہ واجبا کے درمیان احتیاج مہیں ہوتی کہ یو کہ ایس میں کی واجبا کے درمیان احتیاج مہیں ہوتی کہ یو کہ یہ ممکنات کا فیاصتہ ہے ، اس لئے کہ واجبا کے درمیان احتیاج مہیں ہوتی کہ یو کہ یہ ممکنات کا فیاصتہ ہے ، اس لئے کہ واجبا کے درمیان احتیاج مہیں ہوتی کہ یو کہ یہ ممکنات کا فیاصتہ ہے ، اس لئے کہ واجبا کے درمیان احتیاج مہیں ہوتی کہ یو کہ اور میں اس کے کہ واجبا کے درمیان احتیاج مہیں ہوتی کیو کہ یہ ممکنات کا فیاصتہ ہے ، اس لئے کہ واجب میں اس

مخاج منين بوسكا ادر بوئر و دوس رجز وسيمنفصل اورعليحده بو اور دوسر الخرجير بجوعرين واخل مولئكن ابك بجز و د وسرے كا مختاج نه بوتو اسس سے ذات احديث مركب انہیں ہوسکتی ۱۰س کے علاوہ اس سکل یں خدا مرکب ہوگا ، اور هرمرکب لیے تحقق میں اینے مرجزوك متعقق بوسف كامحتاج بوكا اورسرجزو برائة كل كامغاير بواسه السركب اسے عیر کا محتاج ہوگا واور جو فسید کا محتاج ہوتا ہے وہ بالذات ممکن ہوتا ہے ، اللجمہ برك نصراكا بالذات مكن بو نالازم أفي كاجو بطل ب، رى دون المياز حاصل موائي ياتوصفات كمال ميسے ہے يانہيں بہلی صورت میں تمام صفایت کمال ان کے درمیان مشترک تنہیں ہوسکتیں ،اور برچیزان کے اس مسلم كضلاف ب كران أقايتم ميس سے مراكب افغوم صفات كمال كرسا تقد موصوب ہے ،ادرد وسری صورت میں اس کے سب کتے موصوت ہوئے و الا المبسی صفت کے سگا موصوف ہوا جوصفیت کمال نہیں ہے برنقصان اورعبیب سے ، اور ضرا کا است یاک م كفر دار جوبرلا بونى اورجو سرناسونى مين حبب حقيقياً اتحاد بوگا تو اقنوم ابن محدور منا ہی ہوگا اور جوالیا ہو گااس میں کمی بیشی کے قبول کرنے کا اسکان ہو گا اور بو بیز کی بیشی کو تبول کرتی ہے اسس کا کسی میں مفار کے ساتھ مخصوص موناکسی مخصص کی تحقیص ادر مقدر کی تفریر کی دحبسے ہوگا، اور ابسی چیز صادف ہوتی ہے، المندا یہ لازم آسٹے گاکہ اقنوم ابن حادث ہو، اور اس کے حادث ہونے سے خوا کا حادث ہونا لازم آسے گا ، معاذات ر، تی مراب اگر تینوں اتنوم کو امت یا زحقیقی کے ساتھ ممتاز مانا جائے توجو جیز ذاتی کے علاوہ کوئی دوسری منفے ہو ،کیونکہ وہ توسب کے درمیان مشرکیسے ،اورجس شے ے اشتراک حاصل ہوتا ہے وہ ذرایئراشیاز نہیں ہوسکتی، بلکروہ مغائر ہوتی ہے اس کئے

هرا کم وواجراء سے مرکب ہو گا اور سرمرکب ستے بالذات مکن جو تی ہے ، بس یہ لازم کے میں سے سرایک بالدات ممکن بوا ، العقوبيك نديث مرع طورير باطل سے ،كيونكران كو لظرب كى بناء ير تدمم كاحادث بن جانا ادر مجهد و كامادي مونا لازم أناست وان كعلاه روں کے مرسب کے بطلان کے لئے یہ کہاجائے گاکہ برانحادیا حلول کی صورت مہیں و کا، بالخیرعلول کے ، ایسلی صورت تنگیث سے عدد کے مطابق تین وجو ہ سے باطل ت اولاً نواس لية كه برحلول يا اسمطرح كابو كاجساكر وق كلاب كلاب من بأبيل تل کے اندر، یا آگ کو ٹلہ میں ، براس لئے باطل ہے کہ اس طرح ننب ہوسکا حب کراقنوہ بن جسم مو، گرعسائی اس امر میں ہمارے موافق میں ، کہ وہ جسم منہیں ہے ، یا حلول میراس قسم کا موجس طرح ربگ کا حلول عسم میں ، تو بیر بھی باطل ہے اس لے کراس سے یہ بات مفہوم ہوئی ہے کر بگ جیزیں اس نے یا جا آے کہ و بکاس کا محل حیز بین موجودست ،اور طا ہرسے کہ الیسا حلول اجسام ہی بین ممکن سے ، باہیروہ اس قسم کا موجیساکہ صفایت اصافیہ کا حلول ذوات میں ہوتا ہے ، بر بھی الل ے، کیو کراس تبعیت سے جو بات مفہوم ہوتی ہے دہ احت یاج ہے واب اگرافوم ابن كاحلول كمين سنتے بين اسس لماظ سے مأنا جائے نواس كامحياج ہونا لازم آجائے گاجیں کے نتیجہ بیں اس کوممکن ماننا بڑے ،اور مُوٹر کامتاج ہوگا ،اور برمعال ہے اور حبب حلول کی تمام نشکلیں باطل میں نوانسس کا ممتنع ہو نا نیا بت ہو گا ، دور اس الے کا آرہم طول کے معنی سے قطع نظر کھی کرلیں تب بھی کہ سکتے ہیں کہ اگرا تنوم ابن حب ہم میں صلول کر گیا تو یہ حلول یا تو واحب ہو گایا جائز سلی صوریت اس لئے ممکن منہیں کہ اسسکی ذات یاتو اس حلول کے اقتضاء کے لئے کانی ہو گی یا بہن ، سلی صورت میں اس اقتصاء کا موقوث بونا کی مخرط کے بهونے بر محال ہے ، تب یا تو ضرا کا حادث ہو نالازم آئے گا ، یا محل کا فدمم يعفو برفرفذ ركبات كانداكي الميت برل كرافسان بيل كني تفي امعاذ المدج التي عاشيت بصفحة أنده

دوسری شکل مجمی مکن مہیں اس کے گراس شکل میں یہ حلول افتوم ابن کی فرات سے ایک زائد میں اس کے قرات سے ایک زائد جیز ہوگا نوخروری ہے کہ حسم میں موجود ہوگا نوخروری ہے کہ حسم میں کی صفات ماد نہ حلول کرے واور اس کا حلول مستنگر مہو گا اس کے فا بل مواد ن ہونیج

جر باطل ہے ،

تبیرے اس لئے کا فقوم ابن اگر جیم عنیلی میں طول کر' اپ تو دو صور تیں ہی ہو۔
سکتی ہیں ، یا تو ذات خدا وندی میں بھی یا تی رہتا ہے یا بہیں ، بیبلی صورت میں حال شخصی
کا دو محل میں با یا حانا لازم اُسٹے گا ، اور دوسری صورت میں ذات خداد نمری کا اس سے
خالی ہونا دازم اُسٹے گا ، تو دہ بھی منتقی ہوجائے گی ، اس لئے کہ انتفاء جزوانتفاء کل کو

اوراگریر اتحاد بغیر حلول کے ہے ، توہم برہیں گے کا قنوم ابن جب مبنیج کے ساتھ متی ہوگیا تو یہ دونوں اتحاد کی حالت بیں اگر موجود ہیں قودہ دو ہوں گے شکر ایک ، نور رصفی گذشتہ کا حاشہ بیل تے اس استے کہ باو بوں کہا جائے کہ جب موجود نہیں تھا ، اس وقت اتنوم ابن بھی ہی تھا ، اس مورت بیں صودت درم آئے گا ، بالوں کہا جائے کہ جب سے اقنوم ابن موجود ہے ، اس وقت سے ہم سجی موجود ہے ، اس وقت سے ہم صول کسی خاص شرط کے ساتھ موقوف تھا ، اس سئے کہ ہم تعدیم موجوائے ، اور بر بھی مہیں کہا جا سکتا کہ برح صول کسی خاص شرط کے ساتھ موقوف تھا ، اس سئے کہم تسلیم کرچکے ہیں کراس کا تقاصاً کرنے و لی شے سوا خاص شرط کے ساتھ موقوف تھا ، اس سئے کہم تسلیم کرچکے ہیں کراس کا تقاصاً کرنے و لی شے سوا خاص تنوم کے اور جم مربیح کا اتحاد ہم ان کا جسم میں بطور جواز حلول کر تا ہا تقی

افائاد خریا ، اوراگردونوں معدوم ہوجاتے ہیں تو ایک تیسری چزید ہوگی ، تو بھی اتحاد مربوا ، بلکہ دوچیزوں کامعدوم ہوجاتے ہیں تو ایک تیسری چزید ہوگی الازم آیا ، اور اگر ایک باقی رہتا ہے اور دوسر امعدوم ہوجا آہے تو معدوم کا موجود کے ساتھ سخت رہونا محال ہے ، کہونکہ یہ کہنا محال ہے کہمعدوم بعینہ موجود ہے ، ایس ایت ہوگیا کہ انحاد محال ہے ، اورجن نوگوں کا نظریہ برہے کہ اتحاد بطور ظہور کے ہے جس طرح انگی تھی کی تحریراوز تقتی اورجن نوگوں کا نظریہ برہے کہ اتحاد بطور ظہور کے ہے جس طرح انگی تھی کی تحریراوز تقتی جب کہ کہ کا رہے برنما بال ہوتا ہے یا موم برنا ھر بوتا ہے ، یا آئینہ میں حب طرح انسانی شکل نظر آئی ہے ،

مگراس طبح اتحادِ حقیقی توقطعی نابت بہیں ہوستا، بلکاس کے برعکس تعنار ان ہوتا ہے ، کیوز کر حس طبح انگر تھی کی تحریر اور نقش ہوگا دے یا موم بہہ وہ انگر تھی کی تحریر اور نقش ہوگا دے یا موم بہہ وہ انگر تھی کے مغایر ہے ، الحل اسی طبح اقنوم ابن غیر سیسے ہوگا ، زیادہ سے زیادہ بیر ممکن سے کے صفت اقنوم ابن کا جس قدر انز اس میں ظاہر ہو گا وہ دو سرے میں مذہوگا ، بالکل اسی طبح جس طبح برخشاں ابیں سورج کی شعاع کی تاثیر بانست دو سرے بتھروں کے زیادہ ظاہر ہوتی ہے ، نیس سورج کی شعاع کی تاثیر بانست دو سرے بتھروں کے زیادہ ظاہر ہوتی ہے ، نیس سورج کی شعاع کی تاثیر بانست دو سرے بتھروں کے زیادہ ظاہر ہوتی ہے ، نیس سے ہے جن کے بارے بیں کسی شاعر نے کہا ہے کر میں عصور کے اسے بیں کسی شاعر نے کہا ہے کر میں عصور کے اسے بیں کسی شاعر نے کہا ہے کر میں علی اللہ بیسا دید مدحال و فول فی الدحقیقة لا بنیال

ا برخشاں ایک بھرے جی سے لعل پر اس الب اس مصنعت رحمات ، اور ایک البی بات ہے ہو کہ کے لائق ہی ایک البیا کال ہے جس کے بار کو تی اور محال نہیں ہوستی ، اور ایک البی بات ہے ہو کہ کے لائق ہی نہیں ایک جھو تی فکراور جھو تی بات ہے جو ال کے ممت سے نہی ہے ، اور ، س کا مشاء محسن شیال ہی خیال ہے کہ ان کی ہے ، اور ایک اساسے گناہ کی بات کی ہے ، اور ایک اساسے گناہ کی بات کی ہے ، اور ایک اساسے گناہ کی بات کی ہے ، اور ایک اساسے گناہ کی بات کے جس کے نشا تی ہی نہیں 'ا

وفكركاذب وحديث زور بلامنهم ومنتؤه الخيال

تعالى الله ما قالوة كفس وذنب في العوانب لايقال

رونستنث عشاء رباني كيمسئيد مبن فرقة كتيفولك کر نا اور نداق اڑا آیا ہے ،اور کہتا ہے کہ سنسبہادت میس کی بناء سیسے بن حانا ممکن منہوں سے ، حالا تک اس تر دید و منداق کے مستح دونوں فر<u>تے</u> م، کیونکرحس شخیس نے مسیرے مَ لور کھا اس لوا یک معبتی انسان ہی نظراً یا ، اور بحسی الداني بن سيسة زياده سيخ عاسرليني أنهكو بالان ورحفاتين برسها من بن فسط ولناہت ، اس سے یہ نظریہ اس طح یا طل ہے ، بینے کدرو ٹی کامسیری ہ ہے کا نظریہ علطہے ، اس کے نتیجہ۔ کر میں جامل عبد بانی خوا ہ اس کا تعلق امل سے مے ہووہ اس عقیدہ کی بروات ، کھار کھلا گراہ ہو گئے ، ان مسکیوں ما سوتی کا فرق تھی معلوم منہیں ،گو اُن کے علماءاس فرن سمجھے ہوں ، بلکہ یہ لوگ نوجو ہر اسوتی کے لحاظ سے مسیحے عملی الوہ بہت کے م جن اورعجيب طرح الماك توطيال ارت جن، صاحب نے ان کوعبسائی مذہب کے عزوری عقائد بانحفوص عقیدہ شلیت سکھا با عیسائی اس یادری سی کے پاس رہتے کھے ، اتفاقاً ایک روثر ادری لئے آیا اس نے یادری سے پوچھاکہ و و شئے عبسائی کون ہں و یا دری نے بنایا کہ تین استخص نے مزمیب عبیاتی تبول کیاہے ، دوست نے کہا اکیا انہوں نے ہاسے ندرب کے صروری عقا ترہجی سیکھنے میں یا رہیں ؟ یا دری کیوں منہیں ، اورامنحاناً ان میں سے ایک کو بلایا ، تاکہ اینے دوست کو، یا کار الامہ

دکھا ہے ، جنانجہ اس جدید عبیاتی سے عقید ہ تلیث کے باسے میں دریافت نیا ، تواس نے نے کہاکہ آپ نے مجد کو یہ بتایا ہے کہ خوا مین ہیں ، ایک آسمان میں ، دوسرا کمنواری مربم

كے بیٹ سے بدا ہونے وال ، تیسراو ، جركبوتر كی شك ميں دوسرے ضرابر تيس سال كى عمر

نه ملافظ فرائي صفي ٨٨٨ ، ١٨٩ الخ جلد فيا

من نازل موا

یادری براغضنب، کی بوااور اسس کوید کم برادیاک برمجول ہے،
میردوسے رکو بدیا، اور اس سے بھی بہی سوال کیا، اس نے بواب دیاکہ اُسٹے
مجھ کویہ بایا بھ کہ خواتین تھے، جن میں سے ایک کوشو کی وسے دی گئی، اب دوخود باتی
رہ گئے ہیں اس کو بھی یا دری نے غفتہ پوکر کال دیا،

یور تمیرے کو بلایا ہو باسبت پہلے دونوں کے ہومتبار کا اس کو عقالہ یاد کرنے کا بھی شوق نف ، یادری نے اس سے بھی سوال کیا ، قد کیا نوب جواب دینا ہے ،کہ اُ قالیس نے توجو کچھا ب نے سکھایا خوب اچھی طرح یاد کر لیا ہے ،اور فدائے مسیح

کی مہر بانی سے بوری طرح سمجھ گیا ہوں ،کہ ایک بین ہے اور تین ایک ،جن میں سے ایک کوسٹولی دے دی گئی ، اور و ہ مرکیا ، اور بوجہ اتحاد کے سکے سب مرگئے ، اور اس

كو في ضرا باتى تهين رباً ، ورنداتحاد كى نفى لازم أست كى ،

وی مربی میں ہیں ہاری گذار منس ہے کہ اس میں جواب دینے والوں کا زیادہ تھو۔
انسس سلسلمیں ہاری گذار منس ہے کہ اس میں جواب دینے والوں کا زیادہ تھو۔
انہیں ہے، اس لئے کہ بیر عفیدہ ہی ایسا ہجیب دہ ہے کہ جس میں جس ہے۔
ہیں اور علماء کھی جیران ہیں ان کا قرارت کہ اگر ہیں ہا راعقب مہے مگر اس کے سمجھنے سے
ہم مجمی قاصر ہیں ، اور سمجھانے ہے اور وضاحت کر نے سے بھی عاجز ہیں ، اسی لئے الم

ہم جبی فاطر ہیں ؟ اور جھائے سے اور وصاحت رہے سے بھی عاجز ہیں ؟ اسی کیے ا فخر الدین رازی رہ نے اپنی تفسیر ہیں سورۂ نساء کی تفنیر فرمانے ہوئے کہاہے کہ ؛

« بیبایوں کا ذہب بہند ہی مجہول تھے ، ، سیصر سورة مائدہ کی تغییر بیں فرمانے بین کہ ،۔

ودياين كو قي بات عيد برن كي بات صدياده شدير فساد والي الد ظامر البطلان منين الله ويا من المالين المنافي الله والمالين المنافي الله والمالين المنافية والمنافية والمالين المنافية والمالين المنافية والمالين المنافية والمالين المنافية والمالين المنافية والمالين المنافية والمنافية والمالين المنافية والمالين المنافية والمالين المنافية والمالين المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمالين المنافية والمنافية والم

کے بینی روج القدس جس کے باسے میں متی سا: ۱۲ میں اُنھا ہے کہ وہ تطرت عینی عبدالسلام مرتبی سال کی عمرین کروٹر کی شکل میں الرال ہوئی ، تا تفید کہیں۔ ص ۲۲ سی سی آب و لَا تَقَوَّ لُوا اَلَمْنَ اَلَّهُ اَلَّا تلا ایضًا جس ۲۲ سی سی نقد کُفر کَفر النَّرِینَ اَوْ لَوْا الوَ عَمَا لَفَی ال عقلی ولائل کی بناء بریاشل کی معلوم ہو جی ہے کی ضرا کی ذات من سلیت معلوم ہو جی ہے کی ضرا کی ذات من سلیت عبار توں کی ماویل عشر ورجی ہے تھی امکن ہے ۔ تو اگر مشیرے کو کی تول

الله برا شلیت برد لالت بھی کرا ہے، تواسس کی اوبل ضروری ہوگی، اس لئے کہ لامحالہ

چار ہی شکلیس ممکن ہیں د۔

یا توتام ولائل عقلبه و رنقلیه برجمل کیاجائے ، یا دونوں نسم کے دلائل کو ترک کرد، ئے انظرنقل کوعفل برتر آج دی جائے ، آآس کے برعکس عقل کونفل برتر جسے دی ، ر متنع ہونا لازم آئے گالادومری صورت تھی محال ہے، ورنہ ارتفاع نقیضین لازم کہ یئے کرعف اصل ہے لفل کی ،کیو بکرتہا م نفل کے تبوت ں بات پر سے کر ضر کا د جو د اور صفائی علم و قدر ٹ اور انسس کا پیٹم بھیجنا بائے ،اور بینمام چیز س دلا ٹل عقلبہ ہی سے تابت ہوسکتی ہیں ، اس لیٹے عقل میں اسی شمر کا عبیب اسکالنا در تفیقت عفل و نقل دو نوب سی بس عبیب کالناسی ۱ اس الت ے بعظ عقل کی عنت تسلم کرنے اور اس کے بفنن کے سوا اور کونی جارہ کا رہند ع اسی طرح نقل میں تا ویل کے سواکو ٹی معارنہیں ہوستنا ،اورجیباکہ مقدمہ کی نسیبری بات میں معلوم ہو چکا ہے ، ایل کماب کے بہار تا ویل کوئی نا در وعجیب اور قبلیل تھی نہیں ہے ، سینا سیدوہ لوگ ان میان اینوں کی او بل کرنا ضروری سیمھے ہی جو خدا سکے مہانی ہوئے یا شکل دصورت بردالانٹ کرتی ہیں ، معض ان دو آینو ں کی دجہ سے جو عقلی دبیل کے مطابق ہیں اسی طرح ان بہت سی آیات کی تا دیل کو صروری فرار نبینے ہیں، جوضدا کے لیچے مسکا نبین میر د لالسن کرنی ہیں، محص ان تفور ہی سی آینوں کی بنا ء برجو وسیل عقلی کے مطابق ہیں مگر سم کو کہنے ایک فراد کے دانٹ مندوں اور ان کے اسے والوں کیاں حرکت بربر بڑا ہی تعجب ہوتا ہے کہ براوک کہجی تواس قدرا فراط کرنے ہی کہجس الم كوك ولائل من تعارض سے،

اورعقل کے فیصلہ کور دکرتے ہوئے بہ دعلی کرتے ہیں کہ وہرو ٹی اور شراب ور رو تی روج مسيح سے مرت طویلہ لینی اٹھا رہ " ں دنیا میں ہماری آنھوں کے سامنے بیدا ہوئیں، عشاء ربانی میں ایک م حقیقتاً سیح + کا گونشت ا در خوں بن جاتے ہیں ، جن کی ہر لوگ بھیر پرسننش کرتے اور دونوں کے ایکے سجدہ کرتے ہیں ، اسی طرح کہم عفل و براہمتہ کے نبصلہ کو تھکراتے ہوئے اور ئے تملیت حقیقی اور توجید کی نسبت به وعومی مشیقا ا ہن عقلہ کو نظرا نداز کریتے ہو۔ میں کران دو نوں کا جنماع وا صرفتی میں بیک وقت ایک ہی جمت سے مکن ہے ا ليكن اس يص بهي زياده تعبّ خيز اورحرت إلكرز و تراس معالمه من فرأ وٹسٹنٹ کا نظرا آ ہے کہ بہ لوگ عشاء ربانی کی روٹی اور شراب کے مبیح بن جانے ستُد مِن تُواسِتُ حَرِلِين، ومنا بل كينظو مك لوكون كى مى لفت بشب شد ومرس ہیں، ایکن دور کے مشد لعینی عفید ، شکیت میں ان کے ہمنوا ہیں ،اب ہم ش کرنے کائی رکھتے ہیں کہ اگر ظاہر نقل پرعمل کر نا طروری ہے ، خواہ وہ شاہی حس وعقل کے خلاف ہو تو بھرانصات کی بنت بہستے کہ اس کا ظامتے تھونک فرقدا سے فرقسے لاکھ درجے بہزے کیونک ان لوگوں نے مستنے عظام ری فول کی اطاعت اور فرا شرداری میں اس قدر مبالغذ کیا ہے کہ اس جزر کے جود ہوئے کا اعترات وا قرار کر ایا ہے جوس وبراب سے قطعی خلاف مضا، عزمن ایج نب حصرت مسیع علیوالسلام کے بارے بین عیسا یُوں کے افراط کی به نوعیت آب ملاحظه کرچکے بس که ان کو انسان سے خدا بنا ڈالا ، مگر دو سری طرف نفر بط کا برحال ہے کہ نو دہسیسے علی شان میں اور ان کے آباؤ اجداد کی نسبت بڑی ہی گری كرت بوئ أن كو ذرا بحى حيا ياخوت نهين موتا ، جنا كيران كا منتع لمعون موااورمرنے کے بعد جہنم میں گیا ، وہاں تبن روز قیام كاجياكم عنقرب يرتفسيلات آي ك سامنة آف والي بن اے بعنی روٹی کے معبود مؤسکا ۱۲ ت

اسی طرح ان کا عقیدہ ہے کہ دا ڈائرسلیمان علیہ الدام اور مسیح کے دوسرے آباد المبراد مسیح کے دوسرے آباد المبراد مسیح سب اس فارض کی اولاد ہیں جو تو د ولد الذاب بدین اس کی مان تمر نے ہوا المبرات منطقہ سے اس کو جنم دیا ،اور زاسے بیدا ہوا اللہ اسی طرح ان کا عقیدہ ہے کہ داؤ د علیا السی اللہ عقیدہ ہے کہ داؤ د علیا السی اللہ کے جدا مجمد ہیں ،اور ایا ای بیوی سے زنا کیا ،اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت برد عوی ہے کہ دہ این اگری ہمر میں مزامد ہو گئے ، جیسا کی آب کو معلوم ہو جو کا ہے ، این آخری ہمر میں مزامد ہو گئے ، جیسا کی عالم کا اسی اللہ اور وصرف ا

ایک زبردست عیسانی عالم نے حس کا نام سیل ہے اور حس نے لعقی اسلامی علوم میں تھی اچھی خاصی شد برحال کر لی تھی، اورا پنی زبان میں قرآن کر ہم کاتر جسہ مھی کہا تھا ، اور وہ ترتب مرعب عیسا ٹیوں میں بڑا مقبول بھی ہے ، ا . . . . اس نے اپنی قوم کوجو و عیب کی ہم اس کو اس کے ترجمہ مطبوعت ملاسمانی ہے ۔ اس کے اس کے دور کھیا ہے کہ جسے نقل کرتے ہیں ،

ادر مسلمان الیسے احمیٰ منہیں کا ایسے مشلے نہ کھی ڈ کہ وعقل کے فلان ہول کو کو کا کہ ایسے مشلے نہ کھی ڈ کہ وعقل کے فلان ہول کو کو کہ سلمان الیسے احمیٰ منہیں کا ایسی باتوں میں ہم ان بر عالب اُجا بیں ، مثل صغم رہتی اور مشلم عشاء ربانی کے کرمیان اوگ ایسی باتوں بر بہت مقو کر کھی نے ہیں، اور جس کھیا میں ہو مسلم اور کھیا کا قت نہیں رکھن کرمیانوں کو اپنی طرف کھینے ہے ہو مسلم کی بات مد حظے فرائے برستی میں میٹر کی بات کر رہا ہے ، اور اپنی قوم کو کیسی گرفتی کی بات کر رہا ہے ، اور اپنی قوم کو کیسی گرفتی بات کر ہا ہے ، اور اپنی قوم کو کیسی گرفتی برستی اور عشاء ربانی کی عقل کے خلاف ہیں ،

العامضة سن سلوكار شندين شاه بعنى ترجم فر آن منزلين (ازان المستوك ، ص ٢٩١٥) الله يرعبارت م في ازال المنكوك ص ٢٠٥ است لفظ بدفظ نقل كردى ب ١٠ اواقعی انصاف کی بات تو یہی ہے کہ ان مسائل کے اننے و الے بقینی طو پر مشرک بیس ، ظر ا سے دُعا ہے کہ صراط مستقیم کی جانب ان کی رہنمائی فرائے :

~~**©** 

الله الطب الالتي سے عربی منون ميں بہلى جلد بہب ن ختم ہوجاتى ہے ، اور ووسسرى جلد جو تنظیم باب كى دومرى فصل سے مغروع ہوتى ہے ، اس كے برخد ف فرانسيس ور الحريزى التي التي باب كى دومرى فصل سے مغروع ہوتى ہے ، اس كے برخد ف فرانسيس ور الحريزى التي التي باب كے اختام برختم ہوئى ہے ١٦ محر تفى عنى ا

## د دسری فصل

. نياب كاعقيره اقوال عبيح كى ديشني بين سندبث كاعقيره اقوال عبيح كى ديشني بين

اب ہم خود صرت میسے علیالسلام کے وہ ارمث اوات بدین اظرین کریں گے جو انتہات کے عقیدہ کو باطل قرار دیتے ہیں :-

بهلاار ف الجيل يوخا باب ، اتيت ٣ يس ب كرهزت مير عليالسلام

"اور ہمیشہ کی زندگی بہ ہے کہ لوگ تھے فدلئے واصر اور برحی کو اور لیبو عمیسے

كوسف أوف مجيجاب ، جانس ؟

ادرجب یہ بنہ ہوگیا کہ بدی زندگی نام ہے اللہ کے لئے تو جبد حقیقی کے اعتق دکھنے کا اور کمیٹیے کے لئے اسالت کا عقیدہ سکنے کا ، تو جو جیز ان دونوں کی ضدہ وہ لقینی طور برابری ہوئی ، بعنی توجید حقیقی ضدہ شالیث حقیقی کی دجیسا کہ بہلی فصل تفصیلہ معلوم ہو چی ہے یہ اور مسیح عملی مجھیجا ہوا ہونا ضدہ ہونے ان کے ندا ہونے گی شوئم مسلمانوں میں ہو جو کے یہ اور مسالہ کی فائرت صور وری ہے ، اور سرابدی زندگی ضراکے فضل سے مسلمانوں میں ہو جو دہ ہو ، ودمری قوییں جھیے مجوسی اور مندوستان و بین کے فضل میں ہو جو دہ ہو ، ودمری قوییں جھیے مجوسی اور مندوستان و بین کے شار کے مناب ہوتا کی عقیدہ منہ ہونے کی وجہ ہے ، اور میں اور عیسائیوں ہیں ہیں ہوتا کی حجہ ہے ، اور میں اور عیسائیوں ہیں ہیں ہونے کی وجہ ہے ، اور میں اور میں ایک خوا میں ہیں ہونے کی معب سے ، اور میں اور میں اور میں بہدونے کے سبب سے ، اور میں اور میں بہدونے کے سبب سے ، اور میں اور میں اور میں بہدونے کے سبب سے ، اور میں اور میں بہدونے کے سبب سے ، اور میں اور میں بہدونے کے سبب سے ، اور میں اور میں بہدونے کے سبب سے ، اور میں اور میں بہدونے کے سبب سے ، اور میں اور میں بہدونے کے سبب سے ، اور میں اور میں بہدونے کے سبب سے ، اور میں اور میں بہدونے کے سبب سے ، اور میں بہدونے کے سبب سے ، اور میں اور میں بہدونے کے سبب سے ، اور میں بہدونے کے ان کو بحث کرنے شنگر جان ب

کراس نے ان کو توب جاب ویا ہے ، وہ پاسس آیا اور اس سے پوجھاکہ سب مکوں میں اقرار کونسا ہے ہے ہوں علی جاب دہا کہ اقرال میرہے : اسے اسرائیل اِسْن اِ فد والد ہمر فدا کی ہمی فدا و ندر ہے فاور اینی ساری طاقت سے محب رکھ ، ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محب رکھ ، ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محب رکھ ، والد نہیں ، فیٹر سے بڑا اور کو فی حکم نہیں ، فیٹر سے اس سے کہا اے است و مہرت خوب اِ تو نے کسیے کہا کہ وہ ایک ہی میں ، اور اس کے سواکو فی نہیں ، اور اس سے سارے ول اور ساری عقل اور ساری طاقل اور ساری طاقت سے محب رکھن ، اور اس سے سارے ول اور ساری طاقل اور ساری طاقت سے محب رکھن ، اور اسے بڑھ کرے ، جب بیوع نے دیجی کراس نے سوفنی فرا بی نہوں اور فر بیوں سے بڑھ کرے ، جب بیوع نے دیجی کراس نے سوفنی فرا بی نیوں اور فر بیوں سے بڑھ کرے ، جب بیوع نے دیجی کراس نے

اله سوختنی قربانی دین موتی نو وه اس جرکو کھلے میداں یاد یخ بیہا ریستور مقاجب کسی شخص کو انشد کی رویس قربانی دین موتی نو وه اس جرکو کھلے میداں یاد یخ بیہا ریس دیا تھا اسمان سے ایک سی انتشار کی دیا تھا اسمان سے ایک سی انتشار کی طرف تربی تی در آسے کھالیتی واگر کسی موقع بر بیرا ک نداتی نواسے قربانی کے

دا انی سے جواب دیا تو سے کہ تو ضرکی اوشاہی سے دور مہیں اور آیات مرا کا کا الجنيل متى كے باب ٢٦ ميں بھي يہ و دومكم اسى طرح بيان كئے گئے ہن ،اوران كے بعد فراياليا، داری دومکموں برتمام توریت اندا نب ماء کے صحیفت کا مرارہے 'ڈ الح معلوم ہواکہ سے بہلا حکم حب کی تصریح توات اور سخیروں کی تمام کیا ہوں میں کی گئی ہے، اور مہی حق بھی ہے ، اور خدائی پادشا ہت کے قرب کا سبب بھی، وہ پر عقیباڈ ركهنا ہے كدالله يك بي واس كے سواكو في لا أبق عيادت نہيں سے ، اگر تمليث كاعقيده ماریجات ہونا تو اس کا بیان توریت اور انبیاءء کی تمام کیا بوں میں ہو ا ایکونکر ہرس<del>ت</del> بيلا حكمت واور تميلي عليد السلام كوير فرانا جاست تفاكه و. السيت سي وصيت برسے كروه رب ايك سے ، تين افتوم والا ، ج حفيقاً ا مك مکن انسس کی تصریح نه تو کمسی نبی کی کما ب میں کی گئی انه عبیلی علم السافرمايا ، توبرعقيده مارينجات نهيس بوسسكيا ، للّذا") بت بواكه مارمنجات صرف توحيد حفيفي كاعقيده ب مذكر عقيدة تعليث وأ انبهاء كى بعض كمابول سے مستنبط كر كے امل تثليث كاجنون مخالف كے لئے عجن نہيں بن مسكماً ، كيونك بيرا شنبا طرميت مي خفي اور صربيح اقوال كے مقلبلے ميں امفول ك مقصود می لفت کاتو ہی ہے کہ شلیت کے عقب مرہ کو اگر نجات ہیں کی مجمعی دخل ہوتا تو را ٹیلی ہنجہ اس کو اسی وضاحت کے سب تھے سان کرنے ، حسن فدر وضاحت کے المنتاء كے واقع إب كى بنتياوي آيت ميں بيان كيا ہے؛ وی کے نوجنے کرخر و تر ہی خداہے واور اس کے سواکو تی ہے ہی نہیں ' (گُذشنزست بهوستی نامقیول موے کی علامت سمجھاج آنتھا ، فرآن کریم نے مبھی سور ف<sup>ا</sup> آرا حمراں مہیں اس کی تصدیق کردی ہے ، سی قرب نی کو بہاں سوختنی قربانی کہائی ہے ١٢ تقی ر له آبات ۱۳۹۱ م

" ليس أج كے دن أوجان سے اوراس بات كودل ميں جانے كرا ور ا سان ميں اور نيجے رين برخدا وندسى ضراب ، ادركو في ووسراسيس ا اوركتاب استناء بي كے باب آيت ايس سے: مسن اعدا سرائيل اخد وندسار ضراا يك سى فعراج وأوا ينف رسه ول اورائي سارى ج ن اور این ساری فاقت سے خور ولد اینے فراسے مجتب رکھ ا اور کناب اسعیاہ باب ۵ س ابت ۵ س ہے ، · یں ہی خدا وند ہوں، اور کوئی نہیں ، میرے سواکوئی خدا مہنس . . . . . سے مغرب کے بوگ جان لیں کرمیرے سودکو ٹی نہیں ، ہیں ہی نعدا والد ہو ں میرے سو محوقي دوسرامنين يزايات ١٦٠٥ ہر آ مننی وضاحت سے بکار بیکا رکر کہدر ہی ہیں کہ مشیریٰ سے مغرب مگ سرتنص ملے کو اللہ الآ الله كاعتفادركهنا بي صروري ہے واس بات كانہيں ك خدا (معاذ الله) تین جی ، کتاب بسعیاہ سے کہ دو ه بین خدا مون اور کونی دوسرامنین ، بین خدامون ورهمچه ساکونی منیس ، ب تعتبات : - عربي ترجم مطبوع المنتهم كم مترجم في مسبيح عليه السلام کے اس قول میں تحریف کی ہے و رہنم مشکل کو ضمیر خطاب کے تبدیل کرنے یوں تر تبہ کیاہے و ضاولر شراضرا ایک بی قدا وارب یا اس کرتین کے ذراجہ آیت کے بڑے عظم منفصد کوضا مع کر دیا ،اس سٹے کہ منتكلم اس موقعب، بر ، س مات بر ولالت كر في المنفى كه خود عليتي رب نهيس بس ، بلك ئے بزرے بس بخلاف ضمر خطاب کے ، بظاہر الیامعلوم ہو الب و در رنناه جوامیمی او برگذرا ہے تله بیکن موجوده اردو ترجیه بی مشکم بی کا صیفه ہے ، ہم نے ادیر کی عبارت موجوده آر دو ترجیب ہی سے نقل کی ہے ١٢ ت الخيل مرقس اب ١٦ آيت ٣٢ يس ب:

بالك ومل تنبيث كاعتفاد كو باطل قر نے تیامت کے علم کومرت اللہ کے س علم کی نفی با اسکل اِسی انداز میں کی جسطرے انتدے دو مرسے تم والمرس این اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی میرالسلام معبود ہونے تو ممکن ندینے کہ وہ قیامت کے وقت سے وص اگر سریھی مینش نظر رکھا جائے کہ کلمہ » اور 'افغوم الابن » ووثوں کامصرا نی ی ہے ،ادرمسیع اور الکمرہ اور اقتوم الا بن سیس اتحادے ، اورجولوگ صلو ( ے "فائل بس ان کے مذہر میں کی بناء براگر ہم اس اتی و کو بھی نسلیم کر لیں ، **افرقت ب**رخفوم کے مسلک کی بنیا دیر جو انقلاب کے قائل میں ورن کی بات وان لی جائے نو اس کا منقضاء تو به به گاکه معامله برعکس بوه بعنی مسیسیج سی و ملم قیامت بوه ۱ در باپ کوفط هی علم نه بود ے کو کر عیب یٹوں کا عقیدہ ہے کہ خر کی صفیت عمریت میں ہے۔ ١٢ كفی ملت عدید الی حضرت مرتس کی اس میارت کی بیز او مرکب کرے بس کر حضرت میسے نے یہ جسم کے علیارے سلائی ہے ، خرا ہونے کی جینیت سے یا مست کی چینیت سے منہیں ، معن ہے ہیں کہ علم توصیم کوئیس ہواکر"، ، مں لئے یہ کسنا ہی ورست نہیں ، سینٹ اگٹ ٹی نے اس کا بواب یہ دیاہے کہ ساں حفرت مشیح اپنے بے خری مخاط کے لی ظ سے کہ سے میں کرج عزم میں اسمح منصور شلام سنگ اس سٹے گو ، تمھائے من میں اس گھڑی کی بابت جا نٹا سجی نہیں ،اور اسکی بولس کے کلام سے نٹال تھے میش کی ہے ، رہسک را منکس تف سیزے آگتا تی ،ص ۱۹ ۱۳ ج۲) بیکن سوال برے کر اگر بیمطب بیا درست عتادے الم معی نبور تا اس لے کہ س نے معی ہی کم کسی کوشیں تبلا ، معیر مگر ال ستشناء کے کیا معنی روج تے ہی ہے الفی

تحجی نہیں ہے اسٹ ڈااس میں ان کا بیر مشہب رعذ رتھی مذحیل سکے گا کہ حضرت مسیح نے علم قیامت کی نفی اپنی ڈان سے جو گئے ہے ، ا بینے حبید کے اعلبار سے کی ہے کہیں نوب واصنح بوگیا ک<del>میسے عدیہ اسسلام</del> نربر اعاظ حیم عبود میں ،اور نکسی دو مرسے علقیار

الجيل متى ابت آبت ٢٠ ميں ہے: -

مراس وقت زیری کے میوں کی ال نے اپنے بیوں کے

سا بقداس کے سا منے ، کرسجدہ کیا ،ادر اس سے مجھ موش کرنے ان ،اس نے اس سے کیانو کیا یا منی ہے ؟ اس نے اس ہے کہ ، فرا کر بیر میرے دونوں بٹنے تیری بارشاہی میں، یک تبری داہنی... اور ایک نیری ، ٹی طرف میں ابیوع نے جواب میں کہا .... اپنے داہت بائیں کسی کو بٹان ، میرا کام نہیں ، محر جن کے سے میرے باب کی

طرف عد تماركياكيا، ن ي ك التاسيخ المات المات المات المات

یہاں حفرت مسیح علیہ انسلام نے صراحہ کے ساٹھ اپنے آپ سے فدرت کی نفی فرادی اور السس كومرت الله تعالی كے سائف تضوص فردد . تجس طرح ، ہے آ ہے علم تیامت کی لفی فر اگر اُسے اللہ تعالی سے مخصوص کیا تھا ، گر مصرت مسیح عمدو ہونے

توبدارمث وكسے درست بوسكانها ؟

يحوال ارسف و الجيل متى باب ١٩ آيت ١١ يرب -:-

رد اور دیمچنو ایک شخص نے پاس آگر اس سے کراہے (نیک)

کے زیدی میوطا ہوری اور بیقوب اواری کے والد کان م ہے ۱۲ سے میں واقعہ انجیل مرفس ۱۱۰ ما ۲۵۰۰۰۰ میں بھی ذکر کیا گیاہے ، مگر دیاں بعضوب ور یوخ کی ماں کے بجائے خود بعضوب اور بوض کا ذکرے ، بیر بھی ، میں کی نضاوب نیوں میں سے ایک ہے ۱۲ ن سے بیمان نیک کالفظ مصنف نے نش کیا ہے ،ع بی ترجم مطبوعہ م الم الم الم المعلى المعلى المعلى المعلى المانعي، ورفديم أكريزي ترجم سي معي المعلى الم المعلى الم المعلى الم ٥ 000) ہے، ليكن موجوده اردد اور جديد الركزي ترجمون بير محى يد نفظ يبار سے صرف كرد يا ك ہے ، بہتر یہی فاقعہ بخیل مرفس ۱۷:۱۰ اور لوفا ۱۸:۱۸ میں مجی ذکر کہاگیا ہے ، وہاں ان تمام ترجوں میں

نيك كالفظ اب بك موجود ب اجون بدآ تمنده ايرمتينون مي صن ف كر ديا جائ ٣٠ العي

استادین کوننی نیکروں ، ناکہ ہمینے کی زندگی پاؤں ؟ اس نے اس سے کہا رتو مجھ کیونن نیک کہت ہے ؟ نیک توایک ہی ہے ؟ : ہے ارمث و تو ننگیت کی بڑا ہی کاٹ دیتا ہے ، ویسطے آب اس کے لئے بھی تیار نہوئے کرآپ کو ، نیک ، کہا جائے ، اگر آپ معبود ہوئے تو آپ کا یہ ارمث لا ہے معنی ہوناہ اس کے بجلئے آپ یہ فر مانے کہ سوائے باپ بیٹے اور روح القدر سس کے اور کوئی نیک نہیں اور بیم حب آپ نے اپنے می بین ، نیک ، کالفظ کہلا نا محجی میس ند نہیں فر آبا، تو تنگیث والوں کے ان کلمان سے جن کو وہ لوگ اپنی نمازوں میں بھی کہتے ہیں ہ ارائے ہمارے رب اور اے ہمائے معبود الیوع مسیح جس خلوق کو آپنی نمازوں میں بھی ہمانے میں ہو سے نایا ہے اس کو تباہ نہ کیئے ، کیے راضی ہو سکے ، جس ہ ہمانے رب اور اے ہمائے کے قریب یہونا نے بڑی اوارے جلا کر کہا

الى الى لِمَا مَبَنَقُتَنِى ، يعنى الم ميرك فدا إلى ميرك فدا إلى في المحفي الم

کھرآیت ۵۰ میں ہے:-

ا و جھے نیک کوں کہت ہے ؟ میالف فاصف نے قدیم ہو بی اور انگریزی ترجوں کے مطابق نقل فرٹ میں ، ہمانے باس ہو قدیم ترجے ہیں ان میں مہی المفاظ بہاں فرکور میں ، لین جدیدار و وا ورجد بوانگریزی ترجوں میں اسکی جگہ برجارت فرکورہ ، "قوج سے نبکی کی بات کیوں پوچتا ہے ؟ انگریزی کے فدیم اور جدیدا نگریزی ترجموں میں ہو کھلاا خدلات ہے وہ مندوجہ ذیل عبارتوں سے واضح ہو گی ، اور لو قال و قدیم ترجم مطبوع مرسط و عرص الله ترم فوق اور لو قال اور لو قال اور او قال اور او قال کے بین ترجم مطبوع مرسات میں البتر مرفق اور او قال کے بین ترجم مطبوع مرسات میں البتر مرفق کے بین تر ایک اور او قال کی بین ترکیف کی اس کھلی مثال سے آب اندازہ فر ایک جی کو تربیب ، کا مغط ہے ،اس واقد کے ذکر میں چاروں انجیلوں اور ان کے ملک اردو ترجم میں میں ان سرم کے قربیب ، کا مغط ہے ،اس واقد کے ذکر میں چاروں انجیلوں اور ان کے ملک اردو ترجم میں میں ان سرم کے قربیب ، کا مغط ہے ،اس واقد کے ذکر میں چاروں انجیلوں اور ان کے ملک اردو ترجم میں میں ان سرم کے قربیب ، کا مغط ہے ،اس واقد کے ذکر میں چاروں انجیلوں اور ان کے ملک اردو ترجم میں میں ان سرم کے قربیب ، کا مغط ہے ،اس واقد کے ذکر میں چاروں انجیلوں اور ان کے ملک اردو ترجم میں میں ان سرم کے قربیب ، کا مغط ہے ،اس واقد کے ذکر میں چاروں ان کے موروں اور ان کے میں میں ان سرم کی خور میں میں ان سرم کی خور میں میں ان میں کیوں اور ان کے میں میں ان سرم کی میں میں ان سرم کی خور میں میں کی میں کو تربیب ، کا مغط ہے ،اس واقد کے ذکر میں چاروں ان کے موروں کی میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی کو تو بیا کی کو تربیب ، کا مغط ہے ، اس واقد کے ذکر میں چاروں ان کی کی کو تربیب ، کا مغط ہے ، اس واقد کے ذکر میں چاروں کی کو تربیب ، کا مغط ہے کی کو تربیب ، کا مغط ہے کی کو تربیب ، کا مغط ہے کہ کو تربیب ، کام کو تربیب کا مغط ہے کا تو تو کی کو تربیب کا مغط ہے کو تربیب کی کو تربیب کا مغط ہے کر تربیب کی کو ترب

الخاف زجور بن جوب باه اختلامات بين ال ي تفعيل كرية و يجية الأب براصفي ديه در ١٥٥٥ ا

اور المجیل لو قا باب ۱۲۳ یت ۲۷ بیس ہے:-

"مجرببوع نے بڑی آدازے پکارکر کہا اے باپ ایس اپنی روح تیرے ہاتھو

یہ ارسٹ و مسیح کے معبود ہونے کی قطعی ز دیرکر اے بنصوصًا ،حلول ابنے والوں کے نرمیب کی بناء پر و یا نقلاب کے فائلین کے مسلک بر اس کے کہ اگر آ سے معبود ہوتے تود وسرے معبودے فریاد کیوں کرنے وادر برکیؤ سکر کہنے کہ اسے ! اے میرے معبور اآب سے مجھے کس لئے جھور دیا ؟ اور شر ب ماتے کہ اے مرے اب میں اپنی روح آب کوسونٹ رہا ہوں کہو کے معبود

برموت کو واقع ہو نا اور عاجز ہو نا آیات ذیل کی بناء بر محال ہے ،

السعاه باب ٢٨ أبت ٢٨ بي

تعداد ندخد ئے ایری و نمام زمین کاخالق

منفکیا نہیں اسکی حکمت ادراک سے اسے ' اسی کناب کے باب ۱۲ ہے ،-

« خداد نداسرا نیل کا بادست ۱ ۱ در س کا فدیبرد بنے دالا رت الافورج لوں فرما ا

ہے کہ بیں ہی اول ادر بیں ہی آخر موں اورمیرے سواکوئی ضرافہیں او اور کناب برمیاہ کے باب آیت ۱۰ بیں ہے :-

رد لیکن خداد ندسیا خداہے ، وہ زندہ خدا اور ابدی بادست اہ ہے ؟

اور کتاب حبقوتی باب ادل کی آمیت ۱۱۲ سطرح ہے:

و اے خواد نرمیے خوا اے مرے قروس اکیا توازل سے شہرے وادر آوشیں

اور تیت بیس کے نام پہلے خط کے باب اول آیت کا میں ہے :
رب ان لی بادشا، بعنی غیرفانی نا دیرہ دا صرفط کی عند اور تجید ابدال باد ہوتی ہے :

ہروہ ہ کس طرح عاجم نے ہوسکتی ہے یا مرسکتی ہے ؟ کیا ایک فانی اور عاجم نرچز معبود

ہروہ ہ کس طرح عاجم نے ہوسکتی ہے یا مرسکتی ہے ؟ کیا ایک فانی اور عاجم نرچز معبود

ہروسکتی ہے ؟ تو ہو با بلکر حقیقت یہ ہے کہ سے مجبود دوہی ہے جس سے عبلی علیہ

السلام عیدائی و ل کے خیال کے مطابات اس وقت یکارکر خوں کررہے تھے ،او زعمب یہ ہود کہ یہ دوہ السلام عیدائی و ل کے خیال کے مطابات اس وقت یکارکر خوں کررہے تھے ،او زعمب یہ مرف کے بعد مہنم بین کہ وہ مرف نے براکنف ، نہیں کرتے ، بکر یرعقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مرف کے بعد مہنم اخل موا۔

مرف کے بعد مبنم بین کھی داخل ہوا۔

الصلوۃ مطبوعہ مرف کے بعد مرف کے کے اس طرح نعل بعد جہنم بین داخل ہو۔

الصلوۃ مطبوعہ مرف کے کے اس طرح نعل بعد جہنم بین داخل ہو۔

ود حب طرح مسيح بهاي سال اورون برسط اسى طرح بم كوريعتبده مجمى ركمتنا

لارم ب كرده جهتم مين داخل موت ال

یا دری فلیس کواو تولیس نے احمد اسٹر لیٹ بن زین العابد بین کے رسالہ کی تردیدیں عربی فلیس رکھا ، یہ کتاب رومۃ اسکری عربی عربی کا بات فلیس رکھا ، یہ کتاب رومۃ اسکری کے علاقہ بساد فیت میں موسون میں طبع ہوئی ہے ، محمد کو ایک کتاب کا ایک نسخہ عاربیت کے علاقہ بساد فیت میں اسکریزی لائبر ریبی سے ملاء یا دری موصوف نے اپنی عاربیت میں بول سکھا ہے ، -

واحس نے ہاری رہائی کے لئے تک اٹھایا ہے اور دوزخ میں گرا ہیر تیسے دن مردوں کے درمیان آتھ کھڑا ہوا الح !

و المركز شنه كا حاشيرى مل اخليارا لى محدد ولوں تسخوں ميں يہى الفاظ مركور جن ليكن جات باس معنے قديم دجد مرتز ہے بين ان سب مين اس كے بجائے اور مرم نہيں مرس گے "كے انفاظ بين ، خدار الى كے الحر بيزى تراجم نے يہ جملے ہى مرے سے تعل مہیں كيا ، البنة و كيا توا زل سے الح كے

ائے "کی تو ہے ہیں رہے گا ہ کے الفاظ نعل کئے ہیں الفی

اور بربیر بن المهالی شیس کے عقید ہ کے ذیل میں حبس بر تمام عیسا فی ایکان رکھتے ہیں ، تعالیٰ میں اللہ اللہ موجو دہے جس کے معنی جہنم ہیں ، جواد بن سابا طرکہتے مدی جہنم ہیں ، جواد بن سابا طرکہتے ہیں ، دی جو دی سابا طرکہتے ہیں ، دی جو دی سابا طرکہتے ہیں ، دی جب میں ، جواد بن سابا طرکہتے ہیں ، جواد بن سابا طرکہتے ہیں ، دی دی جو دی سابا طرکہتے ہیں ، دی جو دی جو دی جو دی جو دی جو دی سابا طرکہتے ہیں ، جو دی سابا طرکہتے ہیں ، دی جو دی سابا طرکہتے ہیں ، دی جو دی ج

الم بادری ماد طیروس نے مجھ سے اس عقیدہ کی توجید کرنے ہوئے کہا کہ جب مسیح نے انسانی سبم کو قبول کیا قامس کے لئے عزوری ہوگیا کہ تام انسانی سبم کو قبول اور برداشت کرے ، اہذا وہ جہنم میں بھی واخل ہوا اور عذاب بھی دیا گیا،اور جب جہنم سے ایک قواب ساتھ ان نا سروگوں کو جوجہنم میں سبے کے داخلا سے قبل موجود نظے جہنم سے ایک لا بایس نے اس سے در بافت کیا کہ کیا اس عقیدہ کی کو تی دلیل نقلی تھی ہے ، کھنے دکا کہ اس سے در بافت کیا کہ کیا اس محتبرہ کی کو تی دلیل کی حاجت بہت ہو ہو جہنم میں جانے مادیت کے کہا کہ بہت ہو اس کے سے کسی دلیل کی حاجت کر بہت ہو اس کے سے کسی دلیل کی حاجت کہ بہت ہو اس میں اس براسی جسل کے مشرک اس کے سے کسی دلیل کی حاجت کر بہت ہو اس میں اس براسی جسل کے میں اس کے سے کسی دلیل کی حاجت کر بہت ہو اس میں ہوائے مادیت کے کہا کہ بہت ہو اس میں ہوائے مادیت کے کہا کہ بہت ہو جہنم میں جانے مادیت کا بہت ہو جہنے کو مرکز جہنم میں جانے مادیت کا بی

PRAVER BOOK a

کل عقیده اتبا بنشس ( مشہول کے دور کا کے استانی علاور فوس کے اور کا کا استانی علاور فوس کے استانی علاور فوس کے دور کا کا رہ استانی علاور فوس کے دور کا استانی اور کا کا در ایس کا ایس کا در ایس کا کا در ایس ک

سنگر بادری خرور نے عقد ہوگراس عبس سے معزض کو نکلوا دیا ، پرشخص
مرے بیس آبادراس مون لکیا ، گراس نے مجھ سے بر عبد لیا کہ
امیات اس کے مسلمان ہونے کا اظرار کسی سے ذکروں 'ا سنہ محفوظین مرح آباری مطابق شعر کا بھی دولای کر نا بخا ، اور اس کا بدولای بھی مخاکر مخت ولف نامی آیا ، جو اپنے لئے الہام کا بھی دولای کر نا بخا ، اور اس کا بدولای بھی مخاکر مخت مشیح کا زول محالک کے بیم ہوگا، اس کے اور شیع ہو جبتہ رکے درمیان اس بارے بیس زبانی اور تخریری مناظرہ ہوا ، شیع مجتبہ رئے اس سے اس عقید کی نسبت بھی سوال کیا کینے مکا سین کی میشی جبتم میں داخل ہوئے اور انہیں عذاب دیا گیا، بیکن اس میں کو تی مضائفہ نہیں ، اس لئے کہ برجینم کا داخل اپنی امت کے لئے تھا ، عیدا بیون کو تی مضائفہ نہیں ، اس لئے کہ برجینم کا داخل اپنی امت کے لئے تھا ، عیدا بیون کا بیان کرتے ہوئے کہنا ہے :-

"اس فرقد کا عضیرہ برہے کرمسی مرنے کے بعد داخل جہم ہوا، اور فاہل اور الس فرقد کا عضیرہ برا، اور فاہل اور السروم السروم کی دوموں کو عبات دی ، کو تکہ برسب و بال موجود سے ، نیز براوک خارین مثرے فرابر دالاں میں سے ندیتے ، اور باسل اور حصارت فوج

ادرابرام می ادردور سے صلحاء منظرین کی روس کو برستور حتیم میں باتی رہنے دیا کیونکم برسب بیلے فریق کے مخالف تنفے ادراس فرقد کا یہ کھی عفید ہے کہ

خالق عالم اس خدا مين مخصر منبس جس في عيلى كوبجيجا كف ١١٥ راسي سبب مرفرقم

عبدعنين كى كالدسك البامى بوف كامنكري الخا

البس س فرقر کاعقید اجد جیزوں برستل ہے ،-

اله بعد مرتبو في بهي كمت بن ال فرف كر من لا تعارف كر التي و يحق مرتب بي ورسدوه كر الله المعارف كر التي التي الم

اوراے انی برعنوالیوں کی وجرے ایک ہو دناک عزاب کے ذریعہ با مکرویاگ ،اس تبا بی کا واقعہ فرآن

كريم سوره بودا درك بيم الش باف ير موجود من آج يهان بحرميت بيتا ہے ١١ تقى

أيك به كهرب ري روحيس خواه وه البياء اورصلحاء كي مون يا بريخنو ل كي عبيلي علب السلام ك دا فل جهم مونے سے قبل عذاب س منسسلامقیں، دوسرے بیرک عیسی و جہنم میں وا خل ہوئے ، سے بیرکہ عیسی علی مریختوں کی روسوں کو عذاب سے مخات دی ۱ادرانسیاء وصلحاء كى رويون كوجيتم من باتى ركصا، چو منے یہ کصلحاء صبیلی ماکے خانف اور برنجنت لوگ عسی کے موان بِأَنْحِينِ بِهِ كَهْ فَالْقِ عَالْمُ وَمُعْبِودُ مِنْ ، أَبِكِ بَهِ كَيْ كَا فَالنَّى ، دومسسرا بري كا ، اور مدلے رسول اور باتی تنام مشہور انب بیاء ود مرے صوالے بینی میں ، عصے يركه عب مِنتِين كى كنابوں الها مى نہيں ہيں ، میران الحق کے مصنفت نے اپنی کتاب حل الاشکال میں (حوکش جواب یں محمی گئے ہے) اوں کیا ہے کہ : ۔ " سی بات توسید کا مسیحی عقید و میں بریز موجود ہے کے عیسی داخل جہنم سوے ، اورتميرے روز نكل ئے ،اور إسمان برجرا علية ، ليك السوموقع برجنم سے مراد و اوس سے جمہم ادر فلق اعلیٰ کے درمیل ایک مقام سے اورمطلب بہدے عسلی علا اوس من داخل موست ، قاکه د اس کے او گوں کوا بنی عظمت و جلال کامشام كرائي ،اوران برط مركروي كريس مالك حيات مول ،اوريد كريس في سولي يرجروه كراودم كركناه كاكفاره دے ديا ٠ اورمشبيطان وجينم كومغلوب اور ايمان والور كے الع ان ونول كوكا معدم شاديا المزيد اة ل أوبركاب الصلاة اوريادرى فليسكواو لوليس ك طاسر كلام ساور وطروس اور بوسف ولف کے مراحب عدادر سے نزعقات ا بات ابت ہو جلی ہے کہ جہنم کے حقیقی معنی مرادیس اور خورہ س كا اعتزاف كباسي كرير بات اس عفيده بس موجود سي البجر لبغير كسي وليل تطاويل ہے جو قابل قبول نہیں ،ان کے ذمہ صروری ہے کہ وہ اپنی مذہبی کتب سے یہ بھی ابت

كريں كر فلك اعلى اورجينم كے درميان ايك مقام ہے ، حبى كا دام م الحس اب بهران كابول سے بر بنوت كھى بينى كريں كہم ميں مسليح كا داخلراس غرض سے تھا تاکہ وہاں کے لوگوں کوا بنی عفلمت وجلال کامشا ہرہ کرا بش اور الک حیات ہو يرتبنيه كريس المجرير بات اس وقت اورزياده كمزور موجاتى ہے ، حب ير ديجها جاتا ہے کو حمائے اوری کے زدیک افلاک کاکوئی دجود ہی حقیقتاً تہمیں ہے ،اورشانو بر علائے بروٹسٹنٹ ان کی اس رائے کوتسلیم کر کے ان کی بہنوائی کرتے ہیں ، بھر پر توجیر ان کے رعم کے مطابق کیونکر درست ہوسکتی ہے ؟ عصريب إدس " ياخوستى اورتوابى جكم موسكى سے يامشفت اور عذاب كا مقام ہ اگر بیا کی صورت ہے تو دہاں کے رہے والوں کو اسس تبدید کی کیا عزورت ١٠س ادراگرددمری شكل ب تواس ماويل كاكو بن فائره اورنتيجر منبين، كيونخداروا ح كادوزخ عذاب و تكليف بن كامفام بوسكاب، مسيح علي السّلام كا كفاره السّري بات يه ب كرسُولي كي موت كا كنابول كے لئے كفارہ مرد جانا قطعی مقل کے خلاف ہے کیون کر اسس گناد سے مراد بنجانا عقل کے خلاف اسپائیوں کے خیال کے مطابق دہ اصلی گنامے جوآدم علیہالسلام سے صادر میوا نفاء ندک وہ گناہ جو آن کی اوادسے صادر سروے یا ہوتے ہیں اوریہ بات عفظاً درست شہب کامس گناہ کی مزا ان کی ولاد کوری جائے ،اس سے کہ اولاد باب داد و س کے جرم میں اخوز تہیں ہوسکتی، جس طرح کراولاد کے گنا ہوں کی وحرسے بابدادوں کوئیس برواجاسکا، بلکہ برجزانصان کے خلاف ہے، جنائج لناب حز قیال کے اعقار ہویں باب کی آیت ۲۰ میں اس طرح کہاگیا ہے ا-" باب با ك كناه كالوجم بنس الهائ كا ورد باب بي كاكاه كالوجم صافي كى صداقت اسى كے لئے ہوگى اور شريركى شرارت مشتر كے لئے " ك اس عقيد كى تفصيل كرية العنظر فراع مفدم ص ٥٥ ج ايرل

محرويفي باك يرب كرامش مطب ي كرمتيطان كويون و ببينا ریا کیز کرسٹیمطان ان کی انجیل کے نبصلہ کے مطابق حضرت میسے کی پیدائش کے قبل سے سی ابدی بیر لوں میں مقیداور گرفتارہے ، یہودا کے خطکے کی جھٹی آبت اس طرح ہے ٠ اورمين فرشنوں نے اپنی حکومت کو فائم شرکی ، بکرا ہے خاص مقام کو چھوٹر و با ١٠ن کواس نے دائمی فیرس ارکی کے اندرروزِعظیم کی عدالت تک رکھ ہے نا بر تعجب بالائے تعجب برے کر عبسائی اے مفرو صف معبو و کے مرج نے اور ووزخ بین جانے پر اکتفاء بہس کرتے ، بکدائسس پر نبیسری بات کا بوں اضافہ کرتے ہیں كه وه طعون تعيمي ميوا - خداكي شاه إاورمسينه كالمعون مونهانام عبسائيون كومسلم يه اور صاحب میزان الحق نے تھی،س کوسسلیم کیاہے ،ا در اپنی کتا بوں ہیں اسس کی تصریح ہم کی ہے اور تو نور ان کے منقدس بولس نے کہی ایف خط میں جو گلتبوں کو بھیجا گیا عضا نیسرے باب کی تبرھویں آبت میں تھر ایج کی ہے کہ ۱-١١ مستن جو جائے سے معنی ند ،اس نے ہمیں مول سے کر بٹر لعیت کی لعنت سے جھڑا! کیو کر مکھا ہے جو کو تی انکٹا یا کیاوہ لعنتی ہے اورهاس زديك السس مروه لفظاكا أمسننعال كرنابهن ببي فبيحرب بكك اللّٰہ نغالیٰ ولعدن کرنے والے کو توربیت کے حکم کے بہوجیب سسنگسا رکر: ا واجہ ہے، بر ہو کسٹی کے زانہ میں اس جرم ہر ایک منص کوسنگ رکیا جا جا ہے ، جا کخ سفراحارکے بیٹ ۲۲ میں ہربات صاف طور بر نرکور سے ، بلکہ ال بایب کو لعنت کرے دار بھی واجب الفنل ہے ، حصیب عبر اللہ کو تعنت کرنے والا ، جساکہ کتاب خاکورکے بائے میں غرکورسے ۔ الوال ارشاد الجل لوحنا بالأبيت ، من بي كرهزت ميسم عليالسلام اله يه قدريت كي سعبرت كرهوف اشاره بي ينجه كالشي لمتى ب وافعا كرهوف سعمون بي استناء لية الله ويحصة اجار ١٠٤٢ و ١١٠ كا ١٠٥٠ و ١٠٠٠ و ١٨٠ جياسان.

" مجھے رہیں ، کیوبک میں اب بک باب کے پاکس اوپر تہیں گیا ، لیکن میرے مجا بو کے پاس جاکران سے کہ کریس اپنے باب ادر متھا کے باب اور اب خوا اور کھا ہے خدامك بإنسس اويرجا أمون السس قول بیں مبیح نے خود کو باتی سب انسانوں کے برابر فرار دیا ہے دکہ میرا باب اور متصارا باب اورميرا ضراا ورجمها ما ضراع الكراك مستبهم به غلط بهنان زا بمشي ہوئے بوں نکس کروہ معبور میں ، یا ضراکے بیٹے میں ، لیس جس طرح مبتیح کے تمام شاگرد خداکے بندے ہیں، ور واقع ہی خدا کے سے تہیں ہیں، بلد صرف مجازی معنی کے تیاہ ے ان کو مبتا کہدیا گیاہے ، با مکل اسی طرح مستبہت خدا کے بندے اور میں اور حفیفت اخدا میٹے منہس میں ، اور جونک برارمت د عیسا بھو سے دعوے کے مطابق موت کے بعد رندہ نہونے پراور اسمان پرچروہے سے مجھے قبل فر مایاگیا ہے ، المسند انابت ہو گیا کم شیخے کیے اسمان برسط سے کے زمار تک اپنے خواک بندے مونے کی نفر ، مح کرتے دیاہے اوربرفول قرآن كريم كے بيان كے شاو في صدى مطابق ہے، عبى بين اللہ تعالى نے اس طرح محفرت عبیلی علیات الم کا قدل نقل فرایا ہے ۱-مَا قُلُتُ لَهُمْ إِلَّا مَا آمَرُتُ فِي بِدِ آنِ اعْبُدُو اِللَّهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ا ور بیں نے ان سے اس کے سوا کچھ منہیں کہا تفاجس کا حکم سیب نے مجھے ویا تھا ، لیعنی یر که استرکی بندگی کروج متحارا مجی بر ورد گارے اورمیرا مجی " المخوال ارف و الجيل يوحاك باب ١٢ آيت ٢٨ يس حفرت مبيع عليالسلام كاربث داس طرح منقول ب ١-دد باب مجرسے براہے 'ا اس میں بھی وہ استے معبود ہونے کا انکار فر ارسے میں بکیونک اللہ کے برابر معمی کو آ بہس ہوسکا، چرجا شکاس سے بڑا ہو،

ما المندان المن المبين كما المستخذك أب في يهود يول ك خوف سه إينا معبود اور ضر بونا واضع طورسه بيان منهين فرما يا بخا ، كيونكم اب نوكسي كاخوف من الما نقي نوال ارت داسطره ذكر نوال ارت داسطره ذكر گاگیا به :-

"جو کلام ہم سنتے ہودہ میرا نہیں" بلکہ باب کہ جس نے مجھے بھیجہ ہے " لیجئے ااس میں توصاف موجودہ کہ میں صرف رسول ادر پیٹیمبر بیوں اور ہو کلام تم سنتے ہودہ الترکی طرف سے آئی ہوئی وحی ہے ، ومدہ السار کی طرف سے آئی باب ۳ میں ہے کہ آپ نے اپنے شاگردوں کو

خطاب کرتے ہوئے فرمایا:۔

رداورزین برکسی کوابناب نه کبو ، کیونکی مخصاراً باب ایک ہی ہے ، جو آسمانی ہے اور مزتم یا دی کہلاؤ ، کیونکی متصارا ہا دی ایک ہی ہے دینی میرے یا داگارت ۱۰،۹)
اسس میں بھی یہ تصریح فرمادی گئے ہے کہ التدا یک ہی ہے ، اور میں عرف بادی ہوں ،
الجیل متی کے باب ۲۰۹ آیت ۲۰۹ میں ہے کہ:کیا رہوال رمن د

آیا، اورای شاگردوں ہے کہا یہیں بیٹھے رہنا، جب یک کمیں وہاں جاکر دعاء کر وں اور لیطرس اور نہ دی کے وولوں بھیل کوساتھ لے کر جمکن اور بے قرار ہونے گئی ہے ، یہاں تک کر مرنے کی نوبت بہنے گئی ہے ، یہاں تک کر مرنے کی نوبت بہنے گئی ہے ، یہاں تک کر مرنے کی نوبت بہنے گئی ہے ، یہاں تک کر مرنے کی نوبت بہنے گئی ہے ، یم بیباں تھی واور میرے ساتھ جائے دہو ، میرو ڈوا آگے بڑھا ، اور من کر کروں و عاء کی کراہے میرے باب اگر ہوسے قویر بیا آئر مجھ سے ٹل جائے ، قویجی نہ جسابی جو ایک جسیا قوجا ہا ہے وولیا ہی ہو ، ہو اگر دول و سے اور سیابی میں ، ہو اگر دول و سات کہ کر تبسیری بار دعاء کی گا اے میرے باب بالے ایک ہو ایک کر تبسیری بار دعاء کی گا ای میرے باب بالے بیاب سوتے بالے ایک ہو ہو اور کا کری ہو ، اور کری ہو سے بات کہ کر تبسیری بار دعاء کی اور کا ایک سے ایک ہو ہو ہو ہو ہا ہو ہو ہو بات کہ کر تبسیری بار دعاء کی اور کا ایک سے ایک ہو ہو ہو بات کہ کر تبسیری بار دعاء کی اور کری ہو ، اور کری ہو ہو ہو بات کہ کر تبسیری بار دعاء کی اور کری ہو ، اور کی وہی بات کہ کر تبسیری بار دعاء کی اور کری ہو ، اور کری ہو ہو بات کہ کر تبسیری بار دعاء کی اور کری ہو ، اور کری ہو ہو بات کہ کر تبسیری بار دعاء کی اور کری ہو ، اور کری ہو ہو بات کہ کر تبسیری بار دعاء کی اور کری ہو ، اور کری ہو ہو بات کہ کر تبسیری بار دعاء کی اور کری ہو ، اور کری ہو ، اور کری ہو ہو بات کہ کر تبسیری بار دعاء کی اور کری ہو ہو بات کہ کر تبسیری بار دعاء کی اور کری ہو ہو بی بات کہ کری تبسیری بار دعاء کی اور کری ہو ہو بیاب کری ہو ہو ہو بات کہ کری تبسیری بار دیا ہو گی اور کری ہو ہو ہو بات کہ کری بات کہ کری بیاب کری بات کہ کری بات کری بات کہ کری بات کہ کری بات کری بات کہ کری بات کری بات کری بات کری بات کہ کری بات کری با

له ليني لوحنا اورليقوب و سن اس عمرادموت كإيماله ب ١١

لله يه الفاظ المهار الني سي سيس بين ١٢

ان آیتوں میں صورت میں علیاسیام کے اقبال وافعال سے یہ بات نابت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوانہیں ، ضوا کابلہ ہ سمجھے تھے ، کہ کو تی معبو و تعکین اور نویو ہرسکت ہے ؟ اور کیا وہ وہ سے معبو دکھیے نی زیر طرحتا اور کو گوا آہے ؟ نہیں خوا کی قسم نہیں ؛ اور جب کو خوت سینے کی ذات کرامی نے اس عالم میں اکر جب مانی بیاس بہنا تاکہ ان کے فون سے سال عالم جبنم کے علیاب سے جیٹ کارا یائے ، تو تھی ریزب وہ اور عمکین ہونے کاکیا مطلب ؟ اور اس دعاء کے کیا معنی کہ اگر اسس بیالہ کا بھا یا جانا ممکن ہوتو ہتا دیجے ،
مکن ہوتو ہتا دیجے ،

ار سیوال ارت اور اس کے بیٹے کے الفاظ سے نعبر کرتے جبیا کر فرماتے قواہینے بار سیوال ارت اور اس کے بیٹے کے الفاظ سے نعبر کرتے جبیا کمرہ جرا نجیل بار سیوال ارت کو دوسری اور اس کا جیٹا انسان کے بیٹے کے الفاظ سے نعبر کرتے جبیا کمرہ جرا باب والیت اور اس کا جیٹا انسان ہی ہوں گا ہوں میں اور اسی طرح دوسری کا بوں میں ہوں گا ہوں ہیں ، اور اس کا بھیا انسان ہی ہوں گا ہے ؛ ۔

اله مشد ابن آدم ابنے باب کے حلال میں اپنے فرشنوں کے ساتھ آسٹے گا الح "رمتی ۲۱: ۲۷ اسی کنا"

## 'نمیسری فصل نصاری کے دلائل برایک نظر

ہی بہیں کرنے ، انسس لئے ان اقوال سے بہمجھنا کہ مفرن مسبح خدا تھے محفر كازعم باطل سے اور سر استنباط اور زعم ولا مل عفلبه وقطعبه اور نصوص عبسو به کے منفا بلہ میں رجا ٹرنے نہ کافی ہے ، جبیا کر گذر شدند دونوں فصلوں سے معلوم ہو جکاسے ، اورلعض افوال اسے میں کہ ان کی تفسیر دانجیل کے دوسے رمنفا مات ا درمینے کے دوسرے ارشادات سے ہوجاتی ہے اس لیے ان بیں بھی عبیسا بیو كاين تفاسيركا، عنبار منهس كما جامسكة ، ادربعض افوال السے بس جن كى تا و بل خود عیسا یٹوں کے نزدیک بھی عزوری ہے، میرحب تا دیل ھی صروری ہو تی توسیم ہم كنة بن كة اويل اليسي بونى جائة كرجود لأثل اورنصوس كے خلاف نہ ہو، اس سلتے بیب اں ان سے نما م ا توال کو نقل کرنے کی چنداں صرورت نہیں ہے بلکاکٹرا قوال کا نقل کرنا کافی ہے ، تاکہ ناظر بن کو ان سے است لا ل کا حال معلوم ہوسے ادر باتی کواسی برتیاسس کریس ، التلام كوخدا كا بيناكها كيافي ميك به دليل دو وحب انتها في كمزورب ادّل تو اسس کے کہ بیراً بیس ان آیتوں سے متصادم بیں جن میں حصرت میسے کو انسان کا بٹیا کہاگیاہے ، اسی طرح حصرت مشیعے کو داؤد کا بٹیا تھنے کے بھی مقارض ہے لبذا اس قسم کی تطبیق صروری ہے کہ جوعقلی دلائل کے تھی مخالف نہ ہو ،اور ممال دوسے اس کے کران "کواس کے حقیقی معنی میں لینا درست مہیں ہو كتا ،كيو كلهاس كے معنی تمام جہان كے المر لغت كے زديك متفق علىبرطور يريم ك الجيل يس سات جد أب وان أدم كماكيا ب، ونويدجاويد تل جید کمتی ۱:۱ و۹:۲۱:۲۷ ولوی ا و۳۳ یس آب کا دارد کا بیتا می کیا کیے ، ہیں کہ بوشھن اں باب و دنوں کے مشترک نطفہ سے بیدا ہوا ہو ادر بیر معنی بیہاں بر محال ہیں ،اس نے کسی ایسے مجازی معنی بر محمول کر نا عزوری ہے جو مشبح کی شان کے مناسب مجمی ہوں ، با کھنوص جگر انجیل ہی سے یہ بات مجمی معلوم ہو چکی ہے کہ یہ لفظ مسبح عکی تیں راست بازشخص کے معنی بین سنتھل ہوا ہے ، چا تجیہ انجیل مرقس کے بندر ہو یں باب کی ایت ۳۹ بیں ہے :

وادرج صوبر دار اس کے سامنے کو انتخااس نے اُسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ

ادراد فاف این انجیل کے اب ساتین ۲۷ بس استصوب دار کا قول اس طرح نقل

کیلے :

"ابراحب راد بکر کرمو بردار نے ضرائی جمید کی اور کہا بنیک برآدی راستباز تھا"
میکھٹے انجیل مرفس میں "ضرا کا بیٹا " کالفظ اور انجیل کو قامیں اس کے بجائے ۔۔۔
راست نتباز " کالفظ است نعال ہوا ، بلکہ اس لفظ کا است تعال صاکح شخص کے معنی بین میں میں جے علادہ دو سروں کے لئے مجمی اس طرح کیا گیاہے حب طرح بد کار کے حق میں "ا بلیس کا بیٹا "کہ گیاہے ، جنا تحب رانجیل منٹی کے باہ میں ہے :
میں "ا بلیس کا بیٹا "کہ گیاہے ، جنا تحب رانجیل منٹی کے باہ میں ہے :

بھرآیت ۲۲ میں ہے:

سله يعنى حزت مينيح كو ١١ ت

کله نوسین کی عبارت مصنف نف ذما فر مائی ہے ، قدیم و بی اور انگریزی تراجم میں بھی موجودہ ، مگر جدید ارد واور انگریزی ترجوں میں نرجانے کس صلحت سے اس کو صندف کردیا گیا ہے ١٢ ت

ملا عظہ فرمایتے ، یہاں معزت علی علیم السلام نے صلح کرنے والوں اور مذکورہ اعمال کرنے والوں برا فدا کے بیٹے ، کا اطلاق فر مابلہ ، اور الشرکوان کی سبت سے ماب قرار دیاہے ، اس کے علادہ ابخیل ایو حذا کے باب بی حضرت میں علیا السلام اور یہود لوں کے سوال وجواب بیان کرتے ہوئے آب کا ارمث داس طرح نقل کیا گئاہے ہ

"تم ایت باب کے سے کام کرتے ہو ، انہوں نے اس سے کہا ہم حرام سے بید ا مہنیں ہوئے ، ہمارا ایک باب ہے لینی ضوا ، یسوع نے ان سے کہا گرضوا تمحارا باب ہو تا تو تم مجد سے محبت رکھتے ؟

اس كے بعد آیت الم الل ہے:

مقم اپنے باب ابلیس سے موادر اپنے باب کی خوا مشوں کو پوراک ناجا ہے ہوا وہ مشروع ہی سے فو نی ہے ، اور سبجالی برقائم منیں رہا ، کیونو اس میں سجائی ہے منہیں حب وہ جبوٹ کا حب وہ جبوٹ کا حب وہ جبوٹ کا میں میں کہنا ہے ، کیونو دہ جبوٹ کا حب وہ جبوٹ کا

باپ-

بین بہودی مرعی نفے کھلا باب ایک ہی ہے ، لینی اللہ اور مسیح مرکمین کے کہنے منے کہنیں، بلکہ متھارا باب مشبطان ہے ، اور ظاہر ہے کہ اللہ اور مشبطان حقیقی عنی کے محاظ ہے کہ محال باب نہیں ، اس کے اس لفظ کو معنی مجاڑی پر محول کر احزور ہے ، مقصو دیہود کا برتھاکہ ہم نیک اور ضوا کے قربا نبردار ہیں، اور مشبر کے کو مراد یہ کفی کرتم ہرگز ایسے نہیں ہو، بلکتم برکار اور مشبطان کے فرباں بر دار ہو، یو حالکے بہلے خط باسک آیت و بین ہے ،

ربوکو تی خداے بیدا ہولیے دہ گناہ نہیں کرتا ،کیونکدامس کا تخراس میں بنار بنا ہے بکہ دہ گناہ کر ہی منیں سکتا ، کیونک خداے بیدا مولیے ،اسی مے خدا کے فرزند اور اہلیس کے فرزند نام ہوتے ہیں "درا بات اور ا)

اسی خط کے پا پخویں باب بیں ہے : -

ا حس کا یہ ایان ہے کسیوع ہی سیع ہے وہ ضراع بمبا ہواہے ،اورجو کی والدے محبٹ رکھنا ہے وہ اسکی اولاد سے معبی محبّت رکھنا ہے ، حب ہم خدا سے محبت رکھنے اوراس کے حکموں بڑیل کرنے میں تواس سے معلوم ہوجا باہے كه خداك فرزندول سے كھى محبت ركھتے ہى " اوررومیوں کے نام خط کے باث آبت ۱۲ میں ہے: ٩ اس لئے كرفنے خداكى دوج كى جدابت سے صلے بين وى خدا كے بيتے بس ا اور فلیسوں کے نام خط کے بات آیت ۱۲ میں بولس رقمطراز ہے ا ، سب کام شکایت اور تحرار کے بغرکیا کرو ، "اک تم بے عیب اور تھوسے ہو کر شراھے اور گجرد لوگؤ ں میں ضرامے بے تففی فرزند سے رہوا یہ اقوال ہماسے دعوے ... پر وغناحت سے دلالت کرتے ہیں ،اورجب کم لفظ الله وغيره بصير الفاظ كامستعمال سر الومين البن نهيس موتى ، جياكم خشدمہ کے امررا بع سے معلوم ہو چکا ہے تو 'ابن اللّٰہ ' جیبے الفاظ سے کیو کرّیا بنت ہوسکتے ؟ بالخصوص حب کہ جارے پیش نظرعہد عتیق و صدید کی کتابوں میں مجاز کابے شمار استنعال مجمی ہے، جساکہ مقدمہ سے معلوم ہوا، ادر میر خاص طوسے جب کدونوں عہد وں کی کہا ہوں میں بے شمار منفاہ ن بر باب اور بینے کے الفاظ کا استعمال با یا جا ناہے وجن میں سے ہم مجھے نمونے کے طور پر نقل کرنے ہیں ا-الوقائے اپن الجبل کے بات بیں بسیح علیہ اسلام کا نسب بان کرتے ہوئے کہلے کہ :-ا ووالوسف كابيا اور آدم ضراكا بياب ا ا وراها سرے کہ آ دم علیہ است ما محقیق معنی کے لحاظ سے خدلے مے تنہیں ہی اور ر ب کے بیدا ہوئے ۱۰س سے ان کو اللّٰہ کی طرف مسوب کردیااور انسس موقع پر تو قانے بڑا ہی بہترین کام کردیاہے، دہ برکہ میلے،اد له د محقة ص ۲۹۱ جدرادل، ۵ د محقة ص ۸۵۸ ، مدراول ،

جونکربغیرباب کے پیدا ہوئے اس لئے ان کو اوسعت نجار کی طرف منسوب کر دیا ، اور آدم علالیب ام چونکر بغیراں باپ کے پیدا ہوئے اسس لئے ان کو اللّٰد کی طرف منسوب کر دیا ،

اس کے علاوہ خروج کے بالب آبت ۲۲ میں اللہ تعالیٰ کارمشاد اس طرح۔۔ رہے ؟

المسس عبارت من و و حل المسرائيل كو " ضراكا بيبا ، كماكياب ، بلا بيبلو على الفظ

س فربور تمبر ۱۹ آبت ۱۹ بین الله تعالی دخطاب کرنے ہوئے صرت واور علبه السلام کا رمث د اس طح نقل کیا گیاہے:

"اس دفت تونے ردیا میں اپ مقدسوں ہے کلام کیا، اور فرا یا کو میں ہے ایک ہردت کو مددگار بنایا ہے ، اور قوم بین سے ایک کوجن کرسے رفراز کیا ہے ، میر بندہ داؤر مجھے مجھ مل گیا ، اب مقدرس تیل سے بین نے اسے مسیح کیا ہے ، مدر یہ وہ مجھ پکار کر کے گاتو میر ، ب میرافع لا در میری نجات کی چٹان ہے ، اور بین اسس کواپٹ بہور مظا بناؤ کا اور دن کا مشمسنشا ہ اور ایان ۱۹ تا ۲۷)

دیکھٹے ایمیاں اللہ کے لئے "باب "کالفظ اور داؤد علیہ اس کے لئے ازرد اللہ کے اللہ اللہ کا اللہ کا استحادر "اللہ کا بہلو تھا" جسے الف ظ استعمال کئے گئے ہیں،
کماب برمیاہ کے بات آبت میں باری تعالیٰ کاارست اس طرح منقول ا

ك موجوده ربورنم ١٨٠ كه افرايم صرت يوسف عليالسلام كي جهو في ماجزاك

بسيائش ١٣١ ١٣ ١٥) ان كى طرف اسرائيليون كا افرائي قبيد خسوب به ١٠٠٠ كى اولاد كى تفصيل كے ليے و يكھ كنتى ١٠٠٠ ا

م کتاب سمو تیل دوم کے باب میں اللہ تعالیٰ کا قول سیلمان کے حق ہیں اس طرح اللہ معالمی میں میں اس طرح اللہ معالم میں ا

بیان ہواہے:-

اله اور بس اس كا باب بول كا اوروه ميرا بيا بوكا "

اب اگراس لفظ کا ،طلاق معبود مونے کا سبب ہونا اوسلمان عسی است مفدم ہونے کا دجہ سے اس کے زیادہ حقدار ستھے ،اور اس لئے مجبی کہ وہ عیلی عرکے اجب دا د

یسعیاہ کے بات کی آیت ۸ میں اور ہوشع لکی کناب کے اللی آیت ۱۰ میں اسلام

كے بیٹوں " والے لفظ كااط اق تمام بنى اسرائيل كے لئے كياگياہے ،كاب يسعياه

بات این ۱۱ بین ہے کہ صرت بسعیاہ علائیے ام باری تعالیٰ سے خطاب کرنے موجہ کی ہے۔ موسے کتے ہیں :-

" یفنینا تو ہماراباب ہے ، اگر جرابرا ہم ہم سے اوا قف ہو ، اور اسرائیل کو مزمیجانے تواے خلاوند ہمارا باب اور فدیر دینے والا ہے ، تیرانام از ل سے یہی ہے ا

له د يكف إدعنا و ١١٠ كم أبت ١١٠ ،

اوراسی کناب کے بالک آیت ۸ میں ہے:

الوميى اے فراوند إكومسارا باب ہے "

ان آبتوں میں صرف ایسعباہ علیہ استلام نے صراحت کے سا نفالتدتعالیٰ کو اپنا اور تمام بنی اسمایٹ کا باب قرار دیا ہے ،

العرب العرب العرب العرب المرات على المرات العرب العرب

در بوب مبع کے سنا ہے مل کرگائے تھے اور فعرا کے سب بیٹے ٹوٹشی سے الدکائے ہے۔ منروع جواب میں معلوم ہوجیکا ہے کہ اللہ کے بیٹے کا اطلاق نیک لوگوں، علیاج

ر میں اور اور اب میں معدم ہو جو اور اسدے ہے الداروں اور نیک اعلال سیلی براور اور نیک اعلالرف

والون بركياكيات،

ال ربوربر الم المح المح المح الم المن المن المن الم

ا خود ا بيف مقدمس مكان من ينيس كاباب اور بيواد لاور رس به ا

يب الأركوسينتيون كاباب "كهاكيا ،

ال كتاب بيدائش إلى آيت اوم يس ب،

رجب روئے زمین بر آدی بہت را ہے لئے اوران کی بیٹیاں بیدا ہو میں آدخدا کے بیٹوں نے اُدی کی بیٹیوں کو دیکھا کروہ خوب صورت بی ،ادرج ، کوا کھوں نے میٹاان سے بیاد کر دیا !!

محصراً بت الميس الم

و ان دنوں میں زمین بر جہار منے ،اور بعد میں جب ضرا کے بیٹے انسان کی بیٹیو کے باکسس گئے ، توان کے ائے ان سے اولاد ہوئی، یہی قدیم زانہ کے سور ایس ہو بڑے

المورجوسة ال

الله کے بیٹوں سے مراد مشد فاء کی اولاد اور اوگوں کی بیٹیوں سے مرادعوم النا کی بیٹیوں سے مراد مرادعوم النا کی بیٹیوں سے مرادعوم سے مرادعوم سے مرادعوم سے بیٹیوں سے مرادعوم سے مرادعوم سے مرادعوم سے مرادعوم سے مرادعوم سے مرادعوم سے بیٹیوں سے مرادعوم سے مرادعوم سے مرادعوم سے مرادعوم سے مرادعوم سے بیٹیوں سے مرادعوم سے مرادعوم سے بیٹیوں سے مرادعوم سے بیٹیوں سے بیٹی

له موجوده زلورمبر۸۲

کاتر جیسے بوں کیا ہے کہ سٹ رفاء کے لاکوں نے عوام کی لاکیوں کونو ب صورت بایاب ان کو اپنی بیویاں بنالیا یہ بیس اللہ کے جیوں کا اطب اق علی الاطلاق شرفاء کی اولاد کے لئے کیا گیلہ ، مجس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اعظامیہ کا است میں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اعظامیہ کا است میں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اعظامیہ کا است میں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اعظامیہ کا است میں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اعظامیہ کا است میں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اعظامیہ کا است میں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اعظامیہ کا است میں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اعظامیہ کا است میں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اعظامیہ کا است میں اس سے اور اس سے اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اس س

(۱۲) انجیل کے بخرت مواقع بید تھا ہے ہیں، کا نفظ اپنے ٹ گردوں اور دوسروں
کے منی میں خطاب کرتے ہوئے استرکے سے استعمال کی گیا ہے ،

(۱۲) کھی کھی لفظ بٹ ، بب کی نسبت کسی الیسی جیب نرکی جا نب تھی کر دی جاتی ہے جس کو معولی سی مناسبت حقیقی معنی کے ساتھ ہوتی ہے ، حب طرح سنیطان کے لئے مد جھوٹ کابیب، جب اگر ن کو معلوم ہو جہائے ، باحب طرح جہنم کی اولا دیا اور شلیم، کے بٹے "والے الفاظ عیسی علالیہ اور کا میں یہود کے بئے "والے الفاظ عیسی علالیہ اور کا میں یہود کے بئے "وزیر میں موجود ہیں، حب کہ انجیل متی کے باتب میں ہے ، یااسی طرح مرز مان کے بئے "وزیر والوں کے بئے "والے الفاظ جنسیوں کے بئی میں تھا کہ والے الفاظ جنسیوں کے بئی میں تھا کہ والے الفاظ جنسیوں کے بئی میں تھا کہ کہ بن میں اور عیسی اور عیسی کی نام ہیلے خط کے باجی ہیں، سیسا کہ تو قالم با بہت میں ہے ،

عیسائی مصرات عیسی علمی است اللہ اللہ ایک آب سے سی میں اور کا ہوں ، تم دنیا عیسی ہوں یا دور کا ہوں ، تم دنیا میں بول یا دور کا ایک ایک کی ہوں وہ میں اور کو وہ میں اور کا ہوں ، تم دنیا میں ہوں یا دور کا اور کا ہوں ، تم دنیا کہ ہو میں دنیا میں ہوں یا

مفرن مسبح عدلید م کے اس ارش دسے عباقی حفرت یہ اللیج انکا سے ہیں کا اس معبود ہوں اور آسسمان سے اُنزکر انسانی حسم میں آیا ہوں ، عبیالی حفرات کو اس انتظام میں آیا ہوں ، عبیالی حفرات کو اس انتظام کی یہ نشر کے کرنے کی اس لئے عزورت بہیش آئی کہ اس کا ظاہری مفہوم مشا حسدہ کے خلاف سن مف اگرون کے حضرت عیشی عدیدات الله مفلی آ منکوں اسی دنیا میں الله مثلاً ، "اکرتم این با بسکے جو آسمان پر سے بیٹے تھے دانوں واری دامی و اوری دامی دانوں واری دانوں اوری دانوں اوری دانوں اوری دانوں اوری دانوں دانوں اوری دانوں اوری دانوں اوری دانوں اوری دانوں دانوں اوری دانوں ا

اطبا رالحق جلد دوم مدام و شق عقم ، ليكن بير، و بل دو وحدس عدد . اول اواس سے کہ یہ بات عقلی ولائل اورنسوس قطعیہ کے ضلاف ہے ، ووسرے اس سے کہ بسس قلم کی بات حندنت میسے علیالسان م نے سے شاکرووں مے حق میں مھی فرا نے ہے ، یا تخب انجیل وجن ہی کے باصلی آیت ۱۹ میں ہے ؛۔ رہ اگر تم دین کے ہوئے تو دنیا اپنو ں کو عزیز رکھی ،سکن ہے تک تم دنیا کے شہیں ملک میں نے تم کو دنیا میں سے بچن لمبا سے اس و سطے دنیا تم سے عداوت رکھنی ہے " اور بوحناً باكباً بيت ١٣ مين-و حیں طرح میں دنیا کا شیں وہ تھی دنیا کے شہیں یا لبس میسی عدے اپنے مٹ گردوں سے حن میں بھی میں فرما باکہ وہ اس حب ن کے نہیں ہیں عظیمک جس طرح اسنے لئے یہ بات کہی تھی، . . . . . . البندایہ بات اگر الوہ تبت اور ضرائی کومستان مے بسیاک عبدائی عفرت کا خیال ہے ، تولازم آ ایسے کہ نمسام سننا كردان ميدي معبود مور، خداكى يناه إبله صحيح مطلب اس كلام كابهب كم تم کمینی دنیا کے طالب موادر میں الیا سنیس بوا، بند عالب آخه ۱۰، اورا مشرع واسود کا نا الب ہوں واور انکسس م کا مجاز اہل نہ بان کے بیب ان بھڑ ت ہے ، جن بخیرزا مدول اورصالحین کے سے کہ جاتا ہے کہ بیزونیا کے منیں ہیں ، ا بخیل بوسائے باب مراآیت ، ۲۰ میں مذکورہے کہ : ر بين اور جيدا يک جن 🖰 یہ اس امر ہے ولالت کڑا ہے کہ مسیسے ،وراصر متخدیں ، به دلیل مجھی داوو حب مدرست منبس، ا قرل نواس سنے کر عبسا بیوں کے زریب کھی مسیر نفس احتہر کھنے ولے انسان مِن الهله خدا اس لحاظت نوانحاد ناممكن تقاء اس سلط لامحاله النفيس به الاويل كرنى يريك كي كرحب طرح وه السان كادل بين اسي طرح خدائ كا مل كهي بين ، سكن اس تاویل بر میلے اعتبار سے ضرا کے سب اغفر مغائر ت اور دوسرے لی ظرمے انجا دلارم

آنا ہے واور آب کو بیجیے معلوم ہوجیکا ہے کہ یہ بات بالکل باطل ہے و دوسے رہ کروس تنم کے الفاظ مواریین کے حق بس بھی فروائے گئے ہیں، کہیل لوحنا با بی ہے ؛

المرار وه سعب ایک جوں ، بعی حب طرح اسے باب الوجم میں ہے اور میں تھ میں اور وہ میں تھ میں اور وہ میں تھ میں اور وہ میں میں ہوں ، اور دنیا ایمان لائے کہ توسف ہی مجھے مجھے اور وہ میں جو است میں میں ہوں جلیسے ہم ایک جوال جو توسف مجھے دیاہے ، ہم ایک جوال جلیسے ہم ایک جوال جلیسے ہم ایک میں ایک جو ایک ہوں جلیسے ہم ایک حبلال جو توسف مجھے دیاہے ، ہم ایک ایک بال جو توسف جم ایک میں دیا ہے ، ایک وہ ایک ہوں جلیسے ہم ایک حبلال جو توسف جم ایک میں دیا ہے ، ایک وہ ایک میں میں جلیسے ہم ایک ایک میں میں جانے کا دو ایک میں دیا ہے ، ایک وہ ایک میں دیا ہے ، ایک وہ ایک میں میں جانے کا دو ایک میں میں جانے کا دی ایک میں دیا ہے ، ایک وہ ایک دیا ہے ، ایک وہ ایک دیا ہے ، ایک دی ایک دیا ہے ، ایک دیا ہے ،

\* اس سے سے در ہو بین م ہم تھیں دیتے ہیں دہ بر ہے کہ خدا نور ہے ، اور اس
یں ذرا کھی تاریخ نہیں ، اگر ہم کہیں کہ ہاری اس کے ساتھ شراکت ہے اور بھر
اریکی میں جیس نو ہم جبوتے ہیں ، اور جی برعمل نہیں کرنے ، لیکن اگر ہم فدمیں
جدیں جس عرج کہ وہ فور ہیں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے ۔

الهاس سنا كراب بحردوسرى جيز كايا عين بوسكى به ياغير، بيك وقت عين اورغيردونون نهين بهوسكى جس كے تفصيلى در لل باس باب كى قصل اوّل ميں ير هر يكى بين ١٢ نفى -

ا در چھٹی ساتویں آیت فارسسی تراجم میں اس طرح مذکورہے: \* اگرگویم که با وسے متحدیم ودر ظلمنت دفیار نمایم در و رخ گویم و دو رامسنی عمس بنهايتم، واگر در رومشن في رفيارتها يتم، بينانخيسه اودر رومشن في م باشد بعثی ؛ اگر بم یہ کہیں کہ ہم اس کے ساتھ متحد ہیں اور المر هرے میں بصف مگیں توہم حجوت بولے ہیں اور سیح برعمل نہیں کرتے ، اور اگر وسنی میں جیس جسے دوروشتی من ہے تو ہم ایک دوسرے کے سائٹ متحد میں، اس میں بجائے شرکت کے لفظ کے اتحاد کا لفظ استعمال ہوا ہے سے معلوم ہواکہ انتہ کے سا تھ متر یک ہونے یا اس کے سا تھ متحد ہونے کا وہی مطنب ہے جوہم نے عرض کیا ہے ، ا الجيل لوحنا الملك آيت البين ہے: المجل لوحنا الملك آيت المبين ہے: ا كوبهين دكها كي تويفين بنيس كر" اكدين باب مين بون اور باب مجوب بين بن جومی نم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا ، لیکن باب مجھ میں ر ہ کر اپنے کا م المسس عبارت میں حفزت مشیح کا بی فرماناکہ \* بیں ؛ میسیس ہوں اور با ب مجد میں ہے ۱۰اس بات پر دلالت كرتا ہے كمتير اورصر، يك بس لیکن یہ دبیل مجھی دو وحب سے کمرور ہے: آق ل اس الح كم عيدا يُون كي زرد يك دنيا مين خدا كاد يجها جانا محال سيه ا جساك استعمر كے امر راتع ميں معلوم كريك ميں ، اسس لية وه لوگ س كي اد مامعرفت كي سائق كرية بن امرك ونكاس طرح ميريون درخدا كاليك بونا لازم منهين سنا،اس سے کہتے ہیں کہ دوسے راور تسبیرے فول میں جس حلول کا تذکرہ ہے

سله ویجھے صفحہ ۲۱۱ جلامرا ،

وو اور حضرت ميسيح كي خدائ كي معرفت تهام ابل تنكيت كنزديك واجب الناويل بعنی اسس سے مراد اسماد باطنی ہے ، مجران، ویلات کے بعد کیتے ہیں کہ ج کرمیسے انساں کا مل تھی ہیں ،اس لیتے ان کے نمینو ں اقوال دوسرے لحاظ ہے درست ہیں ، حلال کہ - بربارجان چکے میں کہ میرباطل ہے ، کیونکی اوبس کے سے صراری ہے کہ وہ دلائیل اور بقوص کے خلافت مذہو،

دو سےراس کے کہاس باب کی آبت ۲۰ بیں ہے کہ ۰۰ رد میں اپنے باب میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں ا اسی طرح نایسری دلیل کے جواب میں آ ہے۔ بھوا کمسیرے علیہ السلام نے ابنے وار اوں کے حق میں فرمایا تھا:

ور عب طرح اے باب إ تو مجھ میں ہے اور میں مجھ میں موں وہ مجھی ہم میں ہوں -ا در ظاهرے کرانف ، ب بین سمایا ہوا ہوا درست ، ج بین توسے لازم آ آہے کہ خود القت تھی ج میں سمایا ہواہے ،اور کر بنظیوں کے ،م سیلے خط کے اب آیت ۱۹ میں ہے:

"كياتم بنين جائي كمنهارا بدن روح الفارس كامفارس ي جوتم مي بسابوا ہے اورتم کو خداکی طرف سے ملاہے ، اور تم ا ہے مہیں ا اور رہھیوں ہی کے نام دوسے رخط کے بات آبت ١١ میں سے: الدرخدا کے مقدمس کو بنوں سے کیامنا سبت ہے کیونکہ ہم زندہ فد کا مقدس م جِنَا كِيْرْخُدُ مِنْ فِي إِنْ مِن مِن ان مِين مبول كاه اور ان مِين جِيول بِحِرول كا العِزين

اور افسیون کے نام خط بائٹ آبیت ۲ بیں ہے: ا اورسب كاخدا ادرباب ايك بن ب جرسب اوير ورسب ورميان اورسب

لیں اگر سسمانا اتحا د کو ظاہر کرتا اور معبود ہونے کوٹا بنت کرسے کھانے تو کھر حروری ہو گاکہ حوارین بلکتام کورنتھ براورافسس کے باشندے مجی معبود قرار دیتے جابش

سبى بات تويہ ہے كەاگركولى مجوا مشلا قاعد، غلام يات كرداي كسى برے ے تابع ہوتا ہے تو اسس کی تعظیم کو بڑے کی نعظیم اسس کی تحفیر کو بڑے کی تحقیر اور ادر السن محبت كو براسس محبت سمحها جا آب، يهي وسي كرهزن مبيح علب سلام فے حاریوں کے باہے میں ارمث وفرایا: مجور کو تبول کرانا ہے وہ مجھے تبول کراناہے ، اور ج مجھے تبول کراناہے وہ میرے مجيج والے كو تبول كر الب " د اورائب ہی نے ایک بیچے کے بارے میں ارمشاد فر مایا:-ا جوكوني اس بي كد ميرات ام يرقبول كرتاب ده مجه قبول كرتاب اورجو مجه تبول كرا ہے وہ ميرے كھيے والے كونبول كرا ہے ! والا قابا الله آيت ١٨٨) اسی طرح جن سنزامشنخاص کو آینے وود و کی گولیوں میں نقشیم کرے مختلفت مشہروں ہی بخرص تبليغ بصحامفاان كي من ارت دفرايا: البع تمهار ی سننگ وه میری سنام اورج تمهی سن ما نماده محمد سن مانا ادر جو مجھے مہیں مانیادہ میرے مصیح دائے کوئیس مانیا یا راوقا باب آیت ۱۱) اسي طرح متى كے بافت ميں اصحاب اليمن اور اصحاب التعمال كے الله كجي اسی قسم کی بات کمی گئے ہے ،ادرات رتعالی نے حضرت ارمیاہ علیہ السلام کی زبانی دیں « شاہ بابل بنوکدرمزنے مجھے کھا دیا، اسے مجھے شکست دی ہے ، اس نے مجھے خالی برتن کے مانٹرکر دیا ، ارد یا کے مانندوہ مجھے نگل گیا '؛ (کتاب برمیاہ بات ۵۱) الكل السيطح فرأن كريم بين ہے : أَلَّذِ يُنَ يُبَايِغُونَ لَكُ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهُ يَكُ اللهُ فَوْقَ آيُدِيْهِمُ وده لوك جوابي ببعث كرسة بي الشرع سے بعث كرت بي، الشركام تقان کے باتھوں پرہے " ك مدخطه بون أبات ١٣٦ ، ٢٠ كه أيت ١٣٠ ،

ور صرت مولانا روم آین مشنوی میں فرمانے ہیں ہے گر توخوا ہی ہمنٹ بی باخب را ر و، نشیں تو در خصور اولیاء

م بعنى قراكرات كرسات مبيعنا جائتات قرجكراولياء الله كريس بيدك

ہمندا س طرافیۃ برسمزت مبیع علیہ السادم کی معرفت بدست واللہ ہی کی معرفت بہ سنے اللہ ہی کی معرفت بہ سنے کی معرف ب اللہ کا اللہ ہیں یا ہے ، رہا کسی شخص کا اللہ میں سماجانا ، یا اللہ کا اس بس سماجانا ، اسی طرح مبیع کا کسی ہیں یا کسی کا مسیح میں ماجانا ، سواس سے مرادان کی اطاعت اور فر ماں برداری ہے جبیا کہ اید خاکے تعمیرے باب بیں ہے کہ ،-

"ا درجواس کے حکموں برعمل کر اپ وہ اس میں اور بداس میں قائم رہ ہے ، اور اسی سے لیعنی اس رہ وہ میں دیا ہے ہم جات میں کو وہ ہم میں قائم رہتا ہے ؟
قائم رہتا ہے "

بغیر باری البوال اور کھی کہمی وہ مبیع علیات لام کے بعض مالات سے بار باری البول استدلال کرتے ہیں ، جنا کیران کے بغیر باب کے بنیا استدلال نہا بت البونے ہیں کہی استدلال نہا بت

ہی کمزور ہے ، کیونکہ عالم تھام کات م حادث ہے ، اور عیب ٹیوں کے خیال کے سطابق اس ڈانہ سک حدوث کو جے بزار سال بھی تہیں گذشے ،اور ساری مخلوق نواہ اسمان ہو یا فر بین جادات ہوں یا بنا آت ، جیوا نات ہویا بنی ادم ، عیسا ٹیوں کے نزدیک بھی ایک بھٹھ کے اندر سیدا ہوئے ، اور سارے ہی جیوا نات بغیر ماں باب کے پیدا ہوئے ، نو یہ سب حیوا نات بغیر ماں باب کے پیدا ہوئے ، نو یہ سب حیوا نات بغیر باب کے پیدا ہوئے ، نو یہ سب حیوا نات بغیر ماں باب کے پیدا ہوئے ، نو یہ سب حیوا نات بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے ، میں سب حیوا نات بغیر باب کے پیدا ہوئے ، بین ، کہ بر بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے ، میں سب حیوا نات میں ، کہ بر بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے ، اسی طبح کرائے موسم ہیں ہر اقسام ہیں ، جو بر سب سے کیونکر ہوسکی ہے ، اخیر ماں باب کے پیدا ہوئے ہیں ، تو یہ بات محض معبو د ہونے کی وجہ سے کیونکر ہوسکی ہے ، اخیر ماں باب کے پیدا ہوئے ہیں ، تو یہ بات محض معبو د ہونے کی وجہ سے کیونکر ہوسکی ہے ، اگر نو ہا انسانی کا خیال کیا جلئے تو بھر بھی آدم علیم انسان ماس معا مد میں میسی علیالسلام اس معا مد میں میسی علیالسلام اس معا مد میں میسی علیالسلام اس معا مد میں میسی علیالسلام

سے بڑھے موسے ہیں ، کیونکہ وہ بغیر ال کے سمبی سدا ہوستے ہیں ، اسيطرح صدون كابهن جوآبرا بيم عليه السسادم كامعاص اورسم زماز تنفا أمسس كاحال عبرا ينون كے نام خطك بائ آيت " بين اس طرح ذكركيا كيا . ما پر ہے ؛ ہب ، ہے مال ، ہے نسب المرہے ؛ خراس کی عرکی شروع ۔ رندگی کا آخرا یہ شخص ممشیعے سے دو الوں میں بڑھا ہوا کا وایک تو ہے وال کے سیدا ہونے میں اور ودسے میک اس کی کوئی ابتدا ، منہس ہے ، چھٹی دلیل معجرات اور کبھی مشیع کے معجرات سے است ال کرتے ہیں، یہ کھی مر یا یت کرورا در بودی د لیل ہے . کیونکہ ان کاسے بڑا معجندہ مردوں کوزندہ کرناہے ،اس معجزہ کے ٹبوت سے قطع نظر کرتے ہوئے اور انسس امركو بھى نظرانداز كرتے ہوئے كەموجودہ المجيل اس كى تكذيب كرتى ہے، میں کتا ہوں کرموجودہ الجنو کے معابق میسے نے اپنے سول جو صائے جائے بکت س ہے باسکھے رہے ہیں تھر برکے موجود ہے ، لہٰذا اگرمردوں کو زندہ کر نا معبو دیشنے کے لیے کا فی ہے تو وہ معبود ہونے کے مبیرے سے زیادہ مستنی ہیں ، اسی طرح الیاسس علیرال الم نے بھی ایک مردہ کوزندہ کیا، میاک کاب الطین اقل کے ایک میں صاف موجود ہے . نیز الیسع علیہ السلام نے ایک مردہ کو شاندہ کیا ، جيها كم كماب سلامين كے بات ميں مرعرت و اور البياح عليه السدم سے تو بيمعجز و ال كى Melching edet King of Slam ال كالإرانام مك صديق ہے واس کا ذکر کتاب ہیلائش سا ۱۹ میں کیا ہے ۱۷ تغلی سے آبات انتا ان ۱۴ ، شک اس ہیں واقعہ یہ بیان كيكيب كحفزت الياكس عليالسعام ابك بوه كمع و موت واس كالاكاب رم وكرمين بسا محفزت المياش نے اللہ سے وعاء کرکے اُستے میصرٹہ عمدہ کردیا ، (۱- سلاطین ۱۲: ۷، ۲۱) سكك اس مين تعي ہے كہ مصرت اليستع نے ابك مهان نواز عودت كيلية سيلے بيا ہونے كى دعاء كي حجر حب وه بيًّا برًّا بهوكرمركيًا تواسُّت بحكم خلار نده كيا و-- مسلاطين ٧٠ ؛ ١٥٥)

و فات کے بعد بھی عداد مہوا ، کرایکہ ، مردہ ان کی قبر میں ڈالا گیا ، جو ان کے عکم سے ارندہ ہوگیا ، سبیا کہ میں کا ب کے باب ۱۳ میں موجود ہے ، اسی طبع ایک کو اھی کو احجیا کر دیا جیسا کہ سفر مذکور کے بات میں مذکور ہے ،

ما ما را به الما و ما المواد معدر الموجه بالمباركة المباركة المباركة المباركة المباركة والمباركة والمباركة وال المهار والمباركة المباركة المباركة المباركة المباركة المباركة المباركة والمباركة والمباركة والمباركة والمباركة

اوراگریم تسلیم بھی کر لیں کہ ان کے لعمن اقوال اس معاملہ بیں نص بیں تہہ ہے۔ کھی کہا جائے گا کہ یہ ان کا اینا اجتہا دہے ، حالا نکہ آپ کو باب اول سے مصلوم ہوجی کہا جائے گا کہ یہ ان کا اینا اجتہا دہے ، حالا نکہ آپ کو باب اور ان کھر بروں ہیں ۔ ہوجی کا ہے اور ان کھر بروں ہیں ۔ فلطیاں بھی صادر ہو بی بیں ، اور اختلاف و تناقص بھی بیفنیا موجود ہے ،

استی طرح ان کے مقدر بہر آب کی بات ہمارے لئے قابل تسلیم مہیں ایک تو است کے واحب التسلیم ہے ، بلکہ ہم تو اسکو

معتبر کھی جانے کے لئے تیار شہیں ،

سك و يجهة ازالة الاومام وإب دوم فصل سوم، ص ١٠٠٠ مطبوعه سيد المطابع موساره

## امام رازي اورايث بإدري كادلجستي فاظره

ا مام فخرالدین رازی اور ایک با دری کے درمیان تنگیت کے مشلہ برخوار زم یں ایک مناظرہ پہیش آیا تھا ، چو کو اس کا نقل کر نافا تُدے سے خالی نہیں ہے اس سے میں ان کو نقل کرتا ہوں ، ا مام موصوف سے اپنی مشہور تفسیریس سورہ آلِ عمران کی بہت ذیل کی نفسیر کے نخت فرمایا ہے ؛

فَكُنْ حَكَا اللهِ الله

کے باتھ سے خلاف عادت امود کا صادر ہونا ہم ،ک روایات کے ذراجیہ بہونی ہے ،اسی طرح محصلی الشرعلیہ وسلم کے باتھ سے خلاف عادت امود کا صادر ہونا ہم ،ک روایات کے ذراجیم بہونی ہے ،اسی طرح محمصلی الشرعلیہ وسلم کے باتھ سے خلاف عاد سے کاموں کا صدور ہم کور وایات کے ذراجہ بہونی ،اہذا اگر ہم تواٹر کا آبکار کریں یاس کوتو نسیلم کریں لیکن یہ نہ مانیں کرمعیز ، نبی کی سے بائی پردلالت کرتا ہے تواس مورت بی تمام انب یا ، ادریہ بھی مان لیں کہ محب نہ اور اگر ہم تواتر کی صحت بھی سال ہو جاتی ہے ، اور اگر ہم تواتر کی صحت بھی تسلم کریں ، اوریہ بھی مان لیں کہ محب نہ صدق نبوت کی دیل ہے ،اور آگر ہم توات کی دیل ہے ،اور آگر ہم دونوں چیز بی محمرصلی انشد علیہ سلم وسلم کے بی بین ابت بیں ،تو بھیر لیقینی طور بر محمرصلی انشد علیہ سلم کی نبوت کا اعتراف داج ہے ،ہوگا ،کیون کے دلیل کی کیا نبت کی صورت میں مرلول کی کیا نبت طروری ہے ،

اس بروہ نفرانی کینے نگاکہ بیں عینیء کو بی نہیں کہنا، بلک خدا کہنا
ہوں برے کہا بھی کہ ہے، تبوت میں گفتگو کرنے کے لئے حزوری ہے کہ
وہ اس لئے غلط ہے کہ معبوداس ذات کو کہتے ہیں کہ جموج داور واجب
الوجود بالذات ہو، نیز اس کے لئے عزوری ہے کہ ندوہ جب رکھنا ہو،
دکسی احاظ ہو، نیز اس کے لئے عزوری ہے کہ ندوہ جب رکھنا ہو،
مذکسی احاظ ہو ۔ نیز اس کے لئے والے انسان ہیں، جو پہلے نا ہیں یہ
صلات یہ ہے کہ وہ ایک جسم رکھنے والے انسان ہیں، جو پہلے نا ہیں یہ
میں بجے نتھ، کیو سیجو نے ہے ہا در زندہ ہونے کے بعد قتل کرد سینے کے ابتیا

دوسری وجراس دلیل کے باطل ہونے کی یہ ہے کہ تم یہ تسلیم کرتے ہوکہ یہود نے علیلی کورٹ اور سولی دی، اور شخت بر لظاکار ان کی بسلیاں قور دیں، اور شخت بر لظاکار ان سے جھوٹ کر بھاگئے کی اسکانی کوشش ہجی کی اور رو بولٹ س ہونے کی بھی، نیزان وا قعات کے بہش آتے بر گھراہٹ اور جزع و فرع بھی نظام کیا، اب اگر وہ معبود تھے یا خدا اُن میں سسمائے ہوئے تھا، یا دہ خدا کا الیا جز و تھے جو خدا میں سسمائے ہوئے تھا، یا دہ خدا کا الیا جز و تھے جو خدا میں سسمای ہوا تھا، تو میں کہا ؟ اور ان کو رو نے دھونے اور گھرانے کی کیا حرات تھی ؟ اور ان کو رو نے دھونے اور گھرانے کی کیا حاجت تھی ؟ فرائی قسم مجھو کو بے صرفی ہا ؟ اور ان کو رو نے دھونے اور گھرانے کی کیا حاجت تھی ؟ فرائی قسم مجھو کو بے صرفی ہا ہو تا ہے کہ کوئی عاقل اس فسم کی بات کس طرح خداکی قسم مجھو کو بے صرفی ہا ہے کہ کوئی عاقل اس فسم کی بات کس طرح کے سکے ساتھ ہو ، حالانک حقل اس کے باطل مونے پر کھلی شہرادت دے رہی ہے ،

تیسری دلیل بر ہے کہ بین صور توں میں سے بہر حال ایک شکل قبول کرنا پڑے گی، یا تو یہ ما ننا پڑے گا کہ ضراف یہی حب ممانی شخص مخفا بود بھا جا آا در فظر آ آتھا ، یا کہا جائے کہ خدا اور نے طور بر اسس میں سمایا مہوا تھا ، یا بہ کہ خدا کاکو تی جب زواس میں سمائے ہوئے تھا ، مگر بہ

الينون شكلين باطل مين:

بہلی تواس سے کہ عالم کامعبود اگر اکسس جم کو مان لیا جائے توجب
دفت بہود نے اکسکو فنل کر دیا بھاتو گو یا یہ مان دیا جائے کر بہود نے
عالم کے فداکو قبل کر دیا ، کھر نالم بغر خد اکے کس طرح باتی رہ گیا ، کھر
یہ چر بھی بیش نظار رہنی جائے کر بہود د نیا کی ڈلیل نزین ادر کمینی
قوم ہے ، کھر عب فداکو الیسے ڈلیل لوگ تھی قبل کر دیں گے تو وہ
انتہائی عاجس نراور سے لیس فدا ہوا ،

د وسسدى صورت اس سنة باطل ب كداكر خدا منصم واللب مذعر ص والا . نواس كاكسى جم مين سمايا جانا عقلاً محال سے ، اور اگرو وحب م ر کھنا ہے تو س کے کسی دوسرے جسم میں سمانے سے بیرمراد سوسکتی ہے كه اس خدا كے احب زاء اس جيم كے ، جزاء كے ساتھ مخلوط ہو جائيں ا اوراس سے لازم آئے گاکہ اس خدا کے احب ٹراء ایک و وسرے سے مبدااور الگ بین ،ادر اگر وه عرص به تو معل کامتیاج بهو گا ،ا درن**ی** را دو سن مر کا محتاج بنے گا، اور یہ نت ام صور میں منہا بت ہی رکسک

تيسري تشكل بعني به كرخدا كالجه حقت اور اس كے تعین احب نراء مسما كَيْعُ مول - يرتهي مال سے ،كيونكر برجز و يالوخدا أي ادر الوسيت میں فامل لحاظ اور لائن اعتبارے ، تواس جزوے علیمدہ اور خدا سے جرا ہونے کی شکل یں صروری ہوا کہ خدا وند رہے ، اوراگر وہ الساجز د ہے ، جس برخدا کی خدائی موقوف مہیں تو وہ در حقیقت خلاکا جن وبہیں ہے لہدندا تمام صور آؤں کے بطلان کے تابت ہونے بر عیسانیوں کا دعو ی سجعی باطل ہوا ،

یو کفی دلیل میا یو سے باطل مونے کی بہے کمتواز طریق سے بربات باير بنوت كوبيوبرخ جى ب كرعسلى على السلام كواللدكى عبادت اور فرا برداری کی طرف سلے انتہا رغبت تھی ، اور اگر وہ خود خدا ہوئے توبہ بات محال ہوئی ،کیونکہ خدا خو د اپنی عبادت اپنی کیاکر تا ، لیس یہ دلائل اِن کے دلائل کے فاسب بہونے کوہابت

بهيترين طراقب، برواضح كرري بن ،

سكه " عرض" منطق كى اطسطلاح بيں اس چيزكو كہتے ہيں جواپئاكو تُي الك وجود ركھنتي ہو، بلكه كسي عبم يس ساكر باري و في مبوه مثلاً ، ربك - بو-روستني تاريج و فيرو ١٧ تقي مچرین عبالی کے برکانونے بالس میسی کے فدا بونے کی کیادلیل ہے؟ کیادلیل ہے؟

کے نگاکہ ان کے ہاتھوں مردوں کوڑنہ ہ کر دینے ، مادر زاد اندھے ادر کو فرصی کو اچھاکر دینے میں عجائب نن کا ظہور ان کے خدا ہونے یہ دلالت کرتا ہے ، کیونکہ یہ کام بغیر خدائی طافت کے ناممکن میں ،

یں نے بوجیا، کیاتم اس بات کو تسدیم کرتے ہوکہ دلیل کے نہ ہونے

سے مداول کا نہ ہو الازم نہیں آنا ، یا یہ تسدیم نہیں کرتے ہا اگر تم کو بہ تسلیم

نہ سے او مخصارے قول سے یہ لازم آنا ہے کہ ازل میں جب عالم موجود

نہ سخا قو خدا بھی موجود نہ تھا ، اور اگر نم مانے ہو کہ دلیل کا نہ ہو نا دلول

کے نہ ہونے کومستلزم نہیں ہے ، تو بھیسر میں کہوں گا کہ جب

تم نے مسلی ای جہم میں خدا کے سمانے کو جائز مان میا تو تم کو یہ کبونکر

معلوم ہوا کہ خدامیرے اور متعلقے بدن اور جبم میں سے ، بوانہیں

معلوم ہوا کہ خدامیرے اور متعلقے بدن اور جبم میں سے ، بوانہیں

ہے ، اس طرح ہر جبوان کے بدن میں موجود نہیں ہے ،

کیے دگا اسس میں نو نا هری فرق ہے ، اس انے کہ بیں نے عیسی میں جو فعدا کے سمانے کا حکم دگا یا ہے تو اس سے کہ ان سے و دعجا بات صادر ہوئے اور الیسے عجبب افعال میرے اور تھالے ماتھوں سے ظاہر مہیں ہوئے ، معلوم ہواکہ ہم تم میں بیطول موجو د مہیں ہے .
میں نے جواب دیا کہ اب معلوم ہوا کہ تم میری اس بات کو شجھے ہی مہیں کہ عدم دلیل سے عدم مدلول لازم مہیں آنا ، یہ اسس نے کہ مہیں کہ عدم دلیل سے عدم مدلول لازم مہیں آنا ، یہ اسس نے کہ

مل کیونکی تمام کا تنات اُنٹر سکے وجود پر دلیل ہے ،اور اُنٹر کا دجود اس کا مدلول ،اگر دلیل کے نہ موجود نہ تھی موٹ سے مدلول کا نہ ہونا الازم آ بات تواس کا مطعب پر ہو گا کہ جس وقت کا تمنات موجود نہ تھی اس وقت زمعاد انٹر ، خدا کہی نہ تھا ، اس لیے معلوم ہوا کہ اگر کسی وقت ولیل موجود رہوتو پر مزود رہ تو تو ہے مزود ری بہیں کہ مدلول کھی معدوم ہو ۱۲ تھی

ان تحلا ف عادت امور کا صادر ہو نا عَدِینی کے عہم بین ضدا کے ممانے کی ولیل ہے ۔ ادر میرے ادر تہمائے ہاتھوں سے البیط فعال کا صادر ہو ناسوائے اس کے اور تجربہیں کہ یہ دلیل نہیں یا بی گئی۔
لبس جب یہ بات نابت ہوگئی کہ دلیل موجود منہ ہونے سے مدلول کا موجود منہ ہو نا للذم نہیں ہے تو بھرمیے رادر منصا سے ہاتھوں ان افعال عجب ہے نا ہر نہونے سے یہ بات بھی لازم نہیں آئی کہ مجھ میں اور تم میں خداس مایا ہوا نہیں ، بلکہ یہ کھی کہ وہ نہیں آئی کہ مجھ میں اور تم میں خداس مایا ہوا نہیں ، بلکہ یہ کھی کہ وہ پہریا آئی کہ مجھ میں اور تم میں خداس مایا ہوا نہیں ، بلکہ یہ کھی کہ وہ پھر میں سایا ہوا نہیں ہے ،
کو ہے مائے اور بلی میں سایا ہوا نہیں ہے ،
کو ہے میں اور بلی میں مایا ہوا نہیں ہے ،
کا سایا ہوا ہو نا اسلام کی دایا ہے وہ فد ہمیں نہا ہت ہی ڈیل اور میں میں خوال کے دائے کہا کہ حیں فریک ہے ،

دوسسری وجہ یہ ہے کہ لکڑی کاسائی بن جانا عقل کے نزدیک مردہ کے زندہ ہوجانے سے زیادہ لعید ہے ،کیونکہ مردہ اور ندہ کے جسم میں حب قدر مشابہدت اور میکسا نبیت ہے ،اس قدر مکوئی اور اثدہ ہے میں ہرگز مہیں ، لہا نراجب اکرئی کے اڈد معابن جلنے سے موسلی علیہ السلام کاخدا ہونا یا خدا کا بٹیا ہو ناصروری نہیں ہوا نومردہ کا زندہ کر دینا بدر حب اولی خدا ہونے کی دلیل نہیں ہوسکتا ، کا زندہ کر دینا بدر حب اولی خوا ہونے کی دلیل نہیں ہوسکتا ، اس موقع بر وہ عیسائی لا جواب ہوگیا ،اور بول نہ سکائی ،



باب بنجم

ا ولار کا کلام ہے

اگر تمهیبال کام بین جوهمنے پینے بندے پر اُ آرا ہے، ذرا بھی شعبہ ہوتو اس صبیع ایک هی سورت بنالاؤ، اور اللہ کے سوا ا بینتمام حمایتیوں کو بلالو، اگرتم سیتے ہو اا البقہ ،

يانجوان باب

فران کریم الله کا کلام ہے يهلى فصل

یہ ر قرآن کریم کی اعجازی خصوصتیات

جوجیزیں قرآن کے کلام البی ہونے پر دلالت کرتی میں بے شمار میں ان میں سے مسیع عے سے سواریوں کے شمار کے مطابق میں بار کا بحروں کے بیان ایر اکتفاء کر" ایسوں واور باقی ان حبیبی جیزوں کو حصور دبتا ہوں مثلاً فرآنِ کریم ہیں کسٹی سی یا دنبوی بات کے بیان کے دفت مخالف اور معاند کا تھی لحاظ کیا جا تکہے ، اور سر کے بین کے و تنت شواہ وہ نز عنبی ہو یا طرانے کی ہو ، شفقت ہو یا عتاب ، اعتدال ہمو ظہوتا ہے ، در برد و نول جبسے زیں انسانی کلام میں نایاب میں اکسس اعتدال ہمو ظہوتا ہے ، اور برد و نول جبسے زیں انسانی کلام میں نایاب میں اکسس کے مناسب گفتگو کر' نا ہے ، لہندا عتاب اور نارا صنی کے موقع بیران لوگوں کی قطعی رعابیت سہیں کر تا جوشفقت کے لاگق موں اسی طرح اس کے برعکس انبر دنیا کے ذکر سے موقع برآخرت کا حال یا آخت ر کی حالت بیان کرتے موٹے دنیا کا حال ذکر سب کیا کرنا ، عصر کی حالت میں قصوص زیادہ کہ جانا ہے ، وغیرہ وغیرہ و بیارہ ،

بہائ صوصیت بلاغت کے اسس اعلی معیار پر بہنچا ہوائے ۔ بہائی صوصیت بلاغت کے اسس اعلی معیار پر بہنچا ہوائے ۔ بہائی صوصیت بلاغت کے اسس اعلی مثال انسانی کلام میں قطعی منہیں منی ،ان کے

کلام کی بلاغت اس معیار کر بہو بجنے سے قاصرے ، بلاغت کامطلب بہ ہے کہ حسب موقع پر کلام کیا جارہا ہے اس کے منا سب معنی کے بیان کے لئے بہتر . بن الفناظ اس طرح منتخب کئے جائیں کہ مدعا کے بیان کرنے میں اوراس بید و لائٹ کرنے میں نہ کم ہوں نہ زیادہ ، لہذ ا جسفدر الفاظ زیادہ سٹ نمار اور معانی سٹ گفتہ ہوں کے اور کلام کی دلائٹ حس فدر حال کے مطابق ہوگی اتنا ہی وہ کلام زیادہ بلیغ ہوگا، قرآن کر یم بلافت کے اسس بلدمعیار پر پورااتر تا ہے ، اس کے بیند دلائل میں ،۔ کر یم بلافت کے اسس بلدمعیار پر پورااتر تا ہے ، اس کے بیند دلائل میں ،۔ بلاعث کی بہائی دلیا الم عرب کی فصاحت یا معموسات کے بیان کے بیان کی بہائی دلیا ہوں اور تا اور بادشاہ اور بادشاہ الم بلاغت کی بہائی دلیا ا

کی تعرابیت است مشیر رنی انبز د بازی ، جنگ یادت ارکا بیان و کیبی دل عجمیو رکا بے خواد وہ شاعر سول یا ان کی فصاحت البنی حبیب زول کے بیان میں دائر ہے ، بلکان است یا کہ بیان میں ان کی فصاحت و بلاغت کا دائر ہ برا ا

وسیعے ہے، ایک تو اس لئے کہ بیرجیزیں اکثر انسانوں کی طبیعت کے مطابق میں دوسرے لے و قصاحت و علم بیاں کی صلاح میں اسے کہتے میں کرعبارت کا مراطع شکفتہ اور اسکیالا میگی

آسان ہو، عبارت میں مخوی وصر فی تواعد کا پورا لھا ظار کھ گیا ہو ، الفاظ موسے موسے اور تعتبیل نہ

ہو ں ان مےمعثی عام محا وسے میں منتسہ رمول ۔

ادر العنت اكامطلب يرب كرففاحت كے سائف سائف اس بير مخاطب اور موقع و محل كي يوري رعايت مو احبا المول كے سامنے عالم ان عبارت إعالوں كے سامنے عاميان عبارت

استعال کی جائے گی تو وہ برغت کے خلاف ہو گی التق

ملک اور میرز مانه کے مشاعروں اورا و بیوں نے ان انمشیباء کا ذکر کرنے ہوئے کو تی نہ لو لُ جديد مفنون يا تطبعت نكت بان كياسي ، جنا كي بعد ك آف واك لوكول كے التي يهلون كي موشكا فيال يهل سے موجود ہوتى بين . اب اگر کو تی شخص سنگیم الذمن میو، اور ان چیزوں کے سان کا ملکہ حاصل کرتے کی طرف متوصب ہو، تومسل مشق کرنے سے ذہنی اور فکری صلاحیتوں کے مطابق اس کو ان است اء کی خوبی بیان کرنے کا ملکہ حاصل ہوجا ناہے ، بیونکہ فر آن کریم میر خاص طورير است يا وكابيان منهس كياكيا ، له المائزااس بين اليع فبيسح الفاظ كا وجود نہ ہونا جا ہے بین کی فصاحت ا بل وب کے نز دیک مسلم اور متفق علیہ ہے ، قرآن كرم مين المدين مي المدين من المراب على المرابية م كيا ہے اور سارے قرآن میں کوئی ایک بات غلط یا مجھوٹ مہنسے ا دھر جوست عراہے کلام میں سیسے ہو ہے کی با بندی کرے ، اور حجوت کی آمیز نسش سے حرّا زکّرے اس کا شعر یقیناً وفعاحت سے گرجا تا ہے ، یہاں تک کہ کہا دے مشہور جوڭئى ، كەنبېتر. بن شعروه كې جس بيس زياده سے زياده جيوث بولا گيا بيكا ي<sup>قه</sup> يا تم ديكي موکه لبسید بن رسید اور سان بن بایش دونوں بزرگ حبب لمان موسکے توان کا کلام معیا ا مین واقعہ یہ ہے کہ قر اُن کر ہم میں کوئی لفظ فضاحت کے اعلیٰ معمارے گرا ہوا ہمیں ہے ایر قرآن کریم کا کھلا ہوا اعجازہے ، ۱۳ نت سے اس لئے کہ شعرکی ساری لطافت اوراس کے مبالغوں اور کھتا ہوں میں بنہاں ہوتی ہے اگران جزوں کو اس سے سکال دیا جائے تواسسی روح ہی حتم ہو جاتا ہے ۱۲ ت سے «لبید بن رہیعہ» عربی کے شعرا و محضر بین میں سے ہیں، سبعہ معلقہ میل کم ایکنیسید وان کا تھی ہے کاسلام لانے کے بعد ابنوں نے شعر کہنا تقر بہا ترک کر دیا تھا ملا کے "حسان بن ٹابت مشہور انصاری صحابی میں ،ع بی کے صاحب دلوان شاعر ہیں ، جنھو<del>ں ک</del>ے اب اشعارے ذرایعہ، مسلام کی مرافعت کی ۱۳، ت (آ شنرہ صفحہ کا حاست سا صفحہ مثا یرے

الدواع وقد في الوز أطال المراج بي والدرم تدع والوس الارجي بها إسراء .

سے گر گیاان کے امسادی دور کے اشعار جابل زانے کے استعاری طرح زور وارمہیں ہیں ؟ سیکن قرآن کریم با دجود حجوت سے پر میز کرنے کے نہایت نصبے ہے،
اندیسری دلیل کسی قصیدہ کے تمام اشعار شرع سے آخر یک نصبے نہیں ہوتے ، مبکہ تنہیسری دلیل مقیدہ میں ایک ہی دو شعر معیاری ہوتے ہیں ،اور باقی اشعار کھیکے اور بے مزہ ، قرآن کریم اس کے بر مکس باو جو دائنی بڑی صنیم کتا ب ہونے کے ساسے کاساراس ورجب فصیرے کئے معلوق اس کے معارضہ اور مقابرسے عاجرت ، حسب كسى ف سورة يوسعت وعليرالسلام كا بمطرعا ترمطالعه كيا موكاوه جاتناہے کہ اتناطویل فقیر بیان کے لحاظ سے جان بلاعث ہے ، بو مقی دلیل پوسی دلیل باربیان کرتاہے ، توامس کا دوسرا کلام پہلے کلام جیسا هرگز نہر ہوتا ،اس کے برخلات فران کر ہم میں اسب یا علیم اسلام کے واقعات، پیدائن وآخرت کے احوال احکام اورصفات خداوندی بجزنت اور بار ا ببان کے میک میں اندانه بال تهي اختصار اورنطو بل كے اعتبار سے مختف ہے ،عنوان وبيان مراكب بى اسدوب اختيار نهي كباكياب، استحى وجود سرتجبراور سرعبارت انتها ي فعاحت كى حابل ہے ، اس لى ظامعے دولوں عبار توں ميں كچيد كھى تفاوت محسوس قرآن كريم في عبادات كي فرض جوف، ناشا تسسترامورك ما برخور والم المران رياس بالمراب المران ال اور آخرت کو نرجی دینے یا ورانسی قسم کی دوسری باتو ل کے بیان براکتفاء کیا ہے ان چزوں کا ذکر و تذکر دکام کی فقیاحت کم کرنے کی موجب ہو" باہے ، چنا کیے۔ اگر کونی فصیح شاعر یا دبیب فنشه یا حقا لنر کے نو دنسس میٹلے انسی بهتر بن نصیح عبارت میں منصفے کا را د د کرے جو بلیغ تشبیبات اور د قبن استعاروں کو لئے ہوتے ېو تو وه قطعي عاجز مو گا ،اور اينے مفصد ميں نا کام ،

کہ امر و الفیس کامعلقہ تقبیدہ عرون ادب کا مستون سمجہ جاتا ہے والمراس کے پہلے شعر مرب ہے بلاعث کی معلقہ تقبیدہ ع

جھی و ال الم دورے مصابین کے بید میں با المح کھیکا پڑجا تاہے، جیدا کہ شعواء وب کے متعلق مضہورہے ، کدامر ء القیس کے اشعار شراب ، کباب عورتوں کے فکر اور کھوڑوں کی تعریف میں بے مثل اور لاجواب ہیں ، ابغہ کے اشعار شوف و بہیں اشغی کے شعرصن طلب اور سراب کے وصف میں ، زہیر کے اشعار رغبت اور امید کے بیان میں بے نظیر ہوتے ہیں ، شعراء فارس نظا می اور الموار میں جنگ وجول کے بیان میں بیتا ہیں ، سعدی عزول کو فی کے بادت ہ بین فردوسی جنگ وجول کے بیان میں بیتا ہیں ، سعدی عزول کو فی کے بادت ہ بین توانوری قصیدہ کو فی کے امام ہیں ،

## قرآن کریم کی بلاغت محمونے

ترغیب کام منمون ترعیب کے سلسلہ بیں ارمنشاد فر مایا گیاہے ،۔

که خودارد دس انس و دسر شرخه کے بادشاہ میں ، ذوی تقیدہ گوئی میں شہورہ ، غالب غزل کا امام ہے ، فانی حسرت و باس کے بیان میں کیا ہیں ، اور ان مصنا میں سے بسط کران کے استعاریم فظرائے ہیں آ سکہ میمال کی مہنجا کر فظرائے ہیں آ سکہ میمال کی مہنجا کر فظرائے ہیں آ سکہ میمال کی مہنجا کر دکھلا یاہے جن میں کوئی بشری ذہیں نے بیٹ کے بعد بھی کوئی ادبی جاشتی بدا منبی کرسکا ، مناما فافون ورا شن کو بیجے ، ایک المیسا خشک اور سنگلاخ موضوع ہے جس میں و شیا بھر کے ادبی اور شاع بوم بدن اور عام اور میں اور عام بات کوؤ بن میں رکھ کر صور و فاسا ء میں اور عام برائے میں میں میں میں کہ کر صور و فالساء میں اور عام برائے میں فون میں میں میں میں میں کہ کر میور و فیسا ء میں اور عام برائے میں میں میں میں کہ کر میور و المار کوع بڑھ جا ہے ، و بقیم حاشیم برصفی آ شدہ ی

فَلَا تَعْلَمُ نَفْتُ مَنَا أُغِيفَى لَهُ مِنْ فَتَ وَاعْلَيْنِ . نُرْجِهِ فَي نُحُقَ الْمُعْقَى الْمُعْدِي كَلَّهُ اللهِ عَلَى السامان كونهِ مِن المَاجِود داس كے مع بوست وركه گياہ " مربه ميك كا مضمون جہنم كے عذاب سے درائے ہوئے ارتشاد ہے :-

وَعَابَ كُنَّ جَبَّادٍ عَنِيْدٍ مِنْ قَرَاتٍ جَهَانَّهُ وَ لَيْفَى مِنَ مَنَاءَ صَدِيْدٍ يَتَجَلَّعُهُ وَلاَيكَادُ يُسِينُهُ وَيَانِيْدُ مَنَاءَ صَدِيْدٍ يَتَجَلَّعُهُ وَلاَيكَادُ يُسِينُهُ وَيَانِيتُهِ الْ وَقُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ قَ مَاهُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ قَرَائِهِ يَنَ ذَا هُ عَالَيْهَا

عَذَابَ عَلِيْظَ -وترجهده ؟ ومراد معاند شخص الامرام رہے گا ، اس کے سجے ایک مجراکواں

ہے اسے پیپ لہو کا یانی بلا یا جائے گا، ہے دہ محموث گھونٹ کرے ہے گا،

گر میل ہے کہ اسے خوشگوری کے ساتھ صلیٰ سے آبار سے ،اور اس کے

السسم طرف عدد التي كلكروه مرك كانبين اوراس كم بيجي شديد

عذاب ہوگا ا

وهمكي أور ملامت

د نيوي عذاب كي د حكى دين موسط ارمت ادب ا

فَكُلاً اَخَذُنْ لِذَنْ اللهِ فَمِنْ لَهُ مُ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْ وَ مِنْ لَمُ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْ وَ مَنْ لَكُومَ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْ وَمِنْ لَهُ وَمَنْ الْحَدَادُ وَمِنْ لَهُ وَمَنْ لَا مَنْ اللَّهِ مِنْ لَهُ وَمِنْ لَهُ وَمِنْ لَا مِنْ لَاللَّهِ مِنْ لَا مُعْلَى مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

(گذشنہ سے ہیومسنت) ،آب ہے ساخہ پکار انھیں کے کہ یقیت ہرکوئی غیرمعمولی کا مہے ،اس ایسے رکوع میں قانون ورانت ہی نکار انھیں کے کہ یقیت ہرکوئی غیرمعمولی کا مہدائی اللہ انداز انداز اللہ انداز اللہ

ترجب ہو البس ہم نے ہرایک کو اسس کے گناہ کے قو من دھر لیا وال ہیں سے
لیمن وہ عقے جن پر ھم نے ہیم اؤ مجھیا، لیمن وہ عقے جن بی ھی نے
ا پکوا، اور لیمن وہ سے جنوس ہم نے ذرین میں دھنسا دیا اور لیمن
وہ عقے جنھیں ہم نے عزق کر ڈالا ، اور الشرط مرکر نے والا ہر بھا ، وہ
لوگ تو تو دا ہنے جو نوں پر ط الم کرد ہے سے اللے ایک

ووظ ونصبحت المضمون ارمت وفرا إجار بائ :اَفْرَا يُنْتَ إِنَّ مُتَعَنَّعُنْهُمْ مِسِنْكُ ثُمَّ حَكَاءَ هُمْ مَا كَانْوُا
اَفْرَا يُنْتَ إِنَّ مُتَعَنَّعُنْهُمْ مِسِنْكُ ثُمَّ الْحَكْمُ مَا كَانُوْا يُسَنَّعُونَ وَا
يُوْعَدُونَ مَا اَغَنَى عَنْهُمْ مَا حَكَانُوا يُسَنَّعُونَ وَا
ترجع مِن الله وَالله وَرَا بَالا وَ تُواكَمُ مِن ان كُوجِند س يم بيش مين سن من وجعد من المجروب ل يم بيش مين سن ويدو ان كوم من مِن المِرْب الورا ان كا وه

عیش کس کام آسکتاہے ا

زان و صفات کا بیان :

اَللَّهُ يَعَلَى مَا تَخْيِلُ كُلُّ النَّى وَ مَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ اللَّهُ يَعَلَى الْاَرْحَامُ وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَغَيِّضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزَدُّادُ وَكُلُّ الْعَيْبِ وَمَا تَزَدُّادُ وَ حَالَمُ الْعَيْبِ وَمَا تَزَدُّادُ وَ مَا تَغِيْضُ الْاَنْ مَا تَعَالِمُ الْعَيْبِ وَمَا تَزَدُّادُ وَ مِنْ الشَّهَا وَقِ الْمُسَادِةِ الْحَبِيرُ الْمُتَعَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْبِ وَالشَّهَا وَقِ الْحَبِيرُ الْمُتَعَالِ الْمُ

توجید کا اللہ تعانی کو سب نجر رہنی ہے جو کچھ کسی عورت کو جمل رہتا ہے اور جو کچھ کسی عورت کو جمل رہتا ہے اور جو کچھ کسی عورت کو جمل رہتا ہے اور جو کچھ رحم میں کمی بیشی ہوتی ہے ، اور جرشنے اللہ کے نز دیک ایک طاح مانداز سے ہے ، وہ نمام ایر شیدہ اور طا ہر جیب زوں کا جانے مانداز سے ہے ، وہ نمام ایر شیدہ اور طا ہر جیب زوں کا جانے

واللب سي من اعالى الله الا

اگر کلام کواکی مضمون سے دوسرے مضمون کی جانب منتقل مواند

السيى شكل مي كلام ك اجزاء ك درميان عمده قسم كار بط اور جور النهيس

رمینا ، اسس لے دہ کلام بلاغت کے معیاری در حب سے گرجا تاہے ، اس کے برعکس قرآن کرم میں ایک واقعہ ہے ووسے رواقعہ کی جانب انتقال وگریز مکرژن یا یا جا تا ہے ، اسسی طرح وہ امر و منبی کے معنا بین ادر خبرو م وعدہ و دعب دے ذکر ، نبوّت کے انہات اور توحب ر ذات وصفات ، ترغیب ا ترمیب ،اور کیا وقوں کے مختلف النوع مصابین بیان کر اے ،اس کے با وجود س س کمال در حسبه کاربط اور نعلق اور آگے کا سیجھے سے جوار موہو دہے وال بلاغت كاليا اعلى معيار فائم رمناس جوانساني عادت كے خلاف ہے ، اسسى الے عرب کے بلغاء کی عقلیں فرآن کو دیکھ کر جران ہیں ، الفظ میں ہے سمار مدانی کو اس طرح سمولی ہے جسے سمندر كوكوزے بين ١٠ اس جامعيت كے ساتھ كه اس كى حلاوت اور شيريني اور زياده ہوجاتی ہے ، جن لوگوں نے سورہ صف کی ابتدائی آیوں پر عور کیا ہو گاوہ میرے قول کی سسجانی کی شہا دت دیں گئے کہ کس عجیب طرلفیہ بیداس کی ابتداء کی گئی سے ، کفار کے واقعات اور ان کی می لفٹ وعناد کے بیان کے ساتھ گزمشہ نہ ا مُوّ ل کے ملاک کے جانے سے اس کو تبنیبہ کی گئی ، ان کا حضورصلی الترعلب کم کی تکذیب کر نا ۱۰ ور فر آن کریم کے نازل ہونے پر تنعیب اور سےرت ک<sup>رنا</sup> ہیان ر مایا گیا ، مجر ان کے مسے داروں کا محفر پر متفق ہونا ، اگن کے کلام میں حسد کا بایان ہو نا اور ان کی تعجیز و تحفیرہ و نیا اور آخرت میں ان کی ر سوائی اُور ذکست کی دھمکی، ان سے مہیلی فؤموں کی تکزیب کا بیان ، اورانشہ کا ان کو ہلاک کرنا، قرلین ر ان جیبے د و مسلے روگوں کو امم سالف کی سی ملاکت کی دھی ، حضورصا اللہ انى بر صبر كى زيب ١٠ در آب كى دلدارى اور تسلى اس كے بعد داؤد ، سبهان ، آلوب ، ابرائي اور لعفوب عليم السلام كے واقعا كاميان ، يه سب مصنايين اوروا فغان بهمن مي مخقر اور تقوير أسه الفاظ ميس

دُّ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَدِيْو تَّ ... شبحان الله! اس حبله كي جامعين برر

بیان فرائے گئے میں ۱۰س سے ارش نیب اعبار فرانی کالیک جیرت انگیزنمونہ

عقل انسانی دیگ دہ جاتی ہے ، اس قدرا خصار اور مجسسر بے مشہار معانی سے
الا ،ال ، بلاغت کا سٹ ہکار ہونے کے علاوہ دو متقابل معانی بعی قصاص
و حیات کے درمیان مطابقت پرمشنمل ہے ،ساتھ ساتھ مسمون کی نگرت
مجی یائی جاتی ہے ،کیونکہ قتل ہوجیات کو فنا کر دینے والا ہے اسکو خود حیات کا
ظرف قرار دیا گیاہے ، یہ کلام ان تمام تعبیرات ادر مقولاں سے بہتر اور عمد و
ہے جو اہل و ب کے بیب ان اس مفہوم کی ادائیکی کے لئے مشہور میں ،سب

دد بعض لوگوں كا قنل باقى تمام السانوں كے ليے زند كى كاسان ہوتا ہے "

ا كشود النُقَتُلُ ليقل القَتُلُ القَلْمُ القُلْمُ القَلْمُ القَلْمُ القَلْمُ القَلْمُ القَلْمُ القَلْمُ القُلُمُ القُلْمُ القُلْمُ القُلْمُ القُلْمُ القُلْمُ القُلْمُ القُلِ

اور

اَلْقَتْلُ اَلْفِی لِلْقَتْلِ تن قن کو دور کرتاہے ؟

ا مطابقت یاطباق ، علم بدیع کی اصطلاح بین ایک صنعت ہے جس کا معلنب یہ ہے کہ ایک جدد میں دویا داو سے زیادہ منطنا دہینے وں کا جمع کر دینا مثلاً مہ گل تنب ہم کہ رہائفا زید گانی کو مگر مشکلاً میں شمع بولی ، گریڈ علم کے سوا کچیم کھی بنیں شمع بولی ، گریڈ علم کے سوا کچیم کھی بنیں شمع بولی ، گریڈ علم کے سوا کچیم کھی بنیں شمع بولی ، گریڈ علم کے سوا کچیم کھی بنیں شمط بولی کی گئے ہے ہوات ذرکو زہ بالا آیت بی کھی تصاص اور زندگی کو کی کررکے ایک صیبین مطابقت براکی گئے ہے ہوات

ميكن قرآني الفاظ ال كم مقاطرين حيد وحب سي زياده فقيع بن :- قرآنی جلدان سب نقروں سے نہ یادہ مختصبے ،اس نے کہ و کے گئے، کا لفظ تواسس من شمار سبس كياجات كا ،كونكم برلفظ مرمنوله مي محزوف ماننا يرب كَا اشْلاً إ - قَتُلُ الْبَعْضِ اخْسَاحٌ لِلْجَمِيْعِ بِي بِي اس كومقرر ما لنا طروري ب اسى طرح الفَنتُلُ النَّفِ لِلْقَنْدَلِ بِي مِعِي، اب مرف فِي الْفِصَاصِ حَيْوةً كَ حروب مجوعی دومسے را قوال کے حروف کی نسبت سے بہت مخضر ہیں ، الساني كلام الفَيْسُلُ الفَي لِلْقَنْسُ لِلْقَنْسُلِ بظامِراس كامقتضى بي كرايك شي خوداین لفی کا سبب ہوسے ، وربرعیب ہے ،اس مے برعکس الفاظ فرائی کا تقاضا ب كرفل كى ايك فوع حس كو قصاص كماجا ما بي حيات كى ايك فوع كاسبب ، ان کے بہترین کلام میں سکوار لفظی تنل کا وجود ہے، جوعیت کار کیا گیا ہے برخلات الفاظ فراك ككاس مين كراريس، ان کا بر بہترین کام فلل سےرو کے علاوہ اور کسی معنی کافائدہ نہیں دے ر باہے ،اس کے برعکس الف ظ فرآن قبل اور زخی کرنے دو نوں سے روکنے کا فائرہ دے دہے ہیں،اس نے برکام زبادہ عام اورمفید ہوا، ۵ ان كما و نؤى بس تسل كو أيك دومرى حكمت كا تابع ساكر است مطلوب فرارديا گیاہے ۱۰س کے برعکس قسراً فی الفاظ میں بلاغت اس لیے زیادہ ہے کہ وہ فقل کا نتیجہ زند حی کو قرار دینا ہے جوا صل مقصود ہے ، اس سے خود قبل کے مفضود ہونے پراشارہ ظلت قبل كرنا مجى قبل كى ايك نوع ہے ، مگر يہ قبل كور وكنے دالى بركز نہيں اس كے بريكس فقياص بيرصورت مفيد مي مفيد ہے ، لها ذا انساني كلام بنا مر غلط احدقرائي الفاظ طامري وباطني طوربر فصيح بين، ا اود كرواذن ك اندر قسل كى كوى تفصيل نبين بلاق كى كدكون امفيدي اوركون امفرو قرأن كريم في تنت كى بجائية يوقعه استنهال فراكريد تعصيل كمي بيان فرادى بيد ١١٢

اسی طرح باری تعالی کاارست د ہے :

وَمَنْ يَنْظِعِ اللهُ وَرَسِولَ لهُ وَيَخْتُ اللهَ وَيَتَقِيهُ وَ فَأُولِا عَلْكُ

هُــمُ الْعُائِزُ وُنَ ط

نز جیسه: " اور ج شخص الله ادراس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ ت ڈ ت اور ڈر تاریخ تو ایسے لوگ کا مباب ہیں "

اس ليے كہ بر تول با وجو د مختصر الفاظ كے تام صرورى چيزوں كوجا مع ہے ،

حضرت عمر اور بطر بن روم كا واقعب ارمني الله أي روزمسجد مين آرم

فر ماہیے تھے ،کہ اچا نک ایک شخص کو د کھا جو آپ کے سر بائے کھڑا ہوا کامۂ شہادت بیسے د ہاتھا ا پو چھنے پر اسس نے بتایا کہ میں روم کے ان علم اعظمے ہوں جوعر ، بی اور دوسسری مہت سی زیا نیں خوب جانبے ہیں ، میں نے ایک مسلمان فنیدی کو متصاری کتاب کی ایک آیٹ

را ھے سن اور مچر مؤر كيا قدوہ آيت ميني عليم السدام برازل بوسف والى ان تمام آيات

كوبامع كب جودنيا اور آخرت كے احوال كے سلسله من اُن ير ازل بور في مين ، وہ آيت

مَنْ يُطِعِ اللهُ وَرَسُنُ لَـ ؛ به

حبین بن علی واقد می اور ایک علیسانی طبیب کی حکابیت ایک طبیب

حادُ فَى نِے حسبت مِن علی وا فدی سے سوال کیا کہ تھی ری گئاب قراً ن میں علم طلب کی کوئی ہے۔ ذکر نہیں کی گئی، حالانکہ علم کی دو قسمیں ہیں، علم الایڈان اور علم الدویان ،

اله اظبار التي كے تم م نسخ رس ايسا بى ب ، گرستبور على بن حبين وا تدب ، چ كير علامر آكوسى في بيم ير ام اسي طرح ذكركيا ب ، البور في بر وافغه سوره اعوان كي آيت لا نشر في اك في بر بير كما ب العجاش كل في الم السي طرح ذكركيا ب وافغه ذكركيا ب في المدى في المدى في المدى في المدى في المدى في في المدى في في الدى المراص في المدى في

محبين في حوايد ديا كرحل تعالى سشاءً في تو بورعلم طيب نصفت آيت بين بيان فرا ر یاہے ، طبیب نے بوجھا وہ کونسی آیت ہے کا ک :

كُلُواْ وَاشْرُكُواْ وَ لَا لَمْدُرِ فَوَا ١٠ كما دُّ اور بتُو اور المسرات ما كروايا

بعنی جو کھے یے کے چزیں ضرائے تھے رہے سے طال کی بار ان کو کھ و بیواور حرام کی طرت مت بڑھو ،اوراس قدرز یادہ مقدارمت مستنعال کر وجومفر ہو،اورحسیس کی تم کوصرورت کھی نہ ہوا

کھر طبیب نے پوجھا کہ کیا تمتصامے نبی نے بھی اس سلسلہ میں تھے فرمایا ہے ؟ انہوں نے فرمایا بیٹیک ہمارے حصنور صلی انٹر علیہ واسلم نے تھی جیدالف فایس پوری طب کوسمبیٹ ، طلسب نے بوجھے کیسے ؟ انہوں نے کہا تصنور علی شرعلیہ ومسلم نے فرایا :۔ مہالا للهُ كَ أَنْ بَيْتُ الدَّاءِ وَالْحَيْتَ فَ وَالْسُحُلِّ دَوَاءِ وَاعْطِ شُلُّا بَكْ إِن مَاعَوَّدَتْ أَدْ

تاریخت نا ب<sup>ود</sup> معدہ امراعل کا گھرہے ، اور پر ہیڑس<del>ے</del> بڑی د داہے ، اور بدن کو و ہا ہیز د و حس كالتماني است عادى بناياب ا

طبیب نے کہاکہ مصاف کی بات تو یہ ہے کہ بی علیہ استدم اور متصاری کا ب نے جاببنوسس کی صرورت ، تی بہنی جھوٹ ی ایعنی دو توں نے د ، جیز بتادی جو حفظ صحت اور رالم مرض کے کے اصل اور مدارسے ،

كلام كي شوكت اورشير بني وحدادت وومتضا دصفتين بين، جرياجهاع · · · اطویل کلام کے سر جمز دیس من سب مفدار کے ساتھ عاد ہ اُدباء کے

الديرانفاطكت مديث مي بهن سن ما وروى الطبراني بصعف على الى هر برية م المعد حوص الب، ن والعروب اليهاوارد فا فاذا صمت المعدة مدرت العروق بالصحة واذ ا فسد من المعدة صدرت العروق بالشقير رجيع غوا تُرسَّ عِي ور علامه آ وسی مغددی رحے بنی تفشیر جس علی بن حبیق وا تذمی مذکوره فقیم بفتیر برصفی " تُنده م

كلام يس شهيس بوتا ميمران دونون جيزون كاجا بجائمام موافع برتسر آن كريم مين يا يا جانا دبیل ہے کمال بلاعث اور فصاحت کی جو اسانی عادت سے خارج منے ، وسوس وليل فرآن كريم بلاغت كرجميع اقسام والواع برمشتل ب، شلاً اكبه ادرمطالع ومحبن مفاصل كي اقسام، تقديم د، خير، فصل در دصل اور اسيسي ركيب اور مث ذالف الست قراً ن كريم سير فالى الم الجونحوى عرفى الواعد يا بغوى استعمال كے خدف ہوں ابرے بریسے ادباء اور متعراء میں سسے کو ٹی تھی ان بدغت کی مذکورہ الواع مين سن ايك دوس زياده است كدم من استنجال نبين مرسكا ، ور اگر تسي ك ان سب كو جمع كرف كى كوسسش كيمي كر بي لوسطوكر بي كما في يس ، فرأن كرم السس کے برعکس ان تمام الواج بلاعن سے مجرا بڑا ہے. ركة شنة سے پیوسسنز ، میکھنے کے بعد فر اباعہے كہ" يرافظ آ مخفزت على الله عب وسم مے بنيں ہیں ، بلہ صرت بن کلدہ کے ہیں ، سبنہ صرت ابو ہر برائ کی جدوایت ہدنے جمع الفوائر سے نغل کی ہے اسے بنوں نے بیٹرنی کی سنعب الایمان سے بھی نقل کیا ہے ، ور مکھ ہے کہ دار قطنی نے اس حدیث کو بھی موضوع زار دیلہے وروح المحانی، ص ۱۱۱ جلد ۱۱ مله اسس کی بہترین مثال سورة تكوير كی برة بت سے حسب ميں شوكت اور شيرينی كوجس معجزان الاناز سے سمویا گیاہے ، اس پر فدون مسلیم وجدکر اے س · فَلَا ٱقْيِسِهُ بِالْحُنَيِّى الْجَوَّارِ الْكُنْتِي وَاللَّبْزِ إِذَا عَسْعَسَ وَاحْبُثِجِ إِذَا تَنَفَّسَ نَّهُ كَفَوْلُ دُسُولِ كَو يُهِدِ ذِي فَوَيْ وَعِنْ دَى الْحَرُ مِنْ مَكِيْنِ وَ سان کے کدم میں ان دونوں پیچروں کا اجتماع شاذ و نادر ہی ہوتا ہے ہے بات نشاید اس طرح واضح ہوسکے رمرت ایک شعر کبات مه الجعى منك روتة روت سوكيب مرائ تمرك أمسنز بواو پرسودائے کہا کہ سہ خدام ادب بوسے اسمی اسمی کی ہے، سودا كى جو باليس بيرموا شور فيامت 🚓

یہ دسٹ وجوہ ہیں جو س پردلالت کرتی ہیں کرقر آن کرم بدعنت کے اسس بند ر سبہ پر بہنچا ہونے ہو ۔ نسانی عادت سے خارج ہے ؛ اکسس بات کو فصحائے عرب ا بے سسابقہ سے سیجھتے ہیں ، اور عجی علماء علم بیان کی مہارت اور اسسالیب کلم كاماطيرا وربوشنص لغنت عرسي جتى زياده واقفيت ركهنا بوكاوه لبسبت دوسروں کے متسرانی اعجاز کوزیادہ سمجھے گا،

## قرآن كريم كى دُوسىرى خصوصتيت

دوسسری چز ہوفر آن کے کلام آلبی ہونے برولالت کرتی ہے وہ اسس کیجب تركيب الداراك اوب أبين كي أفاروانتها كالدرب المق بي اس كے علم بيان کے دقائق اور عرفانی حفائن بیت تمل مونا ، نیزشن عبارت اور پاکیره، شااسے ،سیس ترکیبیں در بہتر ین ترنیب ، ان مجوعی خوبیوں کو دیکھ کر بڑے بڑے ادباء کی

قرآن كريم كي نصاحت و بلاغت كومعجزانه صر مك بينجاد يني ماك حكمت تويدكتني كمكسى براسي سے برائے و صرم كو كھى يہ كہنے كى كنج شن سررہے كم معادا سراسس كدم بن فسسر با ياجا أاب ، دوسرے برکہ اللہ کا کلام انسانوں کے کلام سے اس صر تک ممناز ہوجائے لدكسي براے سے بڑے ادبب اورسٹ عوكاكلام اس كى كردكونجى مذہب كے سكے ،

كوتى اوبب علطيول إن التي كم انسانون بي جننے اديب گذہ بن جاہے وہ نشرنگار ہوں بات ع ، خاص طور سے اسنے کلام کے آ غالہ

سے خالی منیس رہا ، امطالع ، کوسین سے حین تر بنانے کی کوشمش کرتے رگذشتہ سے پورست میرکے شعریں اتنہا درجہ کی شیرینی ہے ، مگر سٹونت بہیں ، اورسودا کے شع س شوكت مع مرشيرين ادر نزاكت كادورددر بنزينين ، قرآن كريم ك آينون بين دو فون جيزينا

ہیں ، حمصوں ابتداء ہی وہ چیزہ ہے جو ایک ادیب کے کلام کو جیکا دین ہے ، اوراسی میں کو نئی بخرسش ہو جائے تو بورے کلام کا حمص غارت ہو جاتا ہے ، مثلاً امر والفیس کو بیخے ، اس کے مضہور تصیدے کا مطلع ہے ۔ کو بیخے ، اس کے مضہور تصیدے کا مطلع ہے ۔ قطانب کی من و کری جنہ بین لا و بیست مطاللونی بین الدخول فحوم ل

سعرے : قد دل نے اس پرید اعزام کیا ہے کواس شعر کا بید مصرع اپنے الفظ

كي شريني ، نزاكن اور محلف قسم كے معانی كو ايك جمله بين جمع كردنيے كے عبارت

بے نظرے اس سے کاس میں وہ اپنے آب کو مجی مجوب کی یاد میں تھے نے کی دعوت

دے رہا ہے، اور ابیض مضور کو بھی، خود بھی رور ہاہے، ووسسر و س کو بھی رلار ہا ہے، مجوب کو بھی یاد کررہا ہے اور السس کے گھر کو بھی، لیکن دوسسرام صرعم ان تمام

لااكتون سے خالی سے

اسی طرح عربی مح مضہور شاع ابوالبخم کے باہے میں مشہور ہے کہ وہ مشام میں عبد الملک کے باکس گیا، اور قصید ہے کامطنع بڑھا ہ

صُّفراء قد كادت دلمّا تفعل

وتفاقت بنام مجيد كانفاء السي الع اس في الوالبنم كونكال إبرك اور تبدروا

المستور کا مفہوم ہے کہ شاعر استفدو سا تقید اللہ معلی ہے ایک برائے مکان سے پی س سے گذرا ا علی جواب کھنڈ میں جگا ہے ، تو سا تقیوں سے کہنا ہے یہ تھی وازر محبوب اور اس کے گھر کو یا دکرکے رو

لیں، وہ گھر جو شیلے کے کنا سے مفام دخول اور مقام ویل کے درمیان والغ تفائ کا اس شعر کے معنی

يرجعن ناقدون في يراعز من مجي كيا ب كمجوب كي يادين دوسر وكوروف كي دعوت ديا بيزن

عاشقی کے خلاف ہے ،اورغول کا کو فی مطلع عاشقی کے خلاف مزیو ناچا ہے ، سام بنوامیہ کامن برخید

المستنعة المستنعة على حين كوان بين مسلانون كي وجين فرانس بك بيهني كمي تقيل ف مناع مرز كروب كامنظر ييش كررها ب اكروه زرور و جوج كاب ادر فربب ب كروه و

ي بھي دورا انہيں ، فق پر دو اليا معلوم بوتائي جينے مجھنگ كي انكوك هي حال الح الوالم مشام

کے بے تکفت دوستوں میں سے عضا ، الینا ہی ایک وزائعہ ذوالرمر کا تھی بیان کیاجا ہے کراس فے عبرالملک اللہ

المعربيرة

اسی طرح جربید نیک مرتب عبد الملک کی منان بین ایک مرحب تعید و برط ها بن کا مطلع تفاع

أتصحوا أم فؤاد له عند برصب الم

بُل فؤادك أنت ياابن الف علا

" یعنی خود نیرا دل سے بوسس ہو ای ا

اسی طرح بحری نے پوسف بن محود کے سامنے مطلع بڑے ہا سه اس کا الوبیل من لیبل تفاصر اخری

بادست ہے فور اکہا : 'اس کا بہت ، نیراً ناکس ہو'' استحق موصلی مانا ہوا ادیب ہے ، وہ ایک مرتبہ معنصم کے پاکس گیا، بازہ ابنی دنون میدان کے اندر اپنامحل تعمیرکرے فارغ ہواً، استحق نے جاکر اکس

کے سامنے اپٹا پرمطلع پڑھاسہ

رزات الساس كاست قصيد كالمطلع برهاره

مابال عينكمنها الماء ينسكب

لسے بخوں کے مطلع کا عیب سمجد کراسے تبیہ کی ،

سل یعنی ایرانامس میو ، اے وہ رات جس کا آخری صفر الله کوت ہ نا بت ہوا ، فول کی ابتداء میں بر بددعاء ذوق سلیم بر ارہے ، اس سلتے بادت م فالتی است بردعادی ،

الله استی بن ابرا بیم موصی است مرفی منه منه مرفی مولدین کامشیر رشاع ب بران بوگو ن مین من است می بین اور این قادران کلامی کالو بامنوایا و نفی معنی قرینی کی بنیا در الی اور اینی قادران کلامی کالو بامنوایا و نفی

باخارع يوك البيلى وهماك إ باليت شعرى ماالذى أبلاك

معقم نے اس شورے بدت کوئی اپنے ہوئے فرامی کوگرانے کامکم دیڈیا،
عرض اسی طع بڑے مشہور سندواء نے ان مقامات پر لفزشیں اور تھوکریں
کھائی ہیں، سند فاہ عوب باوجود اس کے کہ کلام کے اسرار پر اور ی مہارت رکھے
سند یو اور اس لام سے شدید عداوت بھی، لیکن قرآن کی بلاخت اور الفاظ کی تو لھیورٹی
اور اس لوب وطرز کی جمد گی میں آگئی رکھنے کی مجال نہ یا سکے، اور نے کوئی عیب کانے نے
اور اس لوب وطرز کی جمد گی میں آگئی رکھنے کی مجال نہ یا سکے، اور نے کوئی عیب کانے ان اور خطیبوں کے خطیبوں کے شعراور
اور خطیبوں کے خطیوں جیسا ہرگز نہیں ہے ، البتراس کی فصاحت پر جران ہوئے
ہوئے کھی اس کو جادو کہا ، اور کھی یہ کہا کہ یہ محمد رصلی الشرعلی ہے کہ کا تراسیدہ
اور بہوں کی بے سند بایش ہیں جو نقل ہوئی جی آئی ہیں، کمجی اپنے ساتھیوں سے
اور بہوں کی جاسند بایش ہیں جو نقل ہوئی جی آئی ہیں، کمجی اپنے ساتھیوں سے
اس طریق ہے ہیں کہاس قرآن کومت سنو، اور حب پڑھا جائے تو نوب شور ہیا گراشا بد
اور لا جواب ہواکر نا ہے ،

اور لا سجاب ہوا کرتر ان اپئی فصاحت و بلاغت اور حسن الفاظ کی بنا پر معجز ہے اور یہ بات عقل سیم کیونکر تسلیم کرسکتی ہے کہ فصحائے عوب جن کاشمار ربت له عربوں کی عام ذیر کی چونکو خانہ بدوشنی کی تھی اس نے وہ عام طور سے اپنی شاعری بیس مجبوب کے انے گھرکے کھنڈاروں کا تذکرہ کرتے ہیں ، اس شعر جس مجبی شاعرا کی ا بسیے ہی مکان پر گذر آنا، کو اسے خطاب کرکے کہتا ہے اور اے مکان ا بوسید گی نے مجبے بدل کر باسکل ہی مثا ڈالا ، کاشس مجبے معلوم ہوس کم آئے کہت ہے اور اے مکان ا بوسید گی نے مجبے بدل کر باسکل ہی مثا ڈالا ، کاشس مجبے معلوم ہوس کم آئے کہت ہے اور انسان کی کہتا ہوئے کے اس سے فارسی کے کسی شہور ہے کہ جب انگر کے ساسے فارسی کے کسی شہور ہے کہ جب انگر کے ساسے فارسی کے کسی شہول شاعر نے مرحم انتر از ابتراء آنا آنہا ﷺ جبا نگر نے شاعر نے بور نے اور ت برسرت از ابتراء آنا آنہا ﷺ جبا نگر نے تور قلم کرا دیتا ، اسلیم کرم عرب کی تفاظ میں "لت برسرت" (مستفعلین) آرہا ہے "ا تقی

کے ذرقوں اور سنگانی بھر لوں سے کم منظ ، اور جوابی حمیت اور عصبیت سی مشہور سنے ، جوایک و در سے کے مقابلہ میں تفاخر کی جنگ کے دلدا دہ اور حسب و نسب کی مرافعت کے عادی سنے ، اسفوں نے برطی آسان بات بعنی سب سے چھوٹی قرآن کی سور ہ کے با برسورت تیار کرنے کی بجائے سند میزین صعوبتیں بر داشت کرنے کو ترجیح دی ، جلاوطن موسئے ، گردنیں کا میں اور قیمتی جا نیں ، بر داشت کرنے کو ترجیح دی ، جلاوطن موسئے ، گردنیں کا میں اور قیمتی جا نیں ، قربان کیں ، بال بچوں کی گرفتاری اور مال وا ملاک کی بربادی سبی ، مگر قرآن کے مقابلہ میں ایک سورت جمیش دکر سے ، حالائے ان کا مخالف جیلنے دب والا عوص میں اس وتم کے موالا عوں میں اور محفلوں میں اس وتم کے الفاظ سے آن کو جیلنے کرتار میا ،

دواس جیسی ایک سوت بنالاژ ماور اگرتم سیتے ہو تو زاس مقصد کیلئے اند کے سواجس کسی کواسکام میں اپنی مدد کیلئے بلاس کو بلالو الا

ادراگرتم کوامس کتاب کے باسے میں ذرا بھی شاک شعبہ ہے جوہم نے اپنے بہد کے باسے میں بندے پر ادر لکی ہے تو امس جیس ایک سورت بنالدی اور اگر ہے ہوتو لو ایک سورت بنالدی اور اگر ہے ہوتو لو ایک سواجتے متھا ہے جائتی ہیں مدر کے لیے بد تو ، میر مجی اگرتم الیان کر مسکو ، اور بیتین ہے کہ مرکز مدکو ، اور بیتین ہے کہ مرکز مدلو ، اور بیتین ہے کہ مرکز ہے تو بیتین ہے کہ مرکز ہے کہ میتین ہے کہ مرکز ہے کہ کے کہ مرکز ہے کہ مرکز ہے کہ کہ مرکز ہے کہ مرکز ہے کہ مرکز ہے کہ ک

ادرايم دو مسرى جگر قران سنے پكارا وَإِنْ كُنْ نَعْلَى عَبُدِ نَا فَا تَوْا نَزْ لَنَا عَلَى عَبُدِ نَا فَا تَوْا دِبُنُورَةٍ مِّنْ مِّنْ لِمِنْ فَا فَكُو مِنْ كُنْ تَهْ مِنْ مِنْ لِمِنْ وَادُعُو مِنْ كُنْ تَهْ مِنْ مِنْ اللهِ وَادُعُو اِنْ كُنْ تَهْ مُلْ اِنْ كُنْ تَهُ مُلْ اِللهِ وَادُهُو وَانْ كُنْ تَهْ مُلُولًا وَلَنْ تَهُ وَقُودُها وَانْ كُنْ تَهُ مُلُولًا النَّا اللهِ وَالْمِعِ وَالْمَعِ وَالْمَا النَّاسُ وَالْمِعِ جَارَةً طَا

وروهبس كاليندهن انسان اور بيهر يول محدي

دوسری جگہ ہوری دعواے کے سے مقالما:

قُلُ لَكِنُ الْجَفَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى اَنْ يَاتُوْا بِمِثْلِ اللهِ اللهُ الل

رجمہ: " آب فرا دیکے کہ اگر تمام انسان اورجنات لیکر اس قر آن کے جیبا کلام بنانا عابی تو بھی امسی جیبانہیں بناسکیں گئے ، نواہ ان میں سے ایک دوسے

کی کتنی ہی مدد کیوں ہذکر ہے اور اسل کی کتنی ہی مدد کیوں ہذکر ہے اور الکر ان کا یہ گسان متھا کہ معنی مسل کے کسی دوسرے اور اگر ان کا یہ گسان متھا کہ معنی کی مدد سے یہ کتاب میں تع متھا ،کہ دوسے رکی مدد سے یہ کتاب میں تق متھا ،کہ دوسے ر

ی مردسے الیسی کمناب تیا در دیتے ، کیونکو محرصلی الشرعلب، وسلم سمجی توز باندانی

اور مدد طلب كرسف ميس منكرين مى كى طح ين ،

جب انفول نے ایسا مذکیا ، اور قرآن مجب کامقا بلکرسنے پر جنگ و جدل کو ترجیح دی ، اور زبانی مقا بد کے بجائے ، مار دھاڑ کو گؤا را کیا ، ثو ثابت ہوگیا کہ تسرآن کریم کی بلاعنت اُن کو تسلیم تھی ، اور و ، اسکی معارض ہے ماجر تھے تر اُردہ سے زیادہ یہ ہوا کہ وہ دوفرقوں پرتقتیم ہوگئے ، کچھ لوگوں نے اکس کتا ب کی اور نبی می کی تصدیق کی ، اور کچھ لوگ ۔ اس کی حسین بلاعنت پرجیرت زو ہ کی اور کچھ لوگ ۔ اس کی حسین بلاعنت پرجیرت زو ہ

روایات میں آیاہے کہ ولید بن مغیرہ نے مضورصلی انڈ علدہے۔ سلم سے حب یہ آیمٹ مشنی ۱۔

إِنَّ اللهُ يَا مُنَّ بِالْعَكُولِ وَ الْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءَ فِي الْقُصْ لِيُ وَيَنْهُلَى عَرِفَ الْفَحْشَاءَ وَ الْمُنْكِرِطَ مَرْجَمَ : وَ لِلْمُنْسَدِ اللَّهُ تَعَالَى الْصَافِ ، نَوْكَارِي ، اور قري رمشة وارول كو دا دو

و به منتسب الدر ما المراق المعلى من المروع المروم المروم المروم المروم المروم المروم المروم المروم المروم الم و م شركا حكم دينا م المروم تو كينه دكاكه خداكي فتم إاسس كلام بين عجيب فتم كي متفامسس اور رو ني ہے، اس ميں بد کی روانی اور شیر بنی ہے ،

المسی طرح د دمری روابیت میں آیا ہے کہ اُس نے حیصیے رآن کریم مسنا تو بڑی رقت طاری ہوئی، الوجس سے جب شنا تو تنبیہ کرنے السس کے یاس آیا، اور بر الدجهل كالبطنيجا تضاء ونسيدن جواب ديا كه خداكي قسم إنم مين كويئ شعر كے صب وتبح كو عجه سے زيادہ جانے و لائنيس وخدا كي قسم! بو محمر كنا ـ

اورمشابیت شرکے ساتھ نہیں تھے ،

اور میں مجی روابت میں آ آہے کہ موسسم جج آنے پر انسس نے قرانیش کو جمع كيا دركها كرع ب كے مختف قبائل آئيں كے تو محرے بارے ميں كو في البي بات ھے کر لوگر بھراس میں باسمی اختلا من مذہبو، قرلیش نے کہا کہ ہم یہ کہس کے کہ محسبتہ رصلی انتد علب وسلم اکا من جین ولید نے کہا، خدا کی قسم اور اینے کلام اور بختم میں کا ہن هر کرز شہیں میں ، قرنسیش نے کہا کہ محمودی میں آ ایک ان جنز

كياك بم كيس كے كدوه جا دوكر بن، ج. ٠٠٠ ورش نے کہاکہ ہم ہم کیا ۔ ایکے مگاکہ ان باتوں میں سے تم ہو مجی کبو کے ميرے نز ديك با هل اور غلط ہے ، البيز جا دوگر ميو البيز را درست ہو گا ، است كم بي الساجادوي جرب ينظ مين الهائي عجائي مين ادر فاوند بيوى مين جدائي والربيا له اسكايد الفاظ يه بس: - والله ان لتوله الذي يقول علاوة وان عليه نطلا وائه لثمراعلاه معندق سفله وانه لمعلوا مايعالي وانه ليحطم ما غجنه يتولير كے يه الفاظ حاكم اور بهقى كى . واين سے عدم سيوطى روسنے نفل كئے بس . (الحف الص الكيرى حل الح و الا تقان عَنْ بِ مِن وَفَرُومِ بِي كَ وَجِودَكِين يَدْ مَل سكاكه اس ني يه الفاظ خاص طورست إنَّ اللّه يُأُمُّرُ مِبِالْعَكُدُلِ النِّ والي أين سنكر كم عقف المسله اخرج الحاكم والبيه في من طريق عكرمة عن ابن عبارين كذا في الخصائص الكبري رص ١١٣ يلي ١٢ تعي تله مبجع " يعني تاليه مبدنيز ، وه نيز حيس مير شعر

كى طرح قافيو لى كالتزام كي لك جومثلاً "يسط بات كوتو لو ميم الولوك ١٢

940

الوعبيد نے بيان كياہے كركسى بر دى نے كسى شخص كو بر بڑسے ہوئے ست نا ذُاك شد كُ عُ جِهَا ذَوْ مُرُ " توفور السيده مِن كر گيا اور كہا كہ میں نے السس كلام كى فصاحت برسيده كياہے ،

اس طرح ایک مشرک نے کسی مسلمان کویہ آیت پڑھتے مشناکہ فسکمت استنگا مشرک نے کسی مسلمان کویہ آیت پڑھتے مشناکہ فسکمت استنگا کا میں گواہی دینا ہوں کہ کوئی مخلوق

اسس قسم كاكدم كين ير قادر منسس سے ،

مِنَ الْسُرُسَلِيْنَ ،

اداكرية بوئ بيان كياكر ايك بايخ بيوساله بجي كو مين في فيسيح كلام ادر بليغ عبارت اداكرية بوئ من د نوبى كلام ادر بليغ عبارت اداكرية بوئ من د نوبى كلها يك ين اداكرية بوئ كلها يك ين الماكرية بوئ كام معافى ما منى منافى من

کدایک آیت بین دوامرادر دو بنی اور دوخبرین اور دولبتار بین جمع فرادی بین،
ایک اور روایت بین ہے کہ ابو ڈرین کہتے ہیں کہ خدا کی قسم بین نے اپنے بھائی آئیس نے بڑا مت مرکزی بہت ہیں دیجھا کر حب سے ٹران جا بلیت میں ارہ شعراء کومقا بلر سبب ان اور ہم نے بوسٹ کی بال کے دل میں بربات ڈالی کرتم اس بجے کو دودھ بلا ڈی بھر جب تمھیس کا اور ہم نے بوان کا نحون ہو تو است دریا ہیں ڈال دینا، اور تم ڈروہنی ، نہ کچھ افسوسس کر و، ہم اسے بین میں اس کے جان کا نحون ہو تو است دریا ہیں ڈال دینا، اور تم ڈروہنی ، نہ کچھ افسوسس کر و، ہم است بینے بربنا بیش کے " دقصص )

شکست دی عقی او وجب مکت سے والبس ایا ، یس فے اس سے حضور کی نبعث پوجیا کہ لوگ آئيك باك مين كيا كمية بين ؟ السس في كماكدوه لوك اي كوشاع وادوكر وكابن بنائة ہیں ، بھرکہا کہ ہیں نے کا مینوں کا کلام مجی سناہے ، ان کا کلام محدیکے کلام سے میل منہیں کھا آیا ،اور میں نے ان کے کلام کا بہتر ۔ بن شعراء کے کلام سے مجمی مواز نہ کیاہے ، ان کا کلام اس سے مجی جور نہیں کھا تا ١١س سے وہ میرے نزد كر سيتے بي اور لوگ جھو لئے ، صحیحین میں مصرت جابر بن مطعم رضی الشد عنب سے منقول ہے کہ میں نے مصور صلی اللہ علی بہ وسلم کومغرب کی نماز بیں سورہ طور کی الاوت کرتے ہوئے شنا،جب أيث إسآيت پرهيج ام خُلقوا مَنْ سُكُ ام هـ مر الخالقون ، ام خلقواالسمُونَ والأدمن، بل لا يوقنون، ام عنده مرخزات ربك ام ميرادل اسلام تبول كرنے كيك أران مكا، سناگیاہے کا بن مفقع نے قرآن کریم کا معارضہ کرنے کاارادہ کیا تھا، بلک اس كاجواب مكمنا شروع كيا تقاكه ابك بيتي كويراً بيت يرشي مسناكه: -وَقِيْلُ يَا ارْسُ الْبُلِّي مَاءُ لِكُ فور اجائے ہی اینا لکھا ہوا مطار دیا ، اور کہنے نگاکہ میں گوا ہی دیت ہوں کہ انسس کلام کا معارصت نا مکن ہے ، اور هرگزیرانسانی کام شیں ہے ، یجلی بن حکم عزالی کی نسبت جوانداس کے فقعاء میں سے ہے ، اکھاہے کہ اکفول نے بھی اسس تنبم کا الا دہ کیا تھا ، جِنا کنیہ ، نود فراتے ہیں کہ میں نے سور ہ اخلام اس ا عبدالتدين المقفع، عربي كالمسيور الناء بردار، حيى نثر كوع بي زبان مي سند ماناكيا ب، ا ، كلياد ومنه مركوع دبي دمين اس ف منتقل كيا ، نسلاً أكتش برست تقا ، بيمرسلمان يركي غف ، بيت سے لوگوں کو اس سے ایمان پرآ فرنک شک رہا، پیدائش سندانہ وفات سنسکاہ والادب العربي وَّارِيخِهِ ﴾ وتعترمعارضته ذكر إالباقلاني في اعجازال قرآن وص-٥ ج ١ إحش الاتقان ؛

انظرت دیجی کدامس طرز برجواب مکھوں ، یکی کی اسس کلام کی اس قدر مهیب طاری بو تی کرمیرادل نوف و رفت سے بھر گیا ، اور مجھ کو تو ہراور امرام سے پر آ ، دہ کیا ،

## اعجاز قرآنی کے باسے میں سنزلہ کی سے ا

معتزویں سے نف م کی رائے بہ ہے کہ قرآن کریم کا اعجاز سلب قدرت کی بناء بر ہے . لین صورصلی التر علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اہل عرب کو اسس قسم کے کام ر قدرت ما صل بھی ، لیکن آی کی بجشت کے بعد الشرف ان کو اس کے معارضہ سے ان اسبب کی بناء پر عاجز کر دیا جو لعثت کے بعد بیدا ہوئے . لہا خرا ان کی قوتت معارضہ کوسلب کر لینا یہ ہی خرتی عادت ہونے کی وحرسے معجزہ ہے ، بهركيف وه بهي قرآن كواس سلب قدرت كي وجرس معجرتسليم كرت بي ، اوریراعترات کرے بین کر آئے کی بعثت کے بعد لوگ معارصنہ سے عاجز موسے لیکن الله المعتزل المسلم أون اليد فرة بودوسرى صدى بجرى من يروان جيده اير فرقد ابل سنت سے بهنت معالعدالطبيعي ( - META PAYS : CA - ) مسائل سي اختلات ركفتا تفا واصل بن عهاء بيدالش من هذه وفات مسائله هي أزهام (وفات مسائلة ما الوعلى جباي وفات مستشهر وميزو مس وَدْ كَ مَسْمِورِدِيرٌ ربِي السفرادِ ان كَاروال كسافف عفري فرقه عيى تعمّ مِولّيا ا مله ابرابیم بن سبت رانسنده م مسترین نقرین، معترله کے مشہور ف پڑوں میں سے ہے ، اگرج س ك نظريات عام معتر له سند ميم كيد محند فف بين واسس ير دسسفر لونان كاغلبه عظا وجركى بناء بربهت م مسائل میں اس نے تمام مسل اوں کے خلاف ان کی آراء کوافلیا رکیا ، وجود کا ثنات سے متعلق اس کے ع کے نظریرار تقاع سے سے جلتے ہیں ، اجماع اور تب س کو ججت نہیں ، نتا تفا ، اعجاز فران کے باسے میں بھی اس کانظر یہ نیدری است سمہ کے خلاف وہ سے ج مصنعت دونے نغل فرہ یا ہے ، رفض کی طرف بھی اگل نفا ، جی کی بناء پر بہیت سے صحابط کی شان بين اس كى كننا خيس منفول بين والملل والنخل للشيرسشاني صري ١٥٥٥ ا عديد ا

بعثت سے قبل معبی وہ اسی فنم کے کام پر قدرت رکھنے سے یا رہیں ، اسس میں مخافت المرت بین ،

لیکن فظام کا بردع کی جیند و بوہ سے باطل ہے:

اگر الیا ہو اتو وہ فران کریم کا معارضہ اس
کلام سے کر کے سمتھ جوز الدّ جا ہیں نا سے شعراء

معترله کانظریه غلطہ ہے اسس کے دلائل ؛

اور نضحاء کے ذخیرہ میں موجود تھا، وہ آسانی کے ساتھ قرآن کا مثل بن سکتا تھا،

﴿ فضحائے عوب عام طور برقر آنی الفاظ کے حسن، اس کی بله عنت اور سلاست پر جبرت ردہ ہوئے سننے وال کی جرانی کی وجر بیرند تھی کہ ہم اس کامقا بلد کریے بر تا در

كيون مذرب، حالانك بهل بين اس مي كلام ير قدرت محقى،

یون درج الرمقابد کی طاقت سلب کرکے قرآن میں اعجاز بیدا کر امقصود ہو تا او زیاد ا ناسب بیر مفاکہ قرآن کرم میں بلاعث و قصاحت کا باسکل مجمی محاظ مذکیا جا آنا،
کہ نکی قرآن کی میں میں میں محمد خواہ بلاعث کے کسی درجہ میں محمد میں اعمار میں ا

کیونکر قرآن اسس صورت میں تھی نواہ بلاعنت کے کسی درجب میں تھی منظ ، ملکہ اگر رکا کت کے درجہ میں داخل کر دیا جا ما نب تھی امس کا معارضہ دشوار ہوتا

بلكراليسي صورت مين زياده تعجب الكيزاورخلاب عادت جوتا،

مَ تَرَانَ رَمِ كَا آَيْتُ دَيْلُ السَّنَظُ مِهِ كُرَدِيرُكُ أَيْ بِي الْمِيثُلِ عَلَى اَنْ يَانُوْ الْمِيثُلِ عُلُ كُنُونِ الْجُمَّعَيْتِ الْإِنْسُ وَالْجِقُ عَلَى اَنْ يَانُوْ الْمِيثُلِ هُذَا الْقُرُّلُ فِ لَا يَانُونُ لَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُ هُمْ مَا اللَّهُ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُ هُمْ مَا اللَّهُ اللَّهِ فَا لَا يَانُونُ لَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُ هُمْ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

رلبعُنْ ظَهِ يُرًا،

ترجمہ برائب فرا دیجے کہ اگر تمام انسان اور جانت جمع ہوکر اسس نر آن کے مثل لا نا جا بین تو نہیں لا بیں گے ، اگر جہ ان میں سے ایک دد ررے کی مرد کو کیوں مذا جائے ؟

الرفران برا كا براي المستركاجواب الربيكهاجات كفها على عرب حب سي

قادر سفے ، بلك جھو لے جھو ہے مركبات بر معى قدرت ركھنے سفے توكفيناً وہ اسس

ميكلام برقادر مقع ا

تواس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات غلطہ ہے ،اس نے کہ کھی کھی مرکب کا حکم اجزاء میں بہت میں ہوتا ہے اس بین ہوتا ،آب دیکھتے ہیں کہ انفرادی طور پر ایک ایک بال بیں یہ بہت منہیں کہ اس بیں ہاتھی یاکٹنی کو باندھا جاسے ، لیکی بہت سے بالوں کو ملاکر جب مفہوط رکسی بٹی جائے تو اس بیں ہا تھی یاکشنی کا باندھا جانا ممکن ہوجا آ ہے ،اور گراکس نظر بہ کو درست مان لیاجائے تو یہ ما نما پر سے کا کہ ہر عربی منتخص امر و القیس جیسے فصی نے ہو ۔
کی مانند قصیدرے کہنے پر قادر سے ،

فران کریم کی تمیسری صوصیت ایب گوئیاں ،

قرآن کریم آنے دا ہے واقعات کی ان پیشنگو ٹیوں پرمشتل ہے جو بالا خرمو فیصد درست ٹابت ہوئیں، مشلاً ،۔

اَ لَتَذُخُلُنَّ الْمَعَيِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ المِينِيْنَ مُمَلِقِيْنَ رَوُسَكُمُ وَمُعَيِّرِيْنَ لَا تَخَافُونَ الْمَ

بینا بخرصحابهٔ کرام روز فتح مکتے موقع بر شیک اسی طرح حرم میں داخل ہوئے،

﴿ وَعَدَاللهُ الدِينَ الْمَنُواْ مِنْكُرُ وَعَدِلُواالصَّلِحَتِ \_\_\_\_ كَيُسُتَخُلِفَنَّهُ مُ فِي الْأَرْضِ حَكَمَا اسْتَخُلُفَ الدَّيْ وَنُ مَبْلِيهِ وَ وَكَيْمُ كُنِّنَ لَهُ مُ دِينَيَهُمُ الدِيْ يَ الْفَيْ وَلَيْمَ وَ كَيُسَبِّدُ لَنَهُ مُ مِنْ بَعْدِدِ خَوْرِهِمُ وَالمَنَّا وَيَعْبَدُ وَنَنِيْ لَايْتَنْرِكُونَ فِي مَنْ بَعْدِدِ خَوْرِهِمُ مُ المَنَّا وَيَعْبَدُ وَنَنِيْ

مله کیونک وہ دی مفردات استعمال کرتا ہے جوام عرائقیس نے کئے سنے ۱۱ نت سکاہ سورہ فنج سکا سورہ اور م

ترجر الشرتدالي في من المن المان المان والحدادة والون المرهل مالح كورن والون المن وعده كيائب كروه المن رمين من خافت وطاكرات كا حب الله ويما كور كوفلافت عطاكى اور ان كاس دين كوم فنوطى عطاكرت كا جعماش في المران كاس دين كوم فنوطى عطاكرت كا جعماش في المران كوف كوائن سن بدل دے كا او ه ميرى عبادت كري ادر مير سائد كسى كوشر كيا في مالات كري ادر مير سائد كسى كوشر كيا في مالات كور الله المالي من خليف المسلمين من تعالى من المناف من من سن وعده فرمايا سن كوائن من خليف المسلمين من تعالى من المناف المسلمين من المناف المناف

بنائے جا یُں گے، اور ان کے پسند بدہ دین کومضبوطی اور طاقت دی جائے گی، اور ان کے نوب کوامن سے تبدیل کیاجائے گا، اس وعدہ کو تھوٹر سے عرصہ ہی میں لیرا فرادیا ، کو تصنور صلی افتہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں کم برسلم انوں کا تسدّط ہوگیا ، اسی طرح نیج بر اور بحرین آور ایک میں اور اکثر و بی ممالک مسلمانوں کے ذیر نیگین آگئے، ملک مبتی بھی یا دسٹاہ بخاشی کے مسلمان ہوجانے کی وجہ سے دار الاسدم بن گیا ، ہجرکے کچھ لوگوں نے اور علاقہ سن مسلم کچھ عیسا یُوں نے ای تقول کرے بن یہ دینا مشافور کیا ، یہ تسدّط عب مدلی رہ میں اور بر حاکم کے عیسا یُوں نے ای تقول کرے بن یہ دینا مشافور کیا ، یہ تسدّط عب مدلی رہ میں اور بر حاکم کے مشہروں ہر فارکسس کے بعض شہروں اور بھری و دمشن اور بعض دومرسے سن مے مشہروں ہر

قالبین ہوگئے،

ہوریہ فلمب برفارہ نی میں اور زیادہ بڑھگیا، بہاں کی کہ تمام مکت ماور
پورے مقرادراکڑ فارس کے علاقوں برسلمانوں کا قبضہ ہوگیا ، بھریہ تقط
عہد بنا فی میں اور زیادہ ہوتا جلاگیا، بہاں تک کہ خربی جانب میں اندلس اور قیروان کی محسورہ وں تک اور مشرق میں جین کی محسورہ کی اسلامی سلطنت بھیل گئی ، بوخ ف کی برجین کی محسورہ کی اسلامی سلطنت بھیل گئی ، بوخ ف کی برجین کی محسورہ کی اسلامی سلطنت بھیل گئی ، بوخ ف کی برجین کی محسورہ کی اسلامی سلطنت بھیل گئی ، بوخ ف کی برجین کی محسورہ کی اسلامی سلطنت بھیل گئی ، بوخ ف کی برجین کی محسورہ کی اور میں اور بران تمام ممالک ہے۔ بر

، بن پرسے ، اسی طرح انٹر کا دین متبن ان سب ملکوں میں تمام غرامِب پر غالب آگیا ، اور سلمان سے خوت وخطر اپنے معبود کی عبادت آ زادی کے ساتھ کرنے لگے ،

دين كاغبير ظبور

فنتح خيب وعيره

امرالمومین صرب علی قرم الله وجهد کے دور ضافت میں اگر حب مسالا نوں کے فنیف میں اگر حب مسالا نوں کے فنیف میں کوئی جدید ملک نہیں آیا ، ایکن آب کے عبد مبارک میں بھی متب اسلامیہ کی ترقی بلات مبر ہوئی ،

اسلامیہ کی ترقی بیشینگو ئی است شریقہ میں فرمایا گیا ہے :
مست کہ عون رائی گائیں متکہ نیا ہو اللہ میں میں ایک ایسی قرم کی طرف بدیا ہائی کا جو مسیلمہ کا واقعم

منحت قرت والیب او اسس میں جو خردی گئی ہے وہ بعینہ اسسی طرح واقع ہوئی، اس لئے کرسخت قرت والی قوم کامصد اق راجے قول کے مطابق بوطیستہ مسیلمتہ الکذائب کا قبیلہ ہے، اور بلانے والے صدیق اکبر من ہیں،

ارمث ادباری ہے کہ ،۔ هُوَ النَّهِ نِی اَدْسَلَ دَسُولَ اَ بِالْهُدْ ی وَدِیْنِ الْحِقِ لِیُظْہِ رَائِعَ کی الدِ یُنِ حَصَّلِہِ ، وَدِیْنِ الْحِقِ لِیُظْہِ رَائِعَ کی الدِ یُنِ حَصَّلِہِ ،

موسجید ارد طراوہ سے جس نے اسٹے رسول کو جربت اور دین می دے کر بہرا ایک م اسٹس ددین میں کوتے م د بنوں بہر غالب کر دسے ا

تیسری بیشینگو تی کولرج اس کا مجم مث بده بردی، بدوسری بات ہے کہ اسکی بوری بن بردوسری بات ہے کہ اسکی بوری تخییل وعدہ ابنی کے مطابق خدرے جا ہا توعنظریب بورے دالی ہے .

اسکی بوری تکبیل وعدہ ابنی کے مطابق خدرے جا ہا توعنظریب بورے دالی ہے .

الکوس بیشینگر کو اللہ کا کہ دھنی اللہ عین السمن فیرین اور ایک کوئے کے اللہ عین السمن فیرین کوئے کے اللہ عین السمن کو اللہ کا کوئے کے اللہ کا کوئے کا اللہ کا کوئے کے اللہ کا کوئے کے اللہ کا کوئے کی اللہ کا کوئے کا کھی کا کوئے کے اللہ کوئے کے اللہ کوئے کے اللہ کوئے کے اللہ کا کوئے کی اللہ کوئے کے اللہ کوئے کی اللہ کوئے کے اللہ کوئے کے اللہ کوئے کے اللہ کوئے کے اللہ کوئے کی اللہ کوئے کے اس کوئے کے اس کوئے کوئے کے اللہ کوئے کے اللہ کوئے کے اس کوئے کے اس کوئے کے اس کوئے کے اللہ کوئے کے کہ کوئے کے اس کوئے کے اللہ کوئے کے اللہ کوئے کے اس کوئے کے کہ کوئے

التَّحْتُ الشَّعَجَةِ فَعَامُ مَا فَيُ قَلُوبِهِمُ فَانْزُلَ استَكِيْنَةَ عَلَيْهِمُ وَاتَابَهُمُ فَتَعَافِيَ مِنْ

الع مسیکن کذاب ، عرب کا بجواج بنی عیل نے اُ تخفرت منی تشرعدید ستم کے شاہری میں بنو ت کا دعوی کولا تھا، بنوطنیفنکا بورا قب بعد اس کے ساتھ ہوگیا تھ ، حضرت ابو بحرصد بن رصی الشرعائے عہد جیں، سکی مرکزی کی گئی سک لیعنی مصرت عیسلی علیدار سرم کی دوبارہ ششر بیف آوری کے بعد ، ۱۲ نقی وَمُغَانِهُ كُنْ اللهُ مُغَانِهُ كُنْ أُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَرِيزًا عَكُمُكَا
وَعَدَ كُرُّ اللهُ مُغَانِهُ كَبُّرُةٌ تَلْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُرُهُ فِهِ وَعَدَهُ كُرُّ اللهُ عَرِيزًا عَلَيْهِ وَكُفَّ اللهُ وَاللهُ مِنْ وَيَهُدِيكُمُ وَكَفَّ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَكُفَّ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُنْ وَيَهُدِيكُمُ وَكُفَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كُرُ تَقَدُّرُ وَاعْلَيْهَا فَدُهُ احَاطًا اللهُ فِي اللهُ عَلَى كُرُ تَقَدُّرُ وَاعْلَيْهَا فَدُهُ احَاطًا اللهُ فِي اللهُ عَلَى كُرُ تَقَدُّرُ وَاعْلَيْهَا فَدُهُ احْاطًا الله اللهُ عَلَى حَلِ شَكَى قَدْرُواعَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى حَلِ شَكَى قَدْرُواعَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى حَلِ شَكَى قَدْرُواعَ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَى حَلَى اللهُ عَلَى حَلّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى حَلّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى حَلّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وفتح فریب مسے مراد جبر کی فتح ہے ، اور "ببت سے مل فنیمت سے بیلے مقام پر تجبر یا ہجر کی فنیمت سے بیلے مقام پر تجبر یا ہجر کی فنیمتیں ہیں ، اور دوسری حبگر اکسس سے مراد وہ فنیمتیں ہیں ہو ایرم دعب دہ ہے قیا مت نک مسلم نول کوسطنے والی ہیں ،اور افری کامصلات موازن یا فارسس باروم کی فنیمتیں ہیں ،اور واقعہ مراجی مراجی کر خبر دی گئی کئی ،

من المنكاولف الفينة والفينة ورايت الناس بن بينيلوى يك خُلُون في دِينِ اللهِ أَفُواجًا ط و جب الله كي مرد اور نسنخ آجائے كي ، اور آب ، لوگوں كو د كيم ليس ك الله ك دين من فوج درفن داخل مورس إلى الهناة یہاں فتح سے مراد فتح کہ ہے ، کیو کم صیحے قول کے مطابق برسورت فتح كمست فبل نازل موتى اس التي كراذا استنفيال كومفتفى سے ، كزير موت واتعيه كي الحراء البحاء مستعل بنين موتا ، اور مزاد او قَعْ كم جانا ے ، سو کم فتح ہوگیا، ادر لوگ جو ق درجو ق کروہ درگروہ اہل کم اور طالف کے سے والے مصنور صلی اللہ صلب روس لم کی حیات میار کرمس وا خل اسسلام ہوئے و مرشق أ أيت قُلُ لِلنَّذِينَ كَفَرُواسَتَغُلَّمُونَ " آب كافرون سے كم ديجة كاعاظريب معلوب موجودك " مصك اسى طرح واقع بواجس طرح جردى كمي، اور كفارمغلوب بوكة، لوس بي الما أيت دَادُ يَعِدُ كُورُ اللهُ إِحْدَى الطَّارِنُفَتَ يُنِ ٱنْهَا كُكُوتُودُونُ أَنَّ عَنْ يُرَذَاتِ الشُّوكَةِ تَكُونُ لَكُرُ وَيُرِبُ دُاللَّهُ إِنْ يَجِنَّ الْحَقَّ بِكَلِمَا يَهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَالُكَافِرِينَ ط دا اور داس دفت کو یاد کرو) حبب الله تم سے بروعدہ کررہا بھاکددو کروہوں میں سے ایک متھارا ہو گا اور تم یہ چاہتے سفے کہتھیں دہ قا فلد مے بوبے کھٹک ہوہ ادراللہ جا ہتا ہے کہ اپنے کا سے کا است کو ثابت کردسے ادر کا فرد س کی جرط یب ں دوجماعتوں سے مراد ایک تو وہ تجارتی فا فلہ ہے ہوئشام سے واپس أر ما تقا و وسسرا وه جو مكر مرسي ارم النقاء ادرشه كطفك است مرادوه وافارس بوستام سعة يا مقابينا كيف بدواقعه مجى بعينه اسىطح بيش يه

مُ إِيِّتِ إِنَّا كُفِّي لُكُ الْمُسْتَعُورِ عِنْ يَنَّ الْمُسْتَعُورِ عِنْ يَنَّ الْمُسْتَعُورِ عِنْ يَنَّ ا ﴿ مَا قَ أُوَّا نِے والوں کے مقابلہ کے لئے آ یکی طرف سے ہم

حب بدآ يت مشرلف ازل موتى قوصنورصلى الشرعليه وسنم في صحابه كوامسس بات كى بشارت دى كه الله أن كے شروا يزاست كفايت كريے كا، يرتسيخ كريے والى جاعت ابل ملّه کی تقی ، جولوگوں کو حضور صلی انتدعلیہ وسلم سے دور رکھنے کی کوشش كرتى ادراب كواذيت بينجاتى، يرلوك قسم قسم كى بلادس اور يخليفون كے ساتھ مار

> شريك إلى والله يَعْقِمُكُ مِنَ النَّاسِ ، « ادر انٹراک کو نوگوں سے بچاسٹے گا 'ڈ

پیشینگوئی کے مطابق حضور صلی انترعلیه وسلم کی مفاظت منی ب اسد مونی ہے، حالانکرآت کے دستمن اور بڑا جاہتے والے بے کمٹنار شقے ،لیکن حفاظیت الہٰی کے سبب ہمیشہ اپنے ارادوں میں ناکام و نامرادرہے ،

شرع و أين مشريع - المر عليت التروم في ادُّنَا لَارُصُ وَهُمُرُمِنَ بَعُرُدِ غَلْبِهِمُ

سَكُيْغُلُبُونَ فِي بِعْنِعِ سِينِيْنَ بِللهِ الْأَكْثُرُ مِنْ فَبُلُ وَمِنْ بَعُدُ وَيُؤْمُنُ إِنَّ يُفْرُحُ الْسَمُونُ مِنْوَنَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ لَيْنَا وْ وَهُوَ الْعَنْ مِن السَّرِيدُمُ، وَعَدَا للهِ لا يَخْلِفُ الله وعَدَه والحِيَّ اكْتُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَطْمَوُنَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيْوِةِ السِدَّنِيَا وَهُدُعَنِ الْأُوْرِضَ وَهُ الْمُعْرَالُورِضَ الْمُسْتَمَ غُفِلُونَ ط (السّروم)

ے : ﴿ الف الله ماميم اردم والے) قربب نزين زمين دليني ارض عرب میں مغلوب ہو گئے ، اور وہ اسس مغلوب ہونے کے بعد عنظر یب (ابل

قارسس برس نالب آجائی کے جندر لینی نین سے لیکر دسس می مسالان میں التہ کے جاتھ میں ہے کام بیلے اور مجھلے ، الانس ون مسلان اللہ کی مرد کی وجہ سے نو کمش ہونے ، التہ حب کی جا ہتا ہے مرد کرتا ہے ، اور وہ ذہر دست اور مہر بان ہے ، یہ اللہ کا وعدہ ہے ، اللہ ابنے وعدہ کے خلاف نہیں کرا لیکن اکثر لوگ منہیں جانے ، دنیوی زندگی کے ظاہر کو جانے ہیں ، اور مرلوگ آخہ میں ماور مرلوگ آخہ میں ، اور مرلوگ آخہ میں خافل میں بادر مرلوگ

امل فارسس آنش پرست تنظی ، اور رومی لوگ عسیانی تنظی ، جس و قست امل فارسس کی کامیابی کی خبر می بہر بہتی ، مشرکین مہمت خوسش ہوئے ، اور یہ کہا کہ تم لوگ اور عسیا تی امل کتاب میں ،اور ہم لوگ اور آنش پرست امتی اور ناخواندہ در رادر در فوں کے کہا کہ ایک تاب خبد سے ، روس وقع مرسما ہے موسا ڈ

ہیں اور دو نوں کے باسس کو ٹی گتا ب نہیں ہے ، اس مو قع برہما ہے ہیں۔ متراب مصارفت برخوال کی ٹی اس طعر مورز مرخوال کی ٹی ساتھ مور

مقدارے مجا یوں بر غالب آئے اسی طرح ہم تم بر غالب آئیں گے ، یہ چیز همارے

الے فال نیک ہے ،

اس و قع پر برا بات نازل مو بین ، اورصد بی اگررضی الشرعت نے فروا با الشرمتهاری آخیس شندی ذکرے ، خداکی تسم چندسال کے ، ندر دوی این فروا با الشرمتهاری آخیس شندی ذکرے ، خداکی تسم چندسال کے ، ندر دوی این فارس بر غالب آجا بیس کے ، آبی ابن خلف کہنے دگا کہ توجو اہے ، لہنا ایم بیارے اور اپنے در میان ایک مدت مقرد کرلے ، بیسان تک کہ دونوں جن بیارے اور اپنے در میان ایک مدت با بی مقر بوگئی ، الو کم مفروصلی الشرعان می مدت با بی مقر بوگئی ، الو کم الت علیه وسلم کو کی ، حضورصلی الشرعان وسلم کو کی ، حضورصلی الشرعان وسلم نے فروایا کہ ، بعضع ، کا اطلاق بنتی سے لے کر نو بیک آ تاہے ، تیم اونٹوں کی شرط اونٹوں کی شرط اونٹوں کی شرط کا گئی اور نوس ال کی مدت با ہی مقرد ہوگئی ، اور دوی لوگ شکست ایک مقرد موگئی ، اور دوی لوگ شکست ایک مقرد موگئی ، اور دوی لوگ شکست کے شیک سات برکس بعد این فارکس پرغالب آگئے ، اس لئے الو بجرصد لق

ب لساه المقورة ما من اب سيد رئيا رفي مشيخ رج مع المدادة و على المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل

رصنی الترعن منظ بعین کی وحسے آئی کے وار توں سے منظر مقررہ کے مطابق منظ اون ما و موسے کی مصور صلی الترعلیہ وسلم نے ابو بحرصر منظ ریات کو ان او موں کے معمد قرکر نے کا حکم دیات ،

مصنّف منزان الحق كا اسراض

ایہ بات کہ بیمرت مفسر بن کا دعوٰی ہے اس لے بے بنیاد اس کا پواب ہے کہ باری تعالیٰ کا در شاد الاسکیڈ کیٹوٹن فی بضیع سِنین

ا مرافع صین و تفیر کی آبوں میں مقور سے مقور سے اختلان کے ساتھ مردی ہے (دیجھے جمع افو

رہی یہ بات کہ محرصلی الشرعلیہ وسلم نے یہ بات محص اینے قیاس یا فراست کی بناوير كهب دى تقى وسويه داو وحرسيم غلطب وي یر کم محدصلی انتدعلک فیسلم عبا بول کے نزدیب بھی عقداء میں شمار مہوسے ہیں اس کا اقسے رار بادری صاحب کو بھی ہے ، نہوں نے اپنی اس کتاب میں بھی ری تصانیف بین مجی اس کا قرار ہے ، اب جو ستحص نبوت<sup>ت ک</sup>ا مدعی ادر عقامند كى ثنان سے بريات بالكل بعب رہے كدوہ بقين كے ساتھ بردعواس كرے كە فلاں بات اسقىدر فليل عرصه ميں اس طرح يريسيس آئے گى، يسان ، دے کہ اس معاملہ میں تم مشرط سکا سیجے ہو، بانصور ا بسے دشمنوں اور معاہدوں کے سب اتھ جو اس کو رسوا کرنے کے درہے رہمے بين الدراس كي اد في نغرش كي تاك بين دسية بين ، الحضوص اليه معاسك میں جواگر واقع ہومھی جائے تو اسس کوکوئی خاص قابل لحاظ فائرہ مجی سہنے ہو س کاوا قع مذہبونا اس کے لئے ذکت ورسوائی کا اور اسس کے حجوثا ثا بنت ہونے کا باعث ہو سکے ، اور اس طرح مخالفین کواس کی ٹکذیب کے سلع مز مرجحیت اوربهانه مل جانے كاخطره مو، دوسری وجه برك كرعقلاء اگرچرلعص وا نعات و معاملات كيسبت ا بني عقل و قيامس سے كوئي بات كه دياكرتے بيں، اور بعض او قات ان كاخيال و گسان درست اسکارا ہے ،اور کہیمی غلط تھی جاتا ہے ،لیکن عادست اسلا اس طرح جاری ہے کہ اگر ایسا کہے والا بوتٹ کا جھوٹا دعوای تھی کرتا ہو ،اور کسی کے والے حادثذ کی خبر تھجی دے اور غلط سانی کریتے ہوئے انسس کو خدا کی طرف ب کرسے ، نوالیبی خبرکہجی صیحے نہیں ہوا کرتی ، بلکہ بقیب نّا حجو تی ہوتی ہے شائخے اس بحث کے آخر میں انشاء اللہ تعالیٰ آب کومعلوم ہوسیے گا، المن عن الما ترافيه ١- أم يُقَوُّلُونَ نَعُن جَمِينَع مُّنْتُصِر يُكُمُّزُهُمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ السِّكَّامِنُ .

٥ كباده يه كينة من كه مم ايك جماعت من إيك دوسرك كي مرد كرين سكم، عنظريب یرسب مندی کا بی کے ، اور میجر میم کرمجا کی گے " حضرت فاردق عظم ره فرانے میں کرحب بہ آیت ناز ل ہوئی تو میں رحمجے سکا ماس سے گیام ادائے ، بیب آن تک کر بدر کی لااتی بیش آئی ،اور بیں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زر و بہتے ہوئے یہی آبت بڑسصے سنا ، تب میں سمجھ كر بدركي فنع كي يساه ينگو في كرگري كاني سين المين ا عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُوْدُ تَوْجٍ مُّؤْمِنِيْنَ . ١٥ ان ہے ہيں د كر و، اللہ الله من مخطارے إلى تقول عذاب وسے كا ، اور رسو ا کرے گا اوران کے خلاف بھےاری مردکرے گا ،اورمسسلمان قوم کے سینوں كوتسلى بختے گا يُ

ا در به واقعات وى مو فى نجرك مطابق بالكل صيح وا قع موست ، ا آیت کرمیر: لَنْ لَيُعْنِشُ وْكُورُ إِلَّا أَذْ مِّيْ وَإِنْ يُقَا تِلُواكُمُ يُوكُوكُمُ الْاَدَبُارَ شُمَّ

وكذشة صفى كاماشيص في منابر ، ك علامه إبن كثيرة من البدايه والنهايدس نفل كيلي كمسلم كذاب نے یر شناکدایک مرتبہ آ تحفزت صلی مندعلیر سلم نے ایک کنویں میں ایٹ معاب مبارک ڈالا منفا اوا س کا یا فی خوب حارى بوگيا تقا .اس نے ایک بہتے ہوئے گؤیں میں اس وفن سے تقو کاکہ یں بھی یہ بات لوگوں سے کہ سكون كا، ديكى وه كنوال خشك جوكيا، مهارك الملف بين مرزاغلام احداد دياني كي مثال سلمف بي كم كراس نے ميتى پيشينگو شيال كى تفس خوا كے فقل سے سب بى جھولى نابت موكيش ١٧ سله سمجیتے کیے ، آیت کی زندگی بیں آنس و دّت نازل جور ہی ہے جب مسلمان ہرطرن سے کفار سے شکنوں میں کھے ہوئے تنفے ، اور اُن کر نیکی اجازت مذاتعی ، اور پورے موزم وادعاء کے ساتھ کہا یہ جار ہے کہ

وا یہ لوگ ولینی سیودی کھے کلیف بنہانے کے سواتم کو اور کوئی نقصان سرگرنہیں منتیاسکس کے اوراگر تمے لاے تو مخص بیٹے دکھا جائیں گے ، پھران کی مردمہیں کی جائے السس میں تین منبی چیزوں کی خبردی گئی،اوّل نویہ کے مسامان میہو دکے صر سے محفوظ وہ امو ن رہیں گئے ، د دسرے یہ کہ اگر میبودی مسلمانوں ہے اول سکے بق شکست کھا بیں گے ، تمیسرے برکشکست کھانے کے بعد بھرکھجی ان کو تو سنے نفیب نہیں ہو گی ، مھر اسٹ عطرے تینوں بائیں واقع ہوئیں، سولهوس ميت ناكوني أيت كرمير: صربت عليهم الدِّلة أينما تَفِقُهُ وَاللَّا بِحَبِّلِ مِن اللهِ وَحَبِّلِ مِن التَّاسِ وَبَا وَدُا بِغَضَبِ مِنَ اللهِ وَصُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الْسَاكَنَةُ. ترجمہ در ان رمبود لوں پر دست کا تھے مگادیا گیاہے ، جبال مجی یہ اے جا بی کے مرایک ایسے سبب سے جوالٹری طرف سے ہے ، اور ایک ایسے سبت جولوگول کی طرف سے سے ،اورائٹ کے خضب کوسے کر لؤتے ہیں ،اور ان پرمسکنت ستط کردی گئی ہے " جنا پخے خبرکے مطابق میں واق ہوا، کرآج تک میرودکوکسی ملک لمطنت نصيب منين مو نئ أورحب ملك بين بعي بمود موجود بين دوسري قومور دِكْذِرْشَنَة سِي بِومِستَ ، مسبِ مَهَ كَي كُمَا يُسُكِّه ، مُؤرِ فرائيُّ إكباكُو بُي انسان السِير و تُوق كے ساتھ السي مان مي بربات كردسكتاب ١٠٥ ال " مكليف عدم إدا كفرت على المدعليه وسلم يا حفرت عيلى عليه السلام كي شان من كساخي مع ياكم ورمسلمانون كو دُرا مَا د حيكامًا ١٢ ارْمَعْسُعَت رُحمة التَّرْعِليه سلا الله كا ون سے وسبب ہے اس سے مرادیہ ہے كريوں تو ہر يہودى اللّ فال ہے اگر ان سے کروروں اور ان کے عایدوں کو قبل کے حکم سے الشرف مستنتی کر دیا ہے اور لوگور کی طرف کے سبت مراد صلح وجزیر وغیرہ ہے ، تفصل کیلے دیکھے بین القرآن جلداول ،

كى رعايات ، وئ اور ذكت كى زند كى گذارر سى ملك سَّ مُلْقَى فِي اللَّهُ مِنْ ہ ہم کا فروں کے ولوں میں رعب ڈوال وس گے ؟ یہ بیٹ بنگوئی یوم احر میں د دطرح ہے صادق آئی ، اوّ ں تو پر کرحبب، لرط اتی کانفسنہ ليط كيااوركفارمسلمانون يرغالب آكئ مسلمانون كوشكست موكمي ، توالتُدتعاليٰ نے فاتے ہوجانے کے باد جود کافروں کے دلوں میں اتنا رعب اور فوف بسراکردیا کہ بلاد سمیے ہمانوں کو جھوٹار کر نبو د فرار ہو گئے ۔ دوسے ریا کہ الکہ والیس ہوتے ہوئے را سے بین تھے سے تواہی الس حوکہ سی اور بلاوجہ بھاگ ، آنے ہے۔ 'ادم جونے نوسے کھے گئے کہ شرنے سخت مملطی كى كەالىيى ھالت بىل لوڭ آئے جب كەلتى مسلمانوں كى توت تور كى خوت ماوران میں بھالگنے والوں کے علاوہ اور کوئی مزر ہاتھا، اب بھی مناسب ہے کروالہیں ان آجيكل يزديون أجوارسدائيل يرقيف جاليات اس سے فير عموں كو اعرّاض كا ايك باد الم القراكيات اليكن السن التي يرعزر السركياما ، كربه حكومت درطفيقت كس كي سه ؟ وہ کو ای ہے " بری ف آسے " اڑکا یا اور ہو آسے ملس میں دے رہ ہے واگر کو فی شخص ر قدات سے باسکا ہی آ محمد بندکرے نہیں بیٹھا اوّوہ دیکھ سکتاہے کہ یہ مکومت میرود اور اکی المريكاورة - المات مركى ب والمضول في السيخ منف صدك ليم است و مُ كل ماب ويه نت بعدر سے بن اور اسرائیل کے جزافبائی محل وقوع کو دیجی توفور ایر جل جائے گاکہ اگر سى رور امر سے اور بر الله من يسف اس برست ما تفط أيش ميا تفاسي ون السس حكومت كان مرونشان ت بائ الا سے کا اگر کو ایم نشخص کسی کھلونے میں جان کھرکے اسے چلا دے تو یہ منہیں کہ . من ككورة من من يركني م اوريد دور في بهائي كي البريوكيات المسائيل مثال بالحل أسى يالى بجرت محدوال كي ما ندب وشي يهود يوس كي مكومت كن وسجون ففاتنا ا الرزيد الله ، جنا كيذ موجود و حكومت كى باوجود دنيا عبركى نكاه من سيود يون كي ذات، بس كو في

زرز

اظهدالتي جدودم بسياد سے ختم كرديں، تاكة شنده ان كوشنے كاموقع مذ ال سے ، گران رف ان کو تھے الیام عوب کردیا تھاکہ ہمت ہی مذہر فی اور مکرد کیسن ا ملے گئے ا المُقَارِمُونِ بِينَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ قران کی حفاظت از مرنے ہی تران آراے اور ہم بی اسکی ضافت کریو ہیں مطابق تفاكه م فسسران كريم كي السي حفاظت كرين سكة كه السس من تحريف الم بیت ناموعے کی جنا مخرالیا ہی ہوا ہے اور دست منان اسدم ملحد ب<u>ن معطالہ</u> اور قرامُظه کوه گزین س کی مجال مذہو سکی کہ قرآن کر میں ذرہ برا بر مخریف کرسکیں ناتو الله معطلة وه فرقة جوضر، كي ذات كوتمام صفات ست خلى مان القايد بيعي دراصل قرام ملم كي ايك شاخ تقی میں کا تعارف الکے حامشیہ میں ہے ١٢ ت تا قرامطر، محدین کا بک گروہ ہے جے با طنیہ تھی کہنے ہیں، تیسری صدی کے نعمہ - سے سکر الخوس عدى كريد عالم سلام ك ين أبر دست مصبت في مان كامر كردة ميون تقا اجس نے قرمعا کو اپنے ساتھ ملاکراس فرقے کی بنیاد ڈالی ، اسی بناء پر اُسے قرامطہ کہتے ہن یالاگ مجیب قسم کے نظر بیات رکھتے تھے وان کا کہنا تھا کہ دنیائی۔رینے کے سیجے دراصل آیم آور معنوی جیز کام کرتی ہے ، کئے بھے کہ ضرا دو ہیں ،ایک عقل اور . یب نفس ، را باری تعالیٰ سو دہ شمعدوم شموجود ، شمعوم ہے شمجمول ، قبامت امعجوات ، وحی ، نزول ملائک ، مرجوز انكاركرتے منتے ، اور كئے نئے كدور مقيقت قرآن كى تيوں كے دہ معنى بنيں جونى ہريس معلوم بوتے یں ، بندان کے پوسٹید ، منتی س مہدافر آن بن جننے فرائش ہیں آن سے مراد فرقہ بالدنید کے امراء کی الاعت ب وربضة محربت بس ان سه مراد حفرت الوبكر رها وعربها ادر إطنيرك عدد وكسي متحفر ست دومستی رکھنے کی حرمت ہے ، حن بن صباح ہجی، سی فرقہ کامشہور میڈر ہے جس نے مشہور معنوعی ا جنت قامً کی تنی وال او گورے مسلی نوں برقنل وغارت کری کا ایک طونان می یہ بھا جس کی مقاومة

ین بهت سے مسلم: شهر بورے اپنی زندگیاں عرف کردیں و بقیہ برصفحر آشندہ ،

بأب بيحم الإسارالحق صليددوم اس کے کسی حروث کو بدل سے ،اور نراج مک اس کے کسی اعراب کومتغرکر سے ،صلاک باره سوامسى سال كاطويل عرصه كذرجيكاب، بخلاف توربيت والجيل وافيره اوردوسرى كنابوں كے كروہ كھيم كى محرف ہو يكى ہىں ،استہ كى بيرش قابل شكر نعمت ہے ، الميوس في الرائد الرائد المائد رَ مِنْ حَلْفِهِ، تَنْزِنُ لَ يِنْ حَلِيهِ حَبِيثُ وَ تزحروه باطل مذاس كائك اسكاب مريحي مدايك كم وحميدكى طرف أ تارى موئى كتاب بے" یہ سینٹینگوئی سمی گذشنہ بیٹے بیٹے ٹیوں کی طرح پوری اُٹری "باطل "سے مراد تحرافیہ نندیل ہی ہے ، بسيوين بيث ينكوني الفران كرادك إلى معاد، ترجمہ : او بلائشبہ جس ذات نے قر آن رکے احکام) آب بر فرض کے جن اوہ آپ کو دوبار ہ لوٹائے گا '' منقول ہے کہ جب حضور صلی الشر علبہ وسسلم غار سے 'مکل کردِشمِن کے تعاقب كودوماره نوائ ي كان سے محفوظ رہے کے لئے ایک غیرمعروف راسنز پر تشنر لیت ہے گئے ، اور پھرخطرہ سے محفوظ بوجائ كابعد عام است برسفر كرية بوسة جعنته اى مفام برجو مكه ا در مدسینہ کی درمیانی منزل سے فیام فر مایا ۱۰ ور بر حالنے والی سوک نظر آئی تو طبعی طور ر حصنور صلی الشرعلی و حسل کو وطن کی یا دائی ،اورا بینے اور والد بزرگوار کے مقام وطن وكذشند سے بوسسند، وال كے تفصيلي حالات كے لئے الاحظہ ہو المئل والنحل الشمرستاني، ص لی اور کا م این اشروص ۱۱۱ ج ۱۱ یمان مفتق رو کے کہتے کا مطلب برے کہ لوگ قرآن میں معن کا تخریش توکرنے رہے ، گرلفظی سخر لف کی مجال نم ہوسکی، اور ان کی معنوی تخریش مجھی ایک مخفر زانے بعد فنا موگئی الم تنی الله بعنی بجرت سے وقت غار اور سے اسکل کر 11 ت الله عجفه أجل صلت ويكى مرك مريد حافي ب رايد معت على مربيمت برايد الله ميري ب آج يوا كالغ

باسب ببحر

م م م كى ياد نير بينان كيا توفورًا حفرت بجر من عليه السلام ازل موت اورعرض كيا ككي إ كودهن اور شركا، شتياق بورباب إحصنور في دايب يك جبرتيل في وعن كياكة ب باسكل المبينان ر کیں اس تعالیٰ کاارست ارگرا می ہے کہ ہم آی کو آئی کے دطن عزیز کرتم میں فاتحال داخل کر سی کے این کیا۔ رایا ہی ہوا ، قُلُ إِنَّ كَانَتُ لَكُرُّ الدِّدُرَّةُ عِنْكُ الله خَالِصَةُ مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْ ٱلْمُوتَ إِنَّ كُنَّاتُمُ صَادِقِتُنَّ ، وَكُنَّ يُنْكُمُنُونَ مُ آبِدًا إِلَمْ قَدَّ مَتُ أَيْدِينِهِ مُوا وَاللَّهُ عَلِيْكُمُ بِالظَّلِمِينَ مَا ترجمه الآي فراد سيخ كروات سيوديو الكرات كياس عرف تها رس سيخ فالص طورير دار آخرت ہے دوسرے لوگوں کے لئے نہیں تو تموت کی تمنا كرو،اگرتهسي يو ، ادريد لوگ اي كرتونوں كى دصبہ سے بركز موت كي تنا نذكرين كے ، اورا اللہ اللہ الوں كو خوب جات ہے ' ا آ بت متسد لفر من تمناسے مراد زبان سے موت کی آرر وکر ناسے ، عزر سکے گه ایک جانب محضور صنی انتدعلیه وسیلم کی ذات گرامی وانستنهمندی ، دورا ندنشی ، انجام بنی اور حسسزم و حتیا طرحبیسی صفات کی حامل ہے ، حس کا قرار ہر موافق و مخالف کو بچساں ہے واس کے سب انفے ہی مضور صرکاد نیاوا ورت میں ہو بندمنفام ہے ،اوروارین کی جوعظیم مرداری تصور فرواصل ہے ،اس کے بیش نظر عقل اس بات كومانے كے سے مركزت رئيس سے كم اللہ كى طرف سے وجى كے ذراجيم کا مل اطبینان اوربیشن وو ٹوی حاصل کئے لیے اسے شد پرترین دشمنوں کوالسی بات كا على الاعلان بحيثنج وين كحبس كانجام أهي كومع وم فرجد اوراهي كو هر كرز بہ خوت لاحق نہ ہو کہ علط ہونے کی صورت این علی افین اور دشمنا بن وین اس دیس له مذكوره إلا أبيت اسى وقت الزل بولي تفي وادر اس بين المعاد ١٠ سے مراد و مكه

ہے آیٹ کومغلوب اور عاجز کر دیں گے ، سمجھ دار انسان ،گو دہ نا نجر ہر کار ہی کیوں نہو، م قسم کی دلیری نہیں کر سکتا ، چرجامیے وہ ذائ گرا می جوعقلاء دنیا کی سسرتاج الا برہے اس سے الیسی بر احتسباطی کی برگز توقع بہیں کی جا سکتی ، حلوم ہواکہ آی کو اساسے عظیم الشان چیلیے ہر آس بقین اور واؤ ف سنے آ مادہ ک جائیے کو دحی کے ذرائعیہ ماصل ہوا تھا ،اس میں بھی کو ٹی شک نہیں کہ وہ لوگ آی کے شدیر تزین دشمن اور آپ کی مکذیب کے سے زیادہ مرافی سفے، ، دن ان تدا برین غلطان و بیجان رستے ستے جن سے اسسلام مخر کی جائے یامسلمان ذلیل موں ،اوراس جیلنج میں جس جرکا ان سےمطالبر کی گیا وہ بهت بی آسان مات تقی،اس میں کو بی تھی دقت یا دشواری نہیں تھی، اب اگر صنورصلی التر علی روسلم ان کے نزدیک اسے دعوے یں سیح ہوئے توآت کو حجوثا نا بن کرنے کے لئے وہ اتنی معمو لی سی بات زبان سے صرور کم سکتے تنقے ، ملکہ باربار علی الاعلان فربان سے موت کی تمست کرنے ہیں ان کا کیا خرج سو تفاوہ الیا کرے ساری دنیا میں مت مہور کر سکتے تھے کہ محد صلی اللہ علیہ وسلم تھو گئے یں ، اور یہ بات کر کرا ہنوں نے اسٹریر فہمت رکھی ہے اپنی طرف سے اتھوں نے جور گرخدا کی جانب اس فول کومنسوب که دیا مزید بیرکہ اس اعلان کے بعد تھی حضور صلّی اللّٰہ علیہ ہے۔ كه خداكى تسم اگر كوئى يهودى اس قسم كى تمناز بان سے كرے كا فور امر جائے گا، ف وفرائے کراگر بہود موت کی تمن کرے تو فور حالانکہ م لوگ ہزاروں مرتبہ موت کی تمنا کرتے ہیں ، اور تہجی تہیں مرتے ، ہود کی جانب سے تمنا ہے موت سے ابورا ض کرنے اور بھا گئے سے باد ہو دیکے سے زیادہ سریص تھے ٹابت ہوگ کے سرحضور می آیت شرکفیزیں و دینبی امور کی خبرگیری گئی ہے ، اوّل پیرکور وہ ہرگزتمتنا

بأب بيتحم

نذكرين كي الفاظ المسس امريد ولالت كرره بس كه أشده زماني يهودي زبان سے موت کی ننت ہرگز ذکر سے گا،معلوم ہواکہ برفیصلہ تمام بہود اوں کے لئے عام ہے دوسے میں کہ برحکم حسطرج مہر بہودی کے لئے عام ہے اسی طرح ہ زمانہ کے لئے عام ہے ہ

وَإِنِّ كُنُّ نُدُّ فِي حَرَيْبِ مِمَّا نَزَّ لُنَا عَلَى عَبُدِنا قران كااعجب ال ا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّشَلِهِ دَادُعُواشُهِكَاءُكُمُ

نُ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْنَدُ صَلِي فِيكِنَ وَ فَإِنْ لَيْرُ تَفَعَلُوا وَكُنْ تَفَعَلُوا فَا تَقَوُّ النَّا رَاكُنِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْبِحَجَارَةَ أَعِدٌ نُن بِلْكَافِرُ بَنِ ﴿

ترجمة واوراكر محيى اس كلام ك بارے من شك بوج يم في بندے بندل كياہے تو الس جيسى، يك سورت بن لاؤ وادراس عرض كے يا اللہ كے سوا این تام حاثیتیوں کو بلا لواگرتم سیتے ہو، ہجراگرتم بیکام ذکر سے ،اورلفین ہے کہ مرگزنہ کرسکو کے تو بھرالس آگ سے ور وحب کا بیدھن انسان اور بھر ہں، وہ کافرد س کے لئے تیار کی گئے ہے "

بسسآت میں تا اگاہے کہ گفار کہم مھی قرآن کی سی ایک سورت مذہبا سکیر کے چڑا کچرالیہا ہی ہے وار ہے آیت جار لحاظات تر آن کے اعماز میرولالسٹ کر

اوّل بيركه بيريات جه كوليقتى اور قطعي طور پيسم عندم سي كدا <del>بل عرم</del> ، توجھنورصلی الشرعلیہ وسسمے برترین دستمن سفے ، دوسرے آ ی کے دین کو غلط اور باطل نا بٹ کرنے کے نسب سے زیادہ حرکص سکھے ،ان کا محصٰ انسس بنابر این عزرنه وطن کو تیوشنه و تبید و رکنبر مصرا جو نا و اینی قیمتی مونون کویراد نر اہمارے دعوے کےسٹ ہر میں ، پھرجب اس کے ساتھ صفور صلی اللہ

به رئيسي لا يوم يوني أن ريمامات كالمراجي أن الرائي الم كوجيشلات كى خوابىش زياده بى بوگى بيمراگروه لوگ قرآن مبييا قرآن يا اس مِسِی ایک سورت بنانے برقادرمونے توحزور ابسے کریتے ، گر ہوبے ایسا نہ بسطّے توفران کا اعب زینا بت ہوگیا، دورس یہ کہ حصنورصلی الشرعلیہ وسلم اگر جہ بنوت کے معاملے بی ان کے نز دیک متہم اور مستشہ ستھے ، سکن ان لوگوں ہے۔ آیٹ کی فرزا نگی اور نج م بنی خوب رونسٹن بخفی ، بھراگر آ بٹ (معاذا بیٹر) بھوٹے ہوئے نو استنے وست ادرسشد پرمبالف کے ساتھ اس کوچلنج نزکرتے ، بکدامسس حالت میں صنورصلی انته علیه و سستم کو لازمی طورسے اس منوقع ذارن کا اندلیشه صرور بهونا ں کا نقصان اور از آت کے مجموعی کاموں سر حزور بڑسکاہے لہانہ اگرآت وحی کے ذرابعران اوگوں کے معارصت سے ناکامی اور عاجر نے کا علم منہواہوا تدبرگذات أن كوچلېن كر كمشتعل دكرت، ٣) تغيير اگرات كواي مساك اورمشن كي حقانيت ادرسياتي كا یقین مزہو تا تو آئے اس بات کا یفنی مہیں کر سکتے ہتھے کہ وہ بوگ قر آن کا معارض نہیں کرسکیں گئے، کیونکے حجوثا آدمی اپنی بات اور دعوٰی برخو دلفین مہیں کرتا، بہت ندا آھ کا اپنی بات پر بھنن کر ، بڑی دلیل اس امر کی ہے کہ آھی کو اپنی نبوت اورائے مسلک کالفنی تھا ، (م) برحظے یہ کہ اسس میشینگوئی کے مطابق قرآن کے معارضہ سے ان کا یر سوزا لیشنی اور تطعی ہے اکیو کا حب بر بوی سے نے کر ہمانے زمانہ تك كو في مجيى و قت اليها منهن كزراكه دين اورا سلام كے دشمن كے مشمرار لرجوج مروں ، جمنوں نے آیا کی عبب جونی میں کوئی کسر آٹھا نار کھی ہو، کھرا تدبيرحرص كے باد جود كمجى مجى معارصندند موسكا، یہ جار وجوہ الیسی ہی جواعجاز قرآن پر ولالت کریے ہیں ان ج

سے ٹابن ہور ہاہے کہ نشر آن کریم لفنیٹ اسٹر کا کلام ہے ، کیونکہ عادیۃ اسٹدلوں ی صلی آتی ہے کہ بہون کا مدعی اگر کسی بات کی خبردے اور اس کو جھوٹ اسٹر کی طبیقہ شرائی اور اس کو جھوٹ اسٹر کی طبیقہ شرائی اور اس کو جھوٹ اسٹر کی طبیقہ

" اوراگر تو این دل میں کے کہ جوبات فرا دندنے تہیں کہی ہے آ سے ہم کیونکریسی اُئی اُ تو بہی ن بہے کرحب وہ بی فرا وند کے اہم سے مجھے کے ، اوراس کے کے کے مطابق کچھ واقع یا اوران ہوتو وہ بات فرا دند کی کہی ہو تی نہیں ، بکدامسس مطابق کچھ واقع یا اورانہ ہوتو وہ بات فرا دند کی کہی ہو تی نہیں ، بکدامسس بنی نے وہ بات خود کست نے بن کر کہی ہے تو آسسے خون مذکر اائ

تر ان کریم کی جو کفی خصوصیت اماضی کی خبر بس

چوتھی تھی وہ والی امتوں کے بارے میں بیان کیں ، حالا نکہ یہ امر قطعی ہے کہ اور ہلاک کی جانے والی امتوں کے بارے میں بیان کیں ، حالا نکہ یہ امر قطعی ہے کہ آپ اُمی اور ناخی اندہ بنتے ، کسی سے نہ کھی بریما بخنا ، نہ اہل علم کے اسلام وقع ملا ، ورسس و تدریس کا الفاق ہوا ، اور نہ فضلاء کی محلسوں میں شریب کا موقع ملا ، ایس لوگوں میں ہے ورسس یائی ہو ثبت برست سے ، اور کتاب کو جانتے بھی نہ سے ، عقلی علوم بھی کسی سے نہ براسے بھی ، نہ کھی اپنی توم سے اتناع صے نہ سے ، عقلی علوم بھی کسی سے نہ براسے عیں میں کسی شخص کے سئے عسلوم صفل کرنے کی امکان ہو غاشی رہے جی میں کسی شخص کے سئے عسلوم صفل کرنے کی امکان ہو غاشی رہے جی میں کسی شخص کے سئے عسلوم صفل کرنے کی امکان ہو

رہے وہ مقامات جمس برقر آن صحیم نے گذرشنہ وا قعات کے بیاق کرسنے میں دوسری کہ بو س کی منا لفت کی ہے جسے کرسیسے عبدالشدم کے سولی دینے جسے کرسیسے عبدالشدم کے سولی دینے جسے کاواقعر، سویہ می لفت ارادی طور بر بہو ئی ہے ،اس لئے کہ بعض مد بیت ہو ہو گئے جا جا ہو ہو گئے جن وہ لوگ جو بہتے ہیں کہ انحفز ناسل انتد علیہ وسلم جب شام تشریف ہے گئے تھے تو بجراء رہنے آنے ال واقعات کی تعلیم حاصل کی اول تو سختفرسی شام تشریف ہے گئے تھے تو بجراء رہنے آنے ال واقعات کی تعلیم حاصل کی اول تو سختفرسی

کی میں تواہی اصلی شکل میں موجود ہی نہ تنفیں، جسے کہ توریت آور آبخیل ، یا بھروہ الہامی مذکف ، یا بھروہ الہامی مذکف اور اس واقعات فلط طریقے سے منفول سے ، ہمارے اس دعوے کا شاہر میں میں میں میں ہے ۔۔۔ قرآن کریم کی حسب ذیل آبیت ہے :۔۔

(بقیہ ماشبہ صفی گذشتہ) الاقات میں اے تفصیلی واقعات کا علم کیے ممکن تھا جادداگر آ بھیں بدکرے یرفرون کر دیاجائے کہ بجیراء نے اس شخصر سی الاقات میں اپنا ہورا علم صفور کوسکھلا دیا تھا تو بھراسکو متام تفصیلات کے ساتھ یا در کھنا اور موقع ہو قع آ سے نام کر ناکہ مرموا خسلات ما ہو کیا گئے۔ عقل آسانہ کرسکتی ہے ہ

مجعن ہوگوں نے قرآن دشمنی میں عقل وخرد کے ہرتنا سے کو باللے طاق رکھ کریے کہد المائے ک أكفرت صلى الشرعليروس لم في يعلم في أستاد ( TUTA R) سع صاصل كيا عقا ملكن سوال يديم كراكريه بان تسديم كرلى جائ تب تووه استاد المام سب كرعلم من امعاد الله المخضرة صلى الله علق وسلم سے بڑھا ہونا چاہتے ، اس ہے کہ خود انجیل میں ہے دست گر دیلے ساتاد سے بڑا بہیں مِونًا " دمتى ١٠ : ٢٧) ميم وه استاه اس و تنت كب ل مناحب آنخفزت صلى الله عليه وسلم دنيام ے انسانوں اور جنآت کو چیلیخ کر ہے سے ہی مرمیت ہوتو اس جیسا کلام بناکر لاڈ ، اگر آنحفرت صلی اليسلم كايردواى وكرفران وح سينازل بوتاب بمعادا مشردرست مبس تفاقوامس استادي آئے بڑھ کر کوں نہر یا کرانہوں نے مجدے علم صاصل کیا ہے ، جو آ تخرت سے مجی زیادہ بڑا عالم ہواسکی تدیورے جزیرہ عرب میں مشہرت ہونی جائے ، اس مے بیشارت گرہ ہونے جاہیں ان سٹ گردوں میں سے معمی کسی نے پر را زکیوں فامش بہیں کردیا ؟ کہا ا تخصرت صلی انتر علیہ سلم نے ان لوگوں کو کو ج دوات یا اقترار کا لالع دیا مفاج گر آگ کے تیروسال توسخت تربن فقرو فاقر افلاس اورمع مشكلات مي كرائے ،كيا المين حالمت ميس كو في ستخص دولت واحتزار ك لا لي مي آسكاہے ہم كيادہ لوگ آپ برا بان لاسكے سنفے ؟ اگرا كان ہے آسٹر تھے توا بھوں نے كولسى چیزائی بن السی دیکھی تھی حبس نے انہیں ایان کا نم میں جبود کیا جیروہ سوالات بس میں ہرا گرایک معمل و معلى نسان معى فوركرس كاتو أست مقفت كى بهو يخف من دير بني الله كى ١٢٠ نفق

اِنَ هَلَ ذَا الْفُرُانَ يَقُفَّ عَلَى بَنِيْ اِسْرَائِيْلُ اَحُثْرُانَا فِي الْمُرَائِيْلُ اَحُثْرُانَا فِي ال

ترجم: « بدر شبه یه قرآن بنی اسر بیل بر کنروه واقعات بیان فرد. ته جن مین وه آنیس مین اختلات در کھتے ہیں ،

فراًن کر بم می منافقین کی مخفی اور بوستبده یا توں کی قلعی کھو گئی ہے ، بیرلوگ اپنی خفیہ مجاسوں میں بسدم اور مسمانوں کے خد ن جومتفقر مسازشیں اور مھاری و سیدسازی کرستے

ادر قلبی ارادد س اور نیتوں کا سب نثر المجور الگیاہے ،

اله اس كى ستاليس و كيهنى ميون توسورة لوبداوسوره انفال كامطالعه فراسية ١٦ تفي

بداكس طرح مشتمل سے كرجس كى نظر دوكسسرى ساوى كابوں بين سندى المائى بكا بكا اس كے قريب قريب كھى كوئى كتاب تہيں بہونچتى، رہا على اعمال ، سويا قواسس كا مصداق ان تكاليف اور ذهسه دار بوں كاجا نئا ہے ، جن كاتعلق ظامرى احكام سے ہے ، بعن كاتعلق ظامرى احكام سے ہے ، بعن كاتعلق ظامرى احكام سے ہے ، بعن علم فقد اور فلوب كى ديا صند سے ہيں ، يا علم نقو ون ہوك كتب ، حس كاتعلق نقصف باطن اور قلوب كى ديا صنت سے اس يا علم نقو ون ہوك كتب ، حس كاتعلق نقصف باطن اور قلوب كى ديا صنت سے اس علم كے مباحث كم است دركة بن سے موجود ہيں حس كى مثال كى مث

اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ بِالْعَكُولِ وَالْعِصَانِ وَإِنْ الْعَلَا اللَّهِ مِنْ الْعَرْبِي الْعَرْبِي

يَنْ لَهِي عَنِي الْنَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغِي،

المَّتُ تَرْبِينِهِ لَا تُسُتُوى الْعَسَنَةَ وَلَا السَّيِّنَةَ وَلَا السَّيِّنَةَ وَفَعُ بِالَّتِي هِي الْمَتُ مُعَ فَا السَّيِّنَةَ وَفَعُ بِالْتِي هِي الْمَتُ مُعَدِدًا وَ السَّيِّنَةَ وَلَا السَّيِّنَةَ وَفَعُ بِالْتِي هِي الْمَتَّالُ وَمِينَهُ عَدَادَةً وَ كَانَّهُ وَلَيْ حَوْدًا فَي السَّيِّنَةُ وَلَا السَّيِّنَةُ وَلَيْ حَوْدًا فَي السَّيِّنَةُ وَلَا السَّيِّنَةُ وَلَيْ حَوْدًا فَي السَّيِّنَةُ وَلَا السَّيِنَةُ وَلَا السَّيِّنَةُ وَلَا السَّلِيقَةُ وَلَا السَّيِّنَةُ وَلَا السَّيِّنَةُ وَلَا السَّلِيقَةُ وَلَا السَّلِيقَةُ وَاللَّذِي السَّلِيقَةُ وَلَا السَّلِيقَةُ وَاللَّهُ وَلِي السَّلِيقَالَةُ وَلَا السَّلَةُ وَلَيْ السَّلِيقَةُ وَلَا السَّلِيقَةُ وَلِي السَّلِيقَةُ وَلَا السَّلِيقِ اللَّهُ وَلِي السَّلِيقِ الللَّهُ وَلِي السَّلِيقِ السَّلِيقَةُ وَلَا السَّلِيقِ السَّلِيقِ اللَّهُ وَلَا السَّلِيقِ السَّلِيقِ الللَّهُ وَلَا السَّلِيقِ السَّلِيقِ اللَّهُ وَلِي السَّلِيقِ السُلِيقِ السَّلِيقِ السَلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَلِيقِ السَلِيقِ السَّلِيقِ السَلِيقِ السَّلِيقِ السَلِيقِ السَلِي

اس میں اڈ فنٹر بالکینی بھی اُنٹیس سے سرادیہ کہ ان کی حماقت وجہالت کو اچھی خصلت بعنی صرکے سے تقد د فع کیجئے ،اور بدی کے عوص بھلائی کیجئے ،

اور فیا ذاالگیزی الز کا حاصل پرہے کہ حبب تم ان کی بدی کاجواب حن سلوک سے دو گئے اور شری مرکزوں کے مقابلہ میں احجا برلہ دو گئے تو وہ بینے افعالِ قبیجے۔

مے دریے ہر رہ بری حروں میں جہ میں اب جا بریدوں ہے ووہ بیاے ا دان کا بغض دو سے باز آجا بیش گئے ، آن کی عراوت و دستمنی محبت سے ،اور ان کا بغض دو سے

سے بدل جائے گا، اس قسم کے اقوال قرآن میں بجرات ہیں ،

نابت ہوگیاکہ قرآن کریم تمام علوم نقلیہ کا جامع ہے ، خواہ وہ اصول ہوں یا فروع ، نیز اسس میں مختلفت و لائل عقلیہ میریمی جا بجا تبنیہ بات یا تی جاتی ہیں،اور گرا ہوں کارو برا ہیں قاطعہ ہے کہا گیا ہے ، جوآ سان اور سسبل ہونے شمے علاد م

سله لیعنی ان کمانوں میں منعین سمادی کہاجاتا ہے جیسے با مبل ۱۱

سك علامه سيوطي من إلاتفة ن سي قرآن كريم كي تمام اقدام مج عقلي ولا تل اور اس كي مستنبط مون والعام

ورجع فرايات الات

مختصر مجل میں ،

مَثلًا: آُدُ لَكِينَ الَّذِي تَحَلَقَ السَّمَا وَ وَالْآرَضِ بِقَادِدٍ عَلَىٰ السَّمَا وَ وَالْآرَضِ بِقَادِدٍ عَلَىٰ النَّ يَعْلُكُ وَالْآرَضِ بِقَادِدٍ عَلَىٰ النَّا يَعْلُكُ وَالْآرَضِ بِقَادِدٍ عَلَىٰ النَّا يَعْلُكُ وَالْآرَضِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمِنْ عَلَىٰ السَلَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَامِ اللْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَى

م کیادہ ذات حبس نے آسمان وزین پیدا کئے ، امسی بات پر قادر منہیں کہ ان جبیوں کو دد بارہ پیدا کر دھے ، ا

المُلُهُ - قُلُ يُحْبِينُهَا اللَّهِ يُ انشَاهَا أَدُّلُ مَرَّةٍ .

اب فراد یج ک ان رہ لیں اکو دہی (دوبارہ) زندہ کرے گاہیں نے

المض بهلى مرتب بيداكما عفاية

معرود مراكز الله ما الراسمان وزمين مي التدك علاده اور من الله معروم مرام موالة الله معرود وتوت قان دونون كانظام درم مرام موالة .

بامثلاً ، كَوْكَانَ مِنْ فِيهِمَا اللِهَ أَوْلَا لِللهُ لَفُسُدُ ثَنَا ، كسرت ون عرف قرآن كروت من ما

قرآن کریم اتن بڑی شخیم کتاب مونے اور مختف النوع علوم کا مجوعب مرمونے کے باد ہو دیر کمال اور صوصیت

الوبن خصوصيت

رکھا ہے کہ اس کے مضاین اور سطالب اور بیا نات بیں نہ کوئی اختلات وتصادیے ،
د تباین ونفاوت ، اگریہ السانی کلام ہونا تولاد می طور پر اسس کے بیان بین ناقض اور آیات میں تعارض ہو ، ان کی بڑی اور طویل کی ب اس قسم کی کمروری سے الی اور آیات میں تعارض ہو ، ان میں اسس تفادت واختلات کا کوئی مجی سے نئیر نہیں ہوسکتی دیکن جو بحد فر ان میں اسس تفادت واختلات کا کوئی مجی سے اللہ ہو ان کا جزم ولفین ہوجا تا ہیں بات خود قر ان کی آبیت ذیل میں کہی گئے ہے ،

من آخرت مرمووں کے دوبارہ رزمرہ ہونے برا ہی عرب تعب کیا کرتے تھے اس کا جوائے یا مار کہ اس تقی کے تام ہی علوم قرآن میں موجود ہیں، لیکن لوگوں کی عقیس اُن کر رسانی ما صل کرنے سے عاجر رہ جاتی

غایث اور با سرنه مو،

أَكُلاَيتَكَ بُرُوْنَ الْفُرُانَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْد غَسَيْرِ اللهِ لُوَجَندُوا فِيهِ إِخْتِلاً فَا كَتِبُوا د تو کیایہ لوگ قرآن میں عور بہیں کرتے وادر اگریہ انڈے سواکسی اور کی طرف

سے ہوتا تو پرلوگ ہمس میں بہت اختلاف پاتے ''

ادمر قرآن كريم كى جو سات خصوصيات بيان كى كئى بس ابنى كے بارسے بيں ارى

اَنُذَكَ أَلَّذَ فِي يَعْلَمُ السِّتَى فِي السَّكُونِ وَالْاَرْضِ . "اس قرآن) کو انسس ذات نے آگارہے جو آسمانوں اور زین میں ہیں ہے ہوئے

معيد كرجاني ع كيونكم اس قسم كى بلاعنت ادر اسسلوب عجيب اورعيبى اموركى اطسلاع مختلف النوع علوم برصاوی مونا، اور باوجود اتنی بڑی کنا ب ہوئے کے اختلات ہ تناففن سے باک مونا ،انسی مصوصیت والا کلام اسی ذات سے صادر ہوسکتا ہے ، اص كا علم اسقدرهم مراور معيط بوكراً سمان دريين كاكو في ذره اس ك علم سے

أمقو بن خصوصیت العاء دوام

قرآن کی ان کھوس خصوصیت اس کا دائمی مجزه ہونا ،ادر قیامت بکاسس کا باتی رہنا ،ادر تلاوت کیا جانا ا در اشرتعالیٰ کا انسب کی حفاظت کا صامن ہونا ہے، دوسر المسساء عليهم السلام كے معجر ات وقتى اور منگامى سقے اپنے اسے او قات بين ظامر ہوکر ختم ہو سکتے ،آج ان کا کو نی نشان ان کا تاریخی صفحات کے سوا ا ورکہیں دستیا ب بہیں موسکتا، اس کے برمکس فر آنی معز ، نزول کے وقت سے موبود ، دقد مک جس كى مدت باره سنو استى سال موست بيس ، اپنى اصلى حالت برت وائم سے . اور تمام لوگ

سله بكداب تو يورس ع والمعتوث ال مو يكي بس العي

آئ يك اس ك معارضيم سع عاجزو قاهرد ب و حالا يحداس طول عرصه میں ہر ملک میں اہل زبان اور قصحا و بلغاء بجڑت ہوتے رہے جن میں اکثر بردین معالمہ اور مخالف سنف معر برسدا ببار معيزه جون كاتون موجود ب ،اور انشاء الشرافعالي تا قيا م قيا مت موبود رست گا، اس کے علاوہ بچ بحہ فران کریم کی ہر چھوٹی سے چھوٹی سور ہ مستقل طور بیہ سجزہ ہے بلکے چھوتی سورۃ کے بقسدر قرآن کا ہر جزوم مجزہ ہے ، اس لئے تہنہ قرآن کرم دو بزارے ریادہ مجزات پرمشتل ہے، قرآن كريم كى نوي خصوصيت يه ے كة قرآن كريم كا يله في والا نه نوس خصوصت ا و د تنگ ول موال به اور نه اسس کا سفنے والا اس کے مسننے مرمر ننبر شاكيف اسه اكما ناب، بكر حبقدر باربار اور مكرر بيرها جائے قرآن كريم سے انسی اور محبت بڑھتی جاتی ہے ۔ وخيرجليس لايمك حديثه وترداده يبذراد فسيه تنجسلا س کے برعکس دوسرے کلام خواہ کتنے ہی اعلیٰ درحب سے بلیغ کیوں نہوں ن كا أيب سے زيادہ بار نكرارى نوں كونا كوارا ورطبيعت كو كراں معسلوم مونا سے ، تكين بمسس کا دراک حرف ذوق سلیم رکھنے والے ہوگ ہی کرسکتے ہیں ، قرآن کرم کی دسوین خصوصیت بر ہے کہ وہ دعوے اور دلیل کو ا جامع ہے ، فِنائجیہ اس کا بڑ سے والا اگر معانی کوسمجھ سے ہو تو بیک وقنت ایک بی کلام بیں دعوای اور دلیل دونوں کامقام اور نشان اس کے مفہوم ادر خلوق میر با جاتا کے العنی اسکی بلاعنت سے اس سے اعجاز پر اور معانی سے اللہ کے امروشی اور وعدے و نیدیدا ستدلال کرت، جاتا ہے، ا وہ بہتر۔ ن مصاحب اور جمنتین ہے جس کی دلنتین بانوں سے کہی دل منیں آگا ، ، بلد سے جتی باريرها جلث اتنابي المسوين تحسن وجمال برهاس ١٢ ت

امتعلین اورطالبین کے سئے اسس کا آسیانی اورسہولت کے ساتھ یاد ہوجانی، آبت ذیل میں باری تعالیٰ نے اس ایجیز کی طرف است رہ فرائے ہوئے کہنے کہ :-

گیار ہویں خصوصیت حفظ فنران

ولفك لكيش ما القران للذكي كل الدر المنابع المن المالي المنابع المنابع

جنا مجب ہبت ہی دلیل مرت میں کر عمر اور جھوٹے جھوٹے ہی سکا سکو بادکرلیا اس کو بادکرلیا اس کے حالت سے گزر رہا ہے ،اکٹر علاقوں میں ایک لاکھ سے زیادہ صفاظ الیسے باسے بات جاتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کا اول سے آخر یک محض ان کی یاد داشت سے انکھا کہ اول سے آخر یک محض ان کی یاد داشت سے انکھا کہ اول سے ایک اول ہے کہ اس میں ایک اعراب یا نقطم کا محمی فرق ہوجائے ، جہ جاسی سے الفاظ اور کلمات میں کمی بیشی یا تفاوت ،

اس کے برعکس سارے یورب کے ممالک بیں مجموعی طور پر انجیل کے حافظ اتنی تعار بیں بین بہتی بہتیں مل سکتے میں تدر رحفا او مصرکی کسی جیو تی سی بستی میں بات نی سلتے ہیں جب کہ اس کے سب تقریب جمی مینیٹی نظر رکھا جائے کہ عیسائی دنیا فارع البال اور وکشمال ہے ، اور ان کی قوجہات علوم وفنون اور صنعتوں کی جانب نین صدیوں سے بیش از بیش ہیں، برامین محرم پر برسی مسبحا نہ تعالی کا کھلا ہوا العام ہے ،

ہار ہو ین خصوصیت وہ خشیت اور مہیبت ہے جو اسکی تلاوت کے دقت شننے والوں کے دلوں میں ببیرا ہوتی ہے

نصنیت نگیری اور بڑھنے دالوں کے دل مساردیتی ہے ، حالانکہ بیشیت

اور ہیبت ان لوگوں بر بھی عاری ہونی ہے جو قطعًا اسس کے معانی بہیں سمجھتے ، اور داس کے مطالب بک ان کے ذہن رسانی بات بیں ، جنا بچٹر دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ بہلی بار قران کریم کو مسئلہ شدیت تاثر کی بناء بر اتبول اسلام پر مجبور ہو گئے ، اور اور ابھن لوگ اگر جب راس وفت مشرف باسسلام شہوئے ، گر کچر موصر اجب د

اسس کی کشش نے اسلام کہ طوق اطاعت اُن گی کہ دنوں میں ڈال ہی دیا،
مشندگیاہے کہ کسی نیب ٹی کا بک قرآن ٹو ان کے پاسسے گزر ہوا ، عیسائی کلام
پاک کوشن کے ہے خود ہو گیا ، اور زارو قطار رونے لگا ، اس سے رونے کا سبب پوچیا
گیا تو کہ کہ کلام خواوندی کو کشندگر جھ پر زبر دست ہمیت اور نوشیت طاری ہو تی حسس
نے مجھے ڈ لادیا ،

حضرت جعفرطی رصی الله عند مند بنام مضاکه بور در با اثر مین دو به بوای اور اور کے سلطے قرآن کریم کی تلووت فرمائی تویہ عالم مضاکہ بور در بار برابر اس وقت یک روئے رہے ویشا میں مسیور مضار بادشاہ اور تر م ابل دربار برابر اس وقت یک روئے رہے ویشا میں مسیور مضار ایس وقت یک روئے رہے ویشا میں مسیور مشار ایس وقت یک روئے رہے ویشار میں ایس دربار برابر اس وقت یک روئے رہے ویشار میں ایس دربار برابر اس وقت یک روئے رہے ویشار میں ایس دربار برابر اس وقت یک روئے رہے ویشار میں ایس دربار برابر اس وقت یک روئے رہے ویشار میں دربار برابر اس دربار برابر برابر اس دربار برابر اس دربار برابر برابر اس دربار برابر برابر اس دربار برابر اس دربار برابر برابر اس دربار برابر اس دربار برابر بر

جعفرہ الاوت کرتے رہے ،

برہ مہیں، بکدائس کے بعد شاہ جبش نے مذہب نفر انیت کے سنر علماء کو براہ راست اس معاملہ کی تحقیق اور مشاہ سے مدہ کے بئے فدمت بنوی میں بھیجا، تفتو صلی اللّٰدعلیہ وسس مم اللہ کی تحقیق اور مشاہ سور ہی بلیس کی نلاوٹ فرائی، وہ سب علماء برابر روتے رہے، اور بے افنیار مسلمان ہو گئے، اپنی بزرگوں کی شان میں برا یاست نازل ہو ہیں ہ

رَّ إِذَا سَمِعُواْمَا أُنْزِلَ إِلَى السَّهُوْلِ تَرَحَلَ أَغْيَنَهُمُ تَفِيْهِمُ لَقِيْهِمُ لَقِيْهِمُ لَقِيْهِمُ مِنَ الكَّمْعِ مِمَّاعَرُفُوْا مِنَ الْحَقِّ كَقُوْلُونَ كَبَّتَ الْمَتَ فَاكُنْتُ نَا مَعَ الشِّهِ ذِيْنَ هِ

ر جہ: اور جب یہ وگ رسول پر ارل ہونے والے کام کوشنے ہیں تو تم دیکھو کے کہ س کی انھیں بی مشناسی کی وجہ سے اسوڈ رسے لبر بر ہیں اوہ کہتے ہیں کہ نے ہمائے پر ور دگار ایم کیاں ہے کئے اس سے ہمیں بھی دھی کی تصدیق کر ہوانوں ہیں کھر لیجے ۔

اله معزت علبت بن عباسل كي تفسيرك مطابق . (ديكيف تفير كمبير ص ٢٣٩، ج٠

اسى طرح است قبل مم جبرين مطعم رصى الشدعسية ، عنب ابن معفع ، سينى بن عکم، غزالی کے داقعات اور ان کی سشہ دتیں فرآن کر ہم کی مقامیت کے سیسلے میں ستری نے اپنی تفسیر میں مکھا ہے کہ علامہ علی القو مشت ح سب وقٹ مادرالٹیرسے روم کی جا نب روانہ ہونے کے ، تو ان کی خدمت میں ایک ہیودی سلام کی تحقیق کے لیے آیا ،اورعلامہ موصوف۔ كر ارباء اور ان كے دلائل س كى دليل كو تسليم منبس كيا، الله قسے ايك روزوه بهودي علامه موصوف كي ضرمت بين على الصباح طاحر جوا ، اس وقت علاتمه موصوف اپنے مکان کی جھت پر قرآن کریم کی تلادت میں مصروف سے واگر ہے علاّمہ کی آواز منها مت می مجوندی اور کر سیر متی ، نگر جو منبی وه میمودی عالم وروا دے میں داخل ہوا واور قر آنی کلمات اس کے کانوں میں بڑے واس کا قلب بے اختیار محرکیا اورقرآن کے اسس کے دل میں اپنی جگہ بیدا کر لی، علامہ وعوت کے باس میو سختے ہی آس نے بہلی درخواست میں کی کمجھ کومشرف باسلام کر لیجے، علامہ نے ان کومسال كرايا ، ميراس كاسبب دريافت كيا ، كينه سكاكرس في يورى زند كى بين آيس زياده مروہ ادر مجدندی دارکسی کی نہیں سنی اس کے ادجود آی کے دروانے بر بہو کینے ہی الفا طِافراَن جوں ہی میرے کانوں میں پڑے میرے قلب کو اپنی شدت حزكر ديا، مجه كواس كے دحى ہونے كالفين ہو كيا، ان واقعات سے ما بت بواکہ قر آن کریم معجز و ہے ، اور کلام خداوندی ہے اور كيون نهمو ، حب كمكى كلام كى خواصورتى اوراجهاني ين داجره سے مواكرتى ہے ، بعنی اس کے انفاظ فصیح ہوں ،اسکی ترتیب و تالیف لیسندیدہ ہو،اس کے مضامین اكيزه بور، يرينون جيزين فرآن كريم من بلاست موجود بي،

وصفى مذاكرها فيب برصفحاً منده)

## عاممه، منره عبب با منب المنجازة في المناكبي المناكبي

اس فصل کو بین فوائد کے بیان پرختم کرتے ہیں ، اقل برکہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسل کو بلا غنت والا معجز ہ عطا کئے جانے کی وحب برہے کہ عام طورسے انہ بہاء علیہ ماسلام کو اس جنس سے معجزے عطا کئے جاتے ہیں ہجا اسسان مانہ میں ترفی پر ہو ، کیو بکہ وہ لوگ اس کے سبب سے اعلی درجے کر بہنچ جاتے ہیں ، آن کو براح اس کی برج جاتا ہی درجے کر بہنچ جاتے ہیں ، آن کو براح اس مرسائی ممکن ہروجا آہے کہ اس فن میں دہ آخری حد کونسی ہے ، جہاں ، کا دانسانی دست میں کو اس حرست سکلا ہوا بلتے میں توسم جے لیتے ہیں کہ برانسانی فعل نہیں ہے ، بہر جب اوگ کسی کو اس حرست سکلا ہوا بلتے میں توسم جے لیتے ہیں کہ برانسانی فعل نہیں ہے ، بہر جب اوگ کسی کو اس حرست سکلا ہوا بلتے میں توسم جے لیتے ہیں کہ برانسانی فعل نہیں ہے ، بہر جب اوگ کسی کو اس حرست نکلا ہوا بلتے میں توسم جے لیتے ہیں کہ برانسانی فعل نہیں ہے ، بلکہ منجا من استر ہے ،

مبیاکہ وسی علیہ السلام کے زمانے بین مسی اور جاد وکا زور کھا۔ اور لوگ
اس بین کمال پیداکرت تھے ، ماہر جاددگروں نے اس حقیقت کو پالیا تھا، جادو کی ہمزی حدا تخدیل ہے ، لیعنی ایک ہے اصل چیز کا نظر آنا ، حبس کا حاصل انظر ہندی ہے اصل چیز کا نظر آنا ، حبس کا حاصل انظر ہندی ہے اضوں نے موسی ہی کا تھی کو از دیا بنا ہوا دیکھا ہو اُن کے مصنوعی جادو کے سامان کو نگل رہا تھا ، اُن کو بھیں آگیا کہ یہ حرسے ہے خارج اور منجا نیا ستہ مجزہ ہے ، نیسی ہے کہ وہ لوگ ایس اے آئے ،

اس کے برعکس فرعوں ہو بھا اس فن کا اہر اور کا بل ناخا ، اس سے اس نے اس نے اس معرزہ کو تھی رہے۔ میں معرزہ کو تھی رہے۔ معرف اس قدر فرق محسوس کیا کہ جا دوروں کے جا دوست موسنی علیہ الساہم کا بادور اادر عنظیم ہے ،

المرازة كراياكرا مسلم المرائدة من طب كررسان المرائدة المرائة المرائدة المر

اسی طرح محضورصلی استرعلیہ دسلم کے عہد مبارک میں زبان دانی اور فصاحت
و بلا خت کاع وج عضا ، چنا کنیہ لوگ اس میں کمال پیدا کرکے ایک دوسرے کومقائی
کا چیلیج دیتے ہتے ، بلکہ یہ چیزان کے لیے سرائے فخو مبا است شمار کی جاتی کھیں جائے فخو مبا است شمار کی جاتی کھیں جائے گئے تھے ،
اسی سلط میں وہ سائی مشہو قصیدے خان گھیہ میں محاقت ہے قدان کا جواب لکھ کر کہ ان کا کو تی معارضہ ہے تو ان کا جواب لکھ کر بیب ان او بندان کردے ، بھر حب صفور صلی استرعلیہ وسلم نے الیا بلیغ کلام بہت کی اخری وہ لوگ بہت کی اخری وہ لوگ بیب ان بلاعنت کی اخری وہ کو جانے گئے ، قرآنی بلاعت کو احضوں نے است کی مرز است کے معارضہ سے عاجز کر دیا ، قد جو نکہ وہ لوگ بایا ، قد بھن کی اخری وہ کو جانے گئے ، قرآنی بلاعت کو احضوں نے است کی مرز ان قد بھن کی اخری وہ کو جانے گئے ، قرآنی بلاغت کو احضوں نے است کی مرز است کی اخری وہ کو جانے کے ، قرآنی بلاغت کو احضوں نے است کی مرز ا

ک دہنی قعیدوں کو المعکلِقاکت الستنجعی سم کہ جاناہے ، زوز فی نے اپنی بخرج میں یہ روایت نقل کی ہے کہ ان قعیدوں کو خان کعبر میں اس غرض سے تشکایا گیا تھاکہ کسی میں بہت ہوتو اُن کے مقابے کے قعیدسے کہ کرلا ہے ۱۲ تقی

## قران کریم ایم میون نازل نهیس بواج دوسرفائده

قرآن كرم كانزول تقوري تفوري مقدار مي الرياس موا، سام قرآن ایک دم ازل تهیس بوا ۱۱س کی جند وجوه بس : الم و و كره م مله : تق ال لا الر باراقرآن ایکب دم نازل بونا تواند بیشبه بختا کرآ جی اس کوضبط اور محفوظ نرکسکی كر ، مجول جلف كو وى امكانات كق ، -اگر قر آن کریم بورا ایک دم از ل موتا تو ممکن تھا کہ آ<u>ٹ مکھے ہے۔</u> براعتا دکرتے اور یادکرنے میں بورا اہتمام نہ ہوتا ،اب حب کمانٹرتعالی نے تھوڑا ازل کیا توسیعولت اسس کو محفوظ کرلیا ، اور منسام آمتن کے لئے حفظ کی سنت جاري بوکشي، برورا فرآن ایک دم نلال موسے کی صورت میں اگرسے اسے احکام بارنازل ہونے تو مخلوق کے لئے د شواری اور گرا نی بیدا ہو جاتی ا تقورًا تحورًا نازل بونے کی وحب سے احکام مجھی محقورٌ سے تقورٌ سے ازل موسیے

اسطی ان کانخمل اُمن کے لئے اُسان ہوگیا ، ایک صحابی سے منقول ہے کہ الترتعالی اسطی ان کانخمل اُمن کے لئے اُسان ہوگیا ، ایک صحابی سے منقول ہے کہ الترتعالی کاہم پر بڑا احسان وکرم ہے ، ور مزم ہوگ مشرک سکھے ، اگر حضور صلی التر علیہ سلم پورا دین اور سا را قرآن ایک دم سے آتے تو جا رسے سلئے بڑا وشوار ہو جا آ ، اور اسلام قبول کرنے کی ہمن نہ ہوتی ، ملکہ است راء یس حضور صلی انٹر علیہ وسلم نے ہم کومرف قبول کرنے اور ایمان کی دعوت اور اس

كى مشيرينى كاذالفذ چكھ ديا، تواكس كے بعد آسة آسنة بما ماحكام ايك أيك كريك قبول کرتے بیطے کئے ، بیب ان بک کہ دین کامل اور عمل ہوگیا ، -جب آب وقا فوقاً جريُل عليال الم سے طاقت كرتے توان كے بار بارکنے سے کیے کے دل کو تقویت حاصل ہوتی، حس کی وجہ سے اپنے فراہنہ جملیع کی ادائیگی میں آب مطبوطی کے ساتھ مستعدر ہے ، ادر جومشقیس نبون کازمہ میں ان برصر کرنے اور قوم کی نیرا رسانی بر تابت قدم سے میں بختر سے ۔ --- جب بادجود محقورا تفعورا الزل موسل کے اس می اعجب زکی سفسرالکط باقی کمش تو انسس کامعخزو نا بت موگیا ، کیون کاگریوگ اس کے معارضہ بیر قادر ہونے توبڑی آسانی کے ساتھ منفوٹری مقت رار میں ۱۰ زل سندہ مصفے کے برا ہر کوئی کلام قرآن كريم ان كے اعتراضات اور وجودہ زمانے ميں ميش آنے والے واقعات کے مطابع نازل ہونا رہتا تھا ، اکسے یقے بران کی بھیرت میں ترقی ادر اضا فہ ہوجا آسھاکیونکہ ،اس صورت میں قرآنی فصاحت کے سساتھ غیبی امورکی اطب دع اور بمیشینگون سمی شامل بو تی جاتی تخفی ا -- قرآن کریم حب تھوٹری تھوٹری مقدار میں ناز**ل ہوتا، اور آ**د ھر حصنو مسلی انتشر علیه وسیلم کے اس کے معارعنہ کا جیلنج منزوع ہی ہے دیا متنا ، لوگویا آپ نے قرآن کے ہر ہر مجزو کے بارے میں ستقل چلینے کیا ، حبب وہ لوگ ایک ایک مجزو کے معاریضے سے عاجز آگے تو سارسے قرآن کے معارضہ سے ان کا عاجز ہونا برائے او الامعلوم بوگیا، استطرح لوگول و نفس معارض رست عاجز بوجانا قطعی نابت الشراور المسس کے نبیوں کے درمیان سفا رت کامتصب ایک ظمل ا ادر تعبیل انقسدر عبدہ ہے واب اگر قرآن کریم ایک دم نازل ہوتا تو سجب رالیل علات اسمنصب اور عبت سے مخروم موجانے كااحمال

## قران کے مضابین میں تکرار کبوں ہے ہ

تنبيرافا ئره

قرآن كريم مين سئله توجيده احوال قيامت، اورا نبياء عليهم اسسادم ك واقعا . بربار بارانسط آیات وایل عرب عام طور برمشرک اور بت برست سنفے ،ان بمن ام چزوں کے منکر سنفے ،ابل عجم میں سے بعض اتوام بعید مندوستانی و جین کے ہوگ اور آتش برست امل عب می کی طرح بنت برست اورمشرک تنے ،اور ان باتق کے انکار میں اہل عرب ہی کی طرح کنے ،اورلجن قومیں جسے عبیبائی ان است یا مک اعتقاد میں افراط و تفرلط میں مبست ملا <u>کت</u>ے ، اسس کتے ان معنا من كى تحقيق و اكيد كے ليے مسائل نوحيد ومعاد دعيرہ كو باربار بجرت بیان کیاگیا، بیغمبروں کے داقعات بار باربیان کئے جانے کے ادر تھی اسسیاب میں مثلاً ، یونک فران کریم کا اعجاز بلاغت کے لعاظ سے مجمی تفا ،اور اسس بیلوست تهجى معارصت مطلوب تفاه اس ليع نقص كومخلف بيرالين اورعبارلوں ميں بیان کیاگیا ہے ، انحقسار اور تطویل کے اعتبار سے ہرعبارت دومسری سے مختلف ہونے کے با وجود بلاحث کے اعلی معیار برمیو کی ہوئی ہے ، تاکہ علوم برجائے کہ يرانساني كلام بنيس ب، كيونك الساكرا المفاء كي نزديك الساني طاقت ، اور قدرسند ت فارج ہے ، ووسرے برکہ ان کو یہ کنے کی گنج اسٹس تفی کرجو فصیرے الفاظ اس فقے کے مناسب تھے ،ان کو آپ اسستھال کر چکے ہیں ،ادر اب دومسرے الفاظ اس يان ، أبنيس مب ، يا بركه مر بليغ كاطر لقير دوسرت بليغ طر لق كم مخالف موامات ، البعن اگرطویل عبارت پر قادر موستے میں قودو سرے صرف مختصر عبارت برقدرت

ر کھنے ہیں ،اس لئے کسی ایک توع برقادرہ ہونے سے یہ لازم مہیں آ با کدوہ دومری فوع پر بھی قادر مذبہ بھیں ہے ،

یا ہے کہہ سکتے کھے کہ واقعات اور قصص کے بیان کرنے میں بلاغت کا دائرہ ایک ہے اور آپ کو اگر ایک آ دھ مرتب قصص کے بیان کرنے پر قدرت ہوگئ تو

نزیر محض مجنت وا تفاق ہے ، لیکن حب تصص کا بیان اختصار و تطویل کی رعایت

ے سباتھ بار بار رواتو گذرشہ نہ بنوں شہرات اس سلسلے میں باطل ہو گئے ، تبییرے بیرکہ حضور صلی الشرعلیہ درسسلم قوم کی ایڈا رسیانی کی وجہ سے ننگ ل

وت عفى ، چنا مجن تعالى شاخرة آيت الدكف أن الله المناك أمّاك أيفيت الله المناك المناسقة

صَكُدُك بِمَا يُقَوُّ وَنُ " ين اس كُنْ سِادت دى ہے ، اس كے الله تعالى

مختن اوقات میں انبیاء علیہ اسلام کے واقعات میں سے کوئی واقعہ بیان

فرائے جانے ہیں جو تصنور صلی الشرعليہ وسلم كے اس وقت كے حسب حال ہوتا ہے

تاكر تصنور صلى الشرعلية وسلم كود لجمعى اورتستى ما صل بو، بينا كنيه اسى عزمن كى جانب

آیت ذیل میں است رہ فرمایا گیا ہے:

وَ كُولَةً لَقُلُمُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْهَاء السَّرَسُلِ مَا لَنْتُنَّ بِهِ فُؤَادَكَ وَكُولَةً لَا يَسْسِلُ مَا لَنْتُنَّ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فَي اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ هِ وَجَاءَكَ فِي اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ هِ وَجَاءَكَ فِي اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ هِ وَجَاءَكَ وَا مُؤَمِنِيْنَ هِ وَجَاءَكَ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ هِ وَجَاءَكَ وَمُواعِظَةً وَيَذِي اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ هِ وَجَاءَكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رج، البیغبروں کی خبروں میں سے ہم آئے کودہ واقعدسناتے ہیں جرآئے کے دل

كى تسلى كا باعث بو اوران تصول كے ضمن بين أج كے إس مى باتن اور

مسلوں کے لئے نصیحت و ہندگی ایس بہنجی ہیں اور پیوستنے یہ کے مسلوں کو کفائے مائتھوں ایڈا ءاور پیلیٹ بہنجی ہی رمہتی تھی ا

اس ائے باری تعالیٰ ایسے ہرمو قع برکو ائی ناکو ائی وقت کے مناسب حال ذکر کرفینے

ہیں، کیو کرمہالوں کے واقعات ہے اول کے لئے موجب عبرت ہوتے ہیں،

اله اور سم جائے بیں کدان دکفار ، کی با توں سے آب کادل تنگ ہوتا ہے "

رالی طرودم باب بیم با بخویں میرکہ بھی ایک ہی واقعہ متعد دحقائق بیرمث تمل مبونا ہے وضمناایک ايك مقام پر اسكے ذركرے سے كري سے تقت مقصود ابيان ہے اور دوسرى صمناً تو دوسری جگراس کے بیان سے دوسے رسفانی ملحوظ مجست ہیں ،اور بہل کی عقیقت صنمنی بن جاتی ہے :



## دومىرى فصل

### ربہ قران برعبیهائی علمائے کے اعتراضا

بیه لا اعتراض قرآن کی بلاغن بر

عیدائی علماء قرآن کریم برمہدا عراض برکرتے ہیں کہ یہ بات تسئیم نہیں کی جاسکتی کرقر آن کریم بلا عنت کے اس انہائی معیار بر بہنجا ہواہے جوان نی دسترس سے بہرے اور اگر اس کو مان کھی لیا جائے نب بھی براعجاز کی نا قص دلیل ہے ،کڑکہ اس کی بہجان اور مشخص کرسکتا ہے حسب کو عربی زبان اور لعنت عرب کی بودی مہارت ہو ،

ور ئل سے اسس کو نابت کیاجا جیکاہے ،

رہی یہ بات کہ اس کی سٹناخت عرف وہی کرمسکا ہے جس کوع بی زبن کی

کا مل مہارت ہو ، سویبر درست ہے ، لیکن اسٹے ان کا مدعا ہرگز ٹا بت نہ ہوگا کیو بحد

يمعجزه بنغاء اورفصحاء كوعاجز اورفاه كريث كيك كفاوا وران كاعاجب نربوانا

نابت بوچکا، نه صرف یه که وه معارضه منبس کرستے ، بلکه این عاجزی کااعتران

مجى كيا ١٠ إبل زبان كے ١٠ كى سِننا خت اب سينے سے كى ہے ١٠ اور علماء نے علوم

بلاعنت اور اساليب كلام كي مهارتت اس كو بيجانا،

اب سے عوام نزا ہوں نے الکھوں اہر آبان اور علم اوکی شہادت سے یہ بات معلوم کر لی ، اہر اس کا معجزہ ہونا یقیب نا نا بت ہوگیا ، اور یہ دلیل کا مل دلیل ہے ، ندک افض، جیساکہ ان کا خیال ہے ، ادر برجیز ان اس باب میں سے ایک

ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن انٹر کا کلام ہے ،

دوسواسی سال کی طویل مرت بویکی ہے ،

نیز ففل اوس کی دو سری خصوصیت میں پر بات معلوم ہو جگی ہے کہ نظام کا کا قول باطلاح کا طلاح کا معلوم ہو جگی ہے کہ نظام کا کا قول باطلاح کا دور مردود ہے ، معتزلہ کے پیشوا الوموشی مزد الرکا بیر قول بھی نظام کے قول کی قرات کے قدل کی قدرت کے قدل کی طرح مردود ہے کہ "لوگوں کو اس قسم کے نفیدے و بلیغ قران بنانے کی قدرت سے کے قدال وہ بیشخص ایک دلیا انداور یا گل متفا، حب رکے دماع بید کمٹر ت

ریا منت کی دجہ سے حمث کی غالب آگئ کفی ۱۰س کے نتیجے میں ارتست م کی بہت سی بزیانی اور د لوا نکی کی باتیں است کی ہیں ، مثلاً ایک جگہ لوں کہتا ہے کہ "خراجوت سنے اور طسسلم کرنے پر فادر سے وادر اگر وہ ایساکرے تب کھی وہ ضرا ہو گا مگر جھوا اورظالم ! دوسری جگه کہتاہے کہ جوشف بادستاہ سے تعلق رکھے گا وہ کافرہے ،نہ افودكسي كاوارت بن سكتاب اور ساس كاكو في وارت بوكا، رهی بیر بات که وه تمام کن بس جودوسری ز بانوں بیں معیاری بلاغت رکھنی بس ان کوہمی کلام الّبی ما ننا پڑ سے گا ، سویہ مات نا قابل سسلم ہے ، اس سے کہان کہ اوں کا بلاعثت کے اس اعلیٰ مرتمب پر بڑنے جا ناان وجوہ کے مطابق ٹا بت مہیں ہواجن کابیان فضل اول کے امراق و دوم میں گذر دیکاہے ، اور نہ ان کے مستعین کی جانب سے اعجاز کا دعوالی کیا گیا ہے ، نامسس زبان کے نصحاء ہی ان كيه عار منت ما جسب زيد الم مهر بهي الركو في شخص ان كتابون كي نسبت اس قسم کا دعوی کرسے تو اسسکی ذیتے اس کا ٹبوت دیا ہوگا، بھر اگردہ ٹابست وكر سطح توالسس كے باطل دعوے سے احر از عزورى ہے ، اس كے علاوہ صرف بعض عیسا یوں کا ان کتابوں کے متعلق بیرسشسبادت دینا کہ ان زبانو سمیں یہ كآبيں بلاعنت كے اسى معيار بربہو كنى ہو الى بين عبى معيار برعر بى زبان مسين ا مینی بن مبیع ابو موسلی مزدار وم ستندر بن بندیت غانی قسم محمد زلدیں سے بین الدانہادر کا م کی بناء پراس کے دماع پرخت کی کالب آگئ کھی ، قرآن کے مخلوق مونے پر انسس کا ع قار اس قدرشد پرتھا وَ إِن كُولَدِيم النَّ والوں كو كافركب مقاديب مك كوعلام منتبرت في فائل كيا ہے ك ايك مرتب كو ذي يحويز ابرامیم سندهی م فامسے بوجھاکر وے زین پر لیے واوں کے ارے بی متعا راکبا خال ہے ہ کنے دگاکہ سب كانزيس ابرابيم في كماكم بندة ضرا إجات كى إرسه بين قرأن يا كمتا ب كرتام أسسانون اور زمين كى کی وسعت رکھتی ہے ، پیھرکیا امس میں حریث تم اور بھتا رہے ساتھی رہیں گئے ؟ اس پروہ کھسیانا ہو كيا ، والملل والنخل للشرستاني، صمم و ١٥ سله ملاحظه مو الملل والمخل للشيرستاني ص ٩٠ ج اول ، قابروست المايد.

قرآن کرم ہے، قابل سلم مہس موسکتا، اس سے کہ جو بک میر اوگ تو داہل زبان نہیں ہیں اس سے نہ تو دوسری زبان کی تذکیرو تا بیٹ میں ،مفرد تشنیہ جمع میں است بیاز رسكة بن ، ندمرفوع ومنصوب ومجرور من تميز كرسكة بن ، سيرجا في نرياده بليغ اور کم بلیغ میں تمیز کرنا واور براستسدیان ندکرناع بی زبان کے ساتھ ہی مخصوص ہیں کبکہ اپنی زبان کے علاوہ کسی زبان میں تھی ،عبرانی ہویا بونانی، مسریانی ہویا لاطینی ان کو برمهارت سا صل شهر مومکتی ، اورانسس امتیاز مذکرنے کامنشاء ان کی زبان کی تنگ دامنی ، بالحفوص انگریزوں کا توسی حال ہے ، کیونکہ میر مجی اپنی تنگ دامنی میں عیسا بیٹوں کے ساخد شر کیا ہی البة عام عیا یوں سے پہلوگ ایک خصوصیت میں متاز ہیں اور وہ یہ کہ یہ نوگ تھی دومبری زبان کے چندگنتی کے الفاظ سے واقعت ہوجانے کے بعد اہنے بارے میں میں گمان کر لینے میں کہ ہم اس زبان کے ماہر ہوگئے ہیں ، اورکسی علم مے چندمسائل کے جان لینے کے بعد اینے کو اسس علم کے علما ویس شمار کرنے سکتے ان کاس عادت بدیرلونانی اور فرانسیسی مصرات مجی اعتراص دطعن کرتے ہیں ہمارے پہلے دعوے کا بت مربہ ہے کہ شام کے بڑے یا دری مسسر کسیں مارونی نے اسقف اعظم اربالوس مہتم کی اجازت سے بہت ہے یا در اور کرا بہوں ن انوریزی زبان میں مخلف اصنات ( GEENDERS) کے لئے بالعوم ایک ہی تیم کے صیغ میں ،اس کے برخلات عربی میں مراکب کے لئے الگ سے عدد (NUM BER) کے لی ظاسے انگریزی میں کھے کی دونیس میں مقرد SINGULAR اور جمع PLURAL کے برخلات عربی میں ان دونوں کے مداوہ تثنیہ ١٨٥ کے الله مجي الگ صيف ہے ، يہ تو بنيادى اموریس ورقی کی وسعت ہے اس کے ملاوہ عربی کے تفات ۷۵ C AB اس کے ملاوہ عربی کے تفات انگریزی کانسیت بہت زیادہ ہے ۱۲ تنی مله اربالوس شم ( URBAN VIII ) ستاله عصر المالاس ملم المالوس من المالوس من المالوس من المالوس من المالوس من الم وہی لیے ہے جس نے مشہورسا تینیدان کلیلیوکی مخالفنٹ کی تھی 7 برا انبیکا ، ۲۰ تقی

علماء اور عبرانی بونانی عربی زبان کے برهانے والے استاندہ کو اس غرص سے جمع کیا کہ یر لوگ اُس مور بی ترجمب کی اصلاح کریں جوبے شمار اغلاط سے مجمل ہوا اور بہت سے مصامین سے خالی ہے ،ان لوگوں نے مشتشلہ میں اسکسلا میں بڑی محنت اور جانفشائی کے بعداس میں اصلاح کی ، لیکن جونکہ باوجود اصسلاح کام کے ان کے ترجوں میں مہت سی خامیاں عیسا ٹیوں کی روایتی خصلت کے مطابق باتی روگئیں ا س لے ترجمیسے معتدمہ میں انھوں نے معذرت بہیش کی ہے ، بیں انسس صفارہ سے بعینہ ان کی عبارت اور الفاظ میں ان کی معذرت نقل کرتا ہو ں، وہ یہ ہے : و تم المسس نقل بي بهت سي جيزين اليبي با وُكتے ہو عام قوا فيز تعنت كے خلاف مونى مٹلا مونٹ کے عومن میں مذکر اورجع کی جگہ خود اور شنبیر کی بجائے جمع اور زیر کی حكم يدين اوراسم من نصب اور فعل من جزم الركات كي حكروت كي زيادتي وعيره وغیرو ان تمام بالوں کا سبب عیسایوں کی زبان کیسادگی ہے اور اس طرح اعفوں نے زبان کی ایک محفوص قتم بنالی ہے ، یہ بات صرف عربی زبان کے ساتھ ہی محضوص نہیں ہے بلکہ لاطینی اور بونانی حیرانی زبانوں میں بھی اسب باء اور دسولوں نے اوران کے اکا براور مرد وں نے نفات اور الفاظ میں اکسس فتم کا تقان برناسي ،وج اسكى يرب كرر وج القداس كا يرمنتاء كيمي بنين بوا، كه كلام الني كو ان صودا دريا بنديوں كے مسائة جكرويا جلئے ہو كؤى تواعد نے نگائی ہیں اسی لئے اکسینی ہارسے سامنے ضرابی امرار کو بغیرفصاحت و بلاعنت کے پیش کیا ک

دورے دعوے پریہ شہادت موجود ہے کہ مشہور سیاح الوطالب خان فی ادسی رہان ہیں ایک کتاب میں الطالبی تھنیت کی ہے ، اسس ہی اس نے اپنا سفر نا رکھاہے ، اور مختلف مالک کی سیاحت میں جوحلات آس نے دیکھے ال کو قلمبند کیا ہے ، انگلہ تنان والوں کی نوبیاں اور عیب کھی اسی سلسلہ میں شارکرائے فی دائسی کتاب سے آکھویں عیب کا ترجمہ کرے نقل کرنا ہوں ، کیونکہ اسی

موقع بداس كى سزورت ب، وه كبتاب كه :

"الم المحال عبد ان کی وہ غلط کاری ہے ہی علوم کی معرفت اور دوسری زبان سے سلسلہ میں ان سے سے زویو تی ہے ، کیونکہ یہ لوگ خو دکو ہرزبان کا البرمجہ لیتے ہیں اورکسی اول علم سے جب کچھ الفاظ اس زبان اوراس علم میں کتا ہی تصنبعت کرنے سکتے ہیں چیند مسائل صول کر لیتے ہیں قواس زبان اوراس علم میں کتا ہی تصنبعت کرنے سکتے ہیں اور کچھ السس جز کا علم ابتدا کی اور کپھران خوا فات کو طبع کرے شاتع کر دینے ہیں سیجھے السس جز کا علم ابتدا کی فوانسیائی لوٹائی لوگ رسے بیانات سے ہوا ، کیونکی ان حکوں کی زبان رب کی سے بین المان کے بیان برائیسین المان کو بیان برائیسین کرنے کا مو قع اس وقت ملاحب میں نے فارسی زبان میں ان لوگوں کو اکسس طرح طبا فت کرتے ہیں تا ہو ہیں ۔ فارسی زبان میں ان لوگوں کو اکسس طرح طبا فت کرتے ہیں تا ہو ہیں ہے گا گا

سنتے لیورکہا ہے کہ : " لنزن میں اس قیم کی بہت سی کت ہو

" لندن میں اس قدم کی بہت سی کہ بی جمع ہوگئی ہیں کہ اب کچھ زمانے کے بعدا ہل حق کی کہ اوں کا بہما ننا مشکل ہوجائے گا !

رہی ان لوگوں کی بہ بات کہ باطل مضامین اور قبیح مقاصد کو بھی فقیہ و بلیغ عبارت اور الفاظ میں اداکیا جاسکتا ہے ، اس سے الیا کلام بھی کام الہی ہونا چاہئے۔
سویرا عراض قرآن کریم پر ہرگز وار د نہیں موسکتا، اس لئے کہ فرآن محیہ ہر وع سے اخر تک حسب ذیل سن شیس مضامین کے بیاں سے بھر ابواہ ہے ، اس کی کوئی طویل آئیت الیسی نہائیں گے ہو اُن مصنامین میں سے کہی معنموں سے خالی ہو،

فرآن کریم کے مصامین ہے۔ نصائی صفایت کا ملہ د کمالیہ، اس کا دا حَد ہونا، قدیم دارؓ کی ہوتا ، ابد تی اور تا در

م ونا ، عالم وسيمتع وبقير مبونا ، متكام محكم وخبير مونا ، خالق السمون والاص مونا، رحيم له اس بن كي مثاليس و يجعن مول قر مبل كي متنسر ين كي كتب كامطالعه ذما يسجيع، ان مير اس قيم

کی بے شمار شالیں طیس گر ۱۲ تق

وخل برنا، صبوروعاد ل بونا، فد دسس دمجي وممتيت بونا وغيره دعيره . الترتعالي كاتمام عيوب مثلاً صروت ، عجز فلسلم اور مهل سے باك بيونا ، P توجیدخالص کی دعورت ،اورسترک سے مطلقاً مالعت ،اسی طرح تماریشے (P) منع کرنا کہ بیر مجی لقینی طور پر منزک ہی کاایک شعبہ سے جیاکہ آپ کو ہو سنے اسے البياء عليم التلام كاذكراوران كواقعات أورقصص @ ا نبياء عليهم السلام كالهيشه بثت برستى اوركفر وسترك سے احراز 9 بینمبروں برایمان لانے والے مصرات کی مدح اور تعر لیٹ کرنا، دلند ما (7) انبياءعليهمالت لام كے مزمانے والے اور پھٹلانے والوں كى مامن 3 تام میمبروں پرایان لانے کی عموما تاکید کرنا اور خصوصیت کے ⦸ علینی علیرانسلام برایان لانے کی تاکیر ، یہ وعدہ کہ ایمان والے انجام کارمنکروں ادر کافروں بیفالب آپٹس کے ، (1) قيامت كى حقيظت كابيان ، اوراس دن مين اعمال كى جزاكى تفصيلات ، (E) حِنْت اور دورْخ كاذكر اورانكي نعتون ادر عزالون كي تفضيل، (1) دنیا کی مذمرت اور اسسکی بے ثبانی اور فانی موسفے کا بیان ، 1 آخرت كى مرح ادر فضيلت اور استنظى دائمي اور باشدار مونيكا بيان . **(P)** سلال جیزوں کی حدّت اور موام چیزوں کی حرمت کا بیان ، 1 (B) (4) الشرتعالي كي محبتت اور المتاروالوس كي (1) متنوق دلانا،

ان دسائل اور ذرائع كابيان جن كاختسباكرانے سے انسان كى رسسانی (1)

بركاروں اور فاسقوں كى صحبت اور يمنشينى سے روكن اور وھمكانا ي •

بدنی عبادتوں اور مالی عبادات میں نبتت کوخالص رکھنے کی تاکبید کرتا ، **(P)** 

① ر یا کاری اورست سریت طلبی بیدوعید،

تهذيب اخلاق كى تاكيد، كهس اجالي طورير كهس تغفيل كيس اخف 7

0

بُرْب اخلاق اور کمینی خصائتوں برد معنکانا ، اجالی طور بر ، اخلاق حسن کی مدح اور تعرلیت جیسے بر دباری ، تواضع ، کرم بشعب (P)

مرے اخلاق کی مذمن بعید خصته، کبر، بخل، بزدلی اور طل مونیره، T

نغولی ادر بر بهنر گاری کی تصبیحت ، 0

التُديك ذكر اورامسكى عبادت كى ترمغيك، **(1)** 

بلاسنت به برتمام بانین عقلی اور نقلی طور برعم سعه اور همو و مین ان مضایین كاذكرقران من بحرث أورباد بار ماكيداورتقر يرك ي كياكيا ہے ،اكر ب مصامین مجی قبیح بوسکتے میں تو بھرمعسادم تئیں کہ اچھی بات نہیر کونسی ہو مسكى ميه والبنة قرآن بس مندرج ذيل إين آب كوسركز نهيس ملين كي،

بائل کے فخش مضامین ،-سه فلاں ہنمبرنے اپنی بیٹی سے زناکیا تھا ،

اله مثلاً ديكه على الترتيب فانخد العام واع ، أل عراق عا ، صفّت عده ونساء ع٢٠١ وتصص الجزوع ١٦ وع ونساء ع ٤ المعام ع ٢٠ والمومنون ع ١ ، نباع ١ ، الواقع ، ونكبوت ع ، العام ع م المائدة ع ن وع ٥، ع ، وتوبرع ٥ ، آل عران ٣، الصعب ع٢، النساءع ٢٠، مجادله ع ١ المجرات ع ٢٠ غل ع ١١٠ آل عران ع ١١، النورع ٢ ، ١١ تتى ك جياكر بدائش ١١، ٣٣ تا ٢٩ يس تعرت لوط علىدسلام كے الے ميں ہے ، عبارت كيلي و يجھے كتاب بدا صفر ١٣١ ج ا (حامشير)

یا فلاں بنی نے کسی دوسرے کی بوی سے زنا کیا ،اور اسس کے خا وند کو صیلہ (P) اور مرسے قتل کردیا ، يا است كائے كى لير جا كى تھى. (F) یاده آخر میں مرتد ہوگیا مقااور مرت بیت پرمسنی اختیار کی ملکہ ثبت نطانے P یااش نے اللہ بر تہمن اور بہن ان رکا ، اور تبلیغ ا مکام میں درو نمگو ٹی ہے کام لیا ماورا پنی فریب کاری سے ایک دو سرے بنی کو عضہ شریب اوندی ( يا يركه داؤد علب التلام ، سليمان عليه التلام اورعسين عليه الستلام  $\odot$ رنعو ذبات سرامزادول كي اولاد مين العني فارضُ بن ميمودا كي إيركه الله کے ایک بڑے رسول جو فرائے ہے اور انبیاء کے باب بیں ان کے بت والحے نے بینے باپ کی بیوی سے زناکیا ، اوران کے دوسرے بیٹے نے اپنے بیٹے کی بوی سے زناکیا، مزیر یہ کرصب ا میں موسل ان ان ان ما ما میں حصرت دادو علیات مے بارے میں ع تا جب كرووج ٢٦٪ ١٢ يس صرت إرون عليات م ك بارے ميں ہے ، سل جیاکہ ارسلاطین اا: ما ہی سا میں معزت سلمان علیات ام کے بارے سے ، الله صبياكرا -سلامين ١١ : ١١ ، ١٥ مس سے الورى عبارت كيلئے و يجھے كياب بناص ٢٥٣ لي ١١٠ ها فارض کی اولادیں سے ہونامتی ۱: میں ہے اور پیراتش بات میں ہے کہ بیوں فے اپنی بہو تمريد زناكيا عقا احب سي فارمن بيداموا ١٢ تقي لاے اللہ كے بڑے رسول عمراد محر ت تعقوب عليا سلام بن ،ان كے بڑے صاحر الے كانام روبن القاديدالش ١٩٠ : ٣٦) اور ان كي باي سي بائيل ك الفاظية بن : دروبن في حاكريان بأب كي حرم جلیا ہ سے مباخرت کی ،افدامرا بیل کو بیمعلوم سوگیا " (بیدانش ۱۳۹) ک دوسرے بنے سے مراد میں داو یہ داو یہ داو کے بات یں پیاٹش ۱۸: ۱۸ یں تقریع ہے ،

اسعظیم الستّان بی نے اپنے دونوں محبوب بیچ ں کوامسس حرکت کوشہ نیا۔ توان لوکوئی سزا بہیں دی، سوائے اس کے کرمرتے وقت اکھوں نے بڑے كواسمشينع وكت يربد دعاء دى ، اور دوسرے لراكے كے حق ميں توارا عنى كاكھى اظب رىنىس كا، بك مرتے وقت اسے بركتوں كى دعاء دى ، یا برک ایک دوسرا برا رسول بوخدا کا جوان بیاسے ، اور حب فرددوس شخف کی ہوی سے زنا کیا تفاحیب استے محبوب سے نے محبوب بھی لیبنی اینی مبن سے زنگیا اور رسول نے سنا ، تو تھی اس کو کوئی سزا تہاب وی، شایداس سے اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ نود مجی زنا میں مبتلا کھا، السيحالت يساس حركت يردومرك كوكيا سزادينا و بالحضوص اینی او لاد کو جمیمتهام باتیس بهبود و نصاری کوتسلیم میں ۱۰ اور ان وافعات کی تفریع عمد منتق کیان کما بوں میں ہے جود و اوں فسدیق کے نزدیک کم بس، یا یہ کرسیجنی علبہ است اوم حبیبی شخصیت جوعیلی علیہ استدام کی سنسہادت کے مطابق اسرائيلي معبسرون مين جليل القتدر بني مين واكر حسب جو شخص آسان کی بادمت ہی میں چھوٹاہے وہ انسے بڑا سے ) عضوں الع أعروبن ... توي في كررج ي نزت ب السيع مجع فعنيات نهيس هي كيونك توايي ،ب ے بستر مریز عا، تونے اُسے بنی کیا ، روین میرے مجھوٹے بیر چھا ؛ (بیدائس ۴۹: ۳) مله «ميهوداه سے سلانت نہيں تھوتے گئ ... اورقویں اسکی مطبع ہوں گی الخ " (بيبرانش الم ع تع مطرب داؤد علیال امر د بین ، با شبل میں ہے مارے میں میرمن گھات اور سفر مناک وقعہ ذكركي كيدي اكابورات الص تعدير أوررياكي بوى صفرن كرك اوري كوم دادر (١٠موش ١٠٠٠ ما اورجیے امنون نے اپنی بس مرے بڑی جانبازی کے ستے زناکیا ۱۱ سموٹیل س، م ساتھ ہی ہے مجى ذكور ب كر معزت دادُد عليد السكم كواسكي اطلاع مرد في ، كرآب في اين بيت كوكو في مزنهي دی اصرف مخد بوشه ۱۲(۱۱:۱۳) دی اصرف مخد آنده ید)

نے لیے دور سے معبود اور رسول بنانے والے بینی عیب می علیالت الم کومجہول تعلق کی بناء پر تیس سال کے بورے طور فرر نہیں مہیجانا ، حب یم یہ معبود لینے بندے کا مربد بنہں ہوگیا ، اور حیب یک ان کی جانب سے بیتسمہ کی رسم کی تکمیل سمیں ہو تی ،اورجیب کسامس دوسرے معبود کے یاس سی امعبود کموتر کی شکل میں نہیں آگیا ،اس تمیہ ہے معبود کو دوسرے معبود کے یاس کبوتر کی شکل يس آنا ديكه كرنجني على السلام كوخدائ اقبل كاحكم دياداً ياكه دوسرامعودي ميرا رب اور اسمان وزبین کاف لقے یا ایک دورے رسول جوا علیٰ درجے کے جورتھی ہیں ،اور جن کے پاکسس جوری كالحقيلا كهي تقا اورجن كأنام نامي، بيودااست كريو تي ب صاحب كرامات رصفی گذشته کا ما نشیرتک معفرت میسی میراسدم کے س رشادی طرف اشار حب: وا بوعورتوں سے بیدا موسعہ بیں ان میں بیوحت بیسے دینے واسے سے بڑ کوئی مہنس ہوا ، سیکن ہو آسانی ادشاہی میں جھوٹا سے وہ اس سے بڑا ہے اور رمتی اور اور میہاں "جوا سمان کی بادشائی میں جمیو اسے اسے مراد حصرت عینی علیہ السلام ہیں ۱۲ اله وسعى براكا جاشي حصرت بجيئ عليه السلام كه اس ادمت د كي طرف الشاره ب ا میں نے روح کو کھوٹر کی طرح آسمان سے آٹرنے دیکھا ہے اور وہ اس بر مقبر گیا، اور مِن تَواسى بِهِ مِن اللهُ مِن المرحس في مجع مانى سے مبسم و سے كو مجم اسى في مجه سے كما جس پر تور وح کو اُ رتبے اور محفرتے دیکھے وہی رو حالقہ سے بیشمہ دینے والاہے ، چاکیز میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ مضرای بٹیا ہے اور اور اس اس اسم ت عیسایوں کے بہاں کس سے بیشم لینا اسسے مربر ہونے کے مراوف سے ماور بنی بیٹ ولوف اللی تقريح بے كھڑت مسلىء نے حضن تي علي سينم ليا،اس سے لازم آيا كه خدائے بندے كامريد حوكيا ا سے تیسرامعبود لینی رورح القدرسس ۱۱۳ س بلرستی ، عرب نویرمعلوم برا ہے کہ س وقت مجی شہر سیجان ، جنا مخرق رمونے کے بعد اپنے شاکرد كو بصيح كرصرت عبيني على اللهام في تحييوا ياكه بنسينوالا توسي يا يم اددمرك كراة ويحص والا تعقي

ادر معجزوں والے بھی ہیں ، اور حواریین اہیں ان کو مضار مھے ہے ، اور جوعی بیوں کے نظر یہ کے مطابق محزت موسی آور دور سے بیٹم روں سے افضل ہیں ، ان صاب فی اینادین و مباکے عوض میں لعنی صرف تربس در ہم میں فروخت کرتھی الدین البنے معبود کو دور میں معبود کو دور اس قلیل منفعت کے عوض میں معبود کو کرو کر فراز کر اوینے پر راضی ہوگیا ، چا بحن سر میہود لوں نے اس کے معبود کو کرو کر کر فراز کر اوینے پر راضی ہوگیا ، چا بحن سر میہود لوں نے اس کے معبود کو کرو کر کر فراز کر اوینے پر راضی ہوگی ، کیونک وہ میشر کے مجانسی دے دی ، شاید بیمنفعت اسکی نگاہ بیں رشی ہوگی ، کیونک وہ میشر کے کہا ماور چر مخا ماور مفلوک المحال اور تنگ نے ست بھی تھا ، اگر حب میں ایک مطابق با ہیں اوصاف وہ رسول اور صاحب معجز ایت میں بیت کرو اسکی میں ایک فرائل کے مطابق با ہیں اوصاف وہ رسول اور صاحب معجز ایت میں ہے ، یقینا اسکی نظر بیس نیس درا ہم اسکی بھانسی یانے والے فد ا

وسنو گذشته کا حاستیہ ہے ) صرت عینی عدیا اسلام کے سریر عطر ڈالنے کے و تعدین (ویکھے گاب بنر صاح گرفت کے اس کے بی اس کر بور کا اسکر یوتی تھا اور پھر کہا ہے ! اس لے گرفت مقا ور بھر کہا ہے ! اس لے گرفت مقا ور بھر کہا ہے ! اس لے گرفت مقا ور بھر نے اس کے بی ان کی بھیلی رہتی تھی اس میں جو کھے پڑتا وہ کال بت تھا ۔ (یوفا ۱۱: ۲) نیز دیکھے و جن ہی اس کی مقاب برہ ہو دی صرت میں علیا سلام کے رسول ہیں ، جس کے دوبرہ نہ نہ و بولے کی شعب دف ، وران کے بیا می کو النا کے رسول ہیں ، جس کے دوبرہ نہ نہ و برو نے کی سایق و بی ان کے بیا می کو النا کہ بھا کہ ان سے بھی اور ان کے بیا می کو فی النا کہ بی بار کا میں بار کا میں ان کے بیا می کو فی اس میں بھی ہو کہ ان سے بھی ان کو سے نہ دو ان کے بیا می کو فی ان سے بھی ان کو سے کہ بہود ہ اسکر یوتی سے بار کا میں ہو دا ہو ہو گا کہ ان سے کہ بہود ہ اسکر یوتی نے یام خود عرض کے بی بی داہ ہیں ہو گا کہ اس میں کو بی کہ ان کے اس میں کہ بی ہود ہ اسکر یوتی نے بیام خود عرض کے بی بی ہو گا کہ ان سے کہ بہود ہ اسکر یوتی نے بار رئے برجم ورکو سے کہ بی دہ اس کر یوتی کے اس می میں کو بی بی ہو کہ بی ہود ہ اسکر یوتی کے بی می میں کا دہ اپنے آپ کو بھی کو دی میں ان کا میں کو بی بی ہو کہ بی بی دہ اسکر یوتی نے بیام خود عرض کے بی بی ہو کہ بی بی دہ بی ہو کہ بی بی کہ بی ہو کہ بی بی کہ بی ہو کہ بی ہو کہ بی ہو کہ بی بی ہو کہ بی بی ہو کہ بی بی ہو کہ بی بی ہو کہ بی ہو کہ بی ہو کہ ہو کہ بی ہی ہو کہ بی بی ہو کہ بی ہو کہ ہو کہ بی ہو کہ بی ہو کہ ب

يا يركه الفاجو سعد دار كابن تفا، اورحبس كابني مونا بوحن الجيلي كيشهادت ے ابت سے اس نے بھی لینے معبود کے قبل کا فتو کی دیا تھا ، اوراسس کی يكذب وتكفي راورا بإنت كي تقيية عرض سولی دیئے جانے والے معبود میں تین بھوں کی جانب سے نین عجب اموا تع اولاً اسرائیلی نبیوش کے سرگروہ نے این معبود کو بورے تنسیس ال تك كا ملطور مرمنيس مهي نا ، حب يك وه ان كا مربر منهس موكميا ، اور تسيرامعود اس م كبواز كى شكل بين ارل نبس موكيا، دوسرے اس عبود كے دوسرے بنى كالمخورى سى شفعت کے لا لے میں جس کی مقلب ار صرف تیس در سم کفی ، اپنے معبود کو دستمنوں کے مجھ كرفاركرا دينه ، اور اسيخ معبو د كي محبت يراثني قليل منفعت كو تربيح دين برتيار موكياً نیسرے اسی معبود کے تیسرے نبی نے امس کے قبل کا فتو ٹی دیا اور امس کی تکزیش إبقبه صفى مُذرت أكرتي من وجنا مجدلوقا ٢٠٢٢ من عداور سيطان بهوداه سرسها والدلوط ۱۷۵، ۱۳ میں ہے :" اور اس نوالہ کے بعد شیطان، س مس ماگیا تا اور ۲۰: ۵۰ میں ہے ،" تم میں ہے ایک شخص شیطان ہے اس نے پیٹمعون اسکرلی تی کے بیٹے بیوواکی نسبت کہا، اوراعال ا: ۱۹ بیس ہے امس نے بداری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کر وہ

بہرسال بم فدا ہے المسسم کے بڑے عقائدے بناہ مانگے ہیں، بوانب یا اللہ عمالت میں موانب یا اللہ عمالت میں روار کھے گئے ہیں، واند نم الشدیم المسسم کے جو تے اعتقاد البیاء کے برے میں نہیں رکھتے، نبیاء علیہم اسلام کی باک مستبدل ان شرمنال ف البیاء کے برے یاک بر،

رومن كينهولك عِرْمِعُولُظرات المركانُف كي مالياك م كواتعه سے

اس کی تھری عمب برجد پر میں موجود ہے اسی طبح اس نوع کے دوسے معنا بین میں میں ہمیں ان کا ام وشان میں میں ہمیں ان کا ام وشان میں میں میں ہمیں ان کا ام وشان مہیں میں میں ہمیں ان کا ام وشان مہیں میں میں میں ہمیں ان کا ام وشان مہیں میں میں میں میں میں کا معتقد عیب نیوں کا سبت برا اور کنیران عداد فرقبہ کمیں میں کھی کی تعداد بعض بادر یوں کے دعو سے کے مطابق اس زمانہ میں کھی دوسو ملین کے رابر ہے ، شالاً ؛۔

ا مرمم علیہاالتلام کی والدہ کو تھی ابنیر خادند کی صحبت کے مرمیم کا حمل رہا، یہ حقیقت استرام کی حمل رہا، یہ حقیقت استرام کی والدہ کو تھی ابنی میں منکشف ہوتی ہے ،

السم منکم علیہا التلام کا حقیقتا خدا کی ہاں ہونا ،

کر خصارت مرام کومستقد ، فراکی ال ، کہاجائے مگا ، اس تخیل ک ارتفاء کی اوری اریخ کے ایک الم خطان

اگریہ فرض کر بیاجائے کہ تمام اطراب عالم کے یادری خواہ سسمال میں ہوں یا جنوب ہیں، مشرق میں ہوں بامغرب میں ،سریب ایک وقت میں عشاء ربانی کی منصم الخام دے رہے ہیں، تو کہ بھولک عفیدے کے مطابان لازم آ تلہے کہ کروٹروں وہا ا كم أن مين مخلف مقامات براس مسيح مين حلول كرجاتي بين جوخدالي أور انساني دولول صفتوں میں کا مل مجھی ہے اور کنواری سریم کے بیت سے بھی ہیں۔ اور کنواری سریم کے بیت سے بھی ہیں۔ اور کنواری سر ا ایک دو تی کو حب کو تی با دری تور تاہے ، اگر حب اس کے ایک لاکھ محرشے كردية اس كابر الحراكال ومكل طورير مسيح بن جا أتي ، اكر حيد والذكندم كايا ياجا بھرائسس کا ہیںنا جا نا ، ہیمرگو ندھ جان ، تھررو ٹی بننا ، تھر ٹرٹینے ہونا ، بہت ام با تیں محسوسس اور مشاهد میں ، گرعیسا بیُوں کے خیال میں ان کاموں میں قوتین حسسیہ بكارادرمعطل موجاتى ي ک شبت اور مورتیں بنانا اور ال کے سینے مسجدہ کر نالاڑم اور عزور کی سے ، استفت عظم راديب ، برا بمان لائے بغير مجان ممكن نہيں ہے ،اگر حيه وه واقع ميں کیسا ہی برکاروبرذات ہو اله اسرسم كي تشريح وتفعيل كے بيتے ديجھے صريح جدا ون كاماشيادرص الله ١٦٨٥ ماد مدا سله عشاءر بان کی تشریح مین تروع بی سے عبیاتی علی وکا شعر پدا خالمات ریاست ، اس عقیدیے کو آخری شکل اوراس نے پی سٹیورکاب SUMMATHEDIOGICA) پیل نظر یکے کی ہے کہ روقی کام "كُواكا مل طور يرمنين عا تاب، ويحيي السائيكلويير يا براما نيكا مقاله". Bucharis " عندي عي سك ازار الشكوك ص ٢٠٠ ج اوّل بحواله زجه قرأن كرم از بادري سيل مطبوع السيمانية ، آج كاج أيسم كليسا من حفرت عينى اورمرم على تقوير ب اللي موالى واللي كالمناس الأعده سجده كيا جانا بعدات الله بوی کے بارے میں کی تھوںک عقید ہا ہے کہ وہ اوار اور کے مردار خاب بطراس کا نا عب ہے اوروه تمام اختيادات جوجنب يطرمس كوحاصل ين اسكوحاصل بي ايبين يك كر بخيل بس بطرس کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں ستر یہ کرد ومسیح کی بھیروں کے گلر بان ہیں ( لوخا ١١٠ ١١١) با م

روم کا ادری ہی اسفنت عظم بن سکانے ،اس کے مسوا اورکسی کے سے بیمنصب روا ہیں ہے ، وہی عیادت گا و (گرجا) کا مسسردار اور غلطی سے باک ہے ، ردم كاكر جاتما مكري س كى اصل اور برائيد، اورسب كالمعلمين مغفرت ناموں کی فروخت: پوپ اور اس کے متعقبی کے پاکسی زیر وست فران ہے ، ہوان کو پاک مونے والوں کی جانب سے خرانوں کی تنکل میں مناہے ان عطیوں اور نزانوں کے عوص میں ہیں کی جانب سے ان کو معفرت اور بخت شی عطائی جاتی ہے ؛ انحصوص اسے قت یکه و واس کی گرا ن قتمیت اور بورسے بورسے و م وصول کرنیس استرسکا ان میں کا فی إوب حرام كوصلال كرمكانے: یوب عظم کو حرام چروں کے ملال کرنے اور حلال کو حرام بنادیتے کے سیمل اضیارت ماصل ہیں ،معلم مینا شبل مشاقہ علماء پروٹسٹنٹ میں سے ہے ، این کتاب ، ا تجے بنز الانجيلين على اباطبل التقليدين "مطبوعربروت مماع بس كياسے: وكذشة سے يوست كوه كليك كرج ن بن اوران كے ياس سان كى بادت بى كى كىنى ن بن اوران كى اور الله ١١٨٥ برتام ففنائل ہر اوپ بر بھی صلاق آتے ہیں ، کستھوںک فرقہ نے ہادی کوج وسیع اختبارات دسیے ہی اور ان كاحبى طرح فعط المستعل كمياك اور اس رحب قدر احتجاج بوا، المسكي تفصيلي "ريخ كيدة ويحقيق بر نہ نے املال جا امتقالہ ( محمد معرف کے مختلف یا وہ س کی برکاری کا معلوم کرنے کے اع و سيمية في ريخ كليسائروم ص ١٢٠ اور Ciorke كي أرسيخ كليب اص ١٥٧ . ב וن بالوں كي تفصيل كلة عرضه بو برط أسكامقال PAPACY ادر ROMAN CATHALIC تله یادری خورستیبر عالم میستے ہی : "مفعزت الور کی تجارت عام تنی میس کے باعث نسان بشب ما كوكناه كابدل روسية ويحرمز سعرى قرارديا جا ما تفات كواسط كليسات ردم ، ص١٧١ الم ورمست كان يوب كو بحيثيت واضح قافن ( icg/sLATOV) اور بحيثيت فاسى قام اختيارات من ال ( POPE) שובא של דדד עם מותשונ (POPE)

ادرکسی شخص کی مشادی اپنی صاحب اولاد مجاورج سے کتب مقدرسر کی تعلیم اور ان کے باک اور مسی کی مشادی اپنی صاحب اولاد مجاورج سے کتب مقدرسر کی تعلیم اور ان کے باک اور مقدرسس جامعین کے حکم کے خلاف جا ٹزکرتے ہیں، یہ محربات ان کے نزدیک اس اوقت حلال اور جا ٹر بن جاتے ہیں جب اس کام کے لئے ان کورشوت کے طور پر کانی رقر مل جائے ، اس طرح بہت سی یا بندیاں اور بندشیں ہیں جو انھوں نے ابر کلیا پر مگادی ہیں ، اور بہت سی ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے جن کا صاحب سر الجیت نے حکم کیا مقا ،

س کے لعد کہا ہے :

م بہت سی کانے کی بیزی بین جن کو حوام کردیا ہے، کیر حرام کرد اکو دو بارہ ملال بنادیا واور جانے کی بیزی بین جن کو حوام کردیا ہے، کیر حرام کرد اور جانے ذرائے میں بڑھے دور مدرے کے دن جس کی کریم بڑھے ذور مورے مدت کے دن جس کی کریم بڑھے ذور مورے مدت کے دن جس کی کوشن کا کھانا جائز کر دیا ۔

اورکاب تیرو خطوط "کے دو سرے خط کے صفحہ ۸۸ میں کھا ہے کہ :
م فرانسیسی کارڈ بیل زباڈ با کیا ہے کہ اور یا معظم کو استقدر اختیارات صاصل

میں کہ وہ حرام جیز کو جائز قرار دیرے ،اور دہ ضرائے تعالی سے بھی بڑلے اور تو بہ اور الزاموں سے باک ہے ،

قو بہ تو بہ او التر تعالی ان کے بہت اوں اور الزاموں سے باک ہے ،

مردول کی مفرت بیسول سے

ان مدیق کی ارواج مرحم مرحم می می عراب اور تکبیت بین مبدا اور تکبیت بین مبدا اور ان کارڈیل درجہ ایک کارڈیل ہوتے ہیں جن سے کلیسالی ہیبت ماکم در کا ان کارڈیل ہوتے ہیں جن سے کلیسالی ہیبت ماکم در کا ان کارٹیل ہوتے ہیں ہوت ہیں ہوت ہیں ہوت اور کلیسا کے لفر ونسن کی گرانی کرتے ہیں ہوت اور کلیسا کے لفر ونسن کی گرانی کرتے ہیں ہوت اور کلیسا کے لفر ونسن کی گرانی کرتے ہیں ہوت اور کلیسا کے لفر ونسن کی گرانی کرتے ہیں ہوت اور کا میں معالم در اور کا میں موجوز کی سے ہوت ہوں ہا کہ کرنوالی جزیرہ اور ای موات اس لفظ کو جہنم کے لفوی معنی ہیں ہاک کرنوالی جزیرہ اور ای موات اس لفظ کو جہنم کے معنی ہیں ہاکہ کرنوالی جزیرہ اور ای کرتوات اس لفظ کو جہنم کے معنی ہیں ہاکہ کرنوالی جزیرہ اور ایک کرتے ہیں کو باک کرتے ہیں کو باک کرتے ہیں کو باک کرتی ہے کا ت

اس كي آگ بين نوط بوط رستي بين ، بيب ان يم كربوب اعظم ان كو بخت شي عطا كرسے ، يا بادرى لوگ اپنى قداستان كى طاقت سے اسكى لورى قيمت وصول كرنے كے بعدان كور ما في عطاكر بن، س فريق رك اوگ بوب كے انتبس اور خلفاء \_\_\_ حصول کات کے لئے سندیں ماصل کرتے ہیں، گران عقامندوں پر تعج تسب ہو"ا ہے کہ جب یہ اس معجود کے خلفا عسسے مصول نخانت کی سندیں افر میررسے ہیں کہ حب کا سکم آسمانوں اور زمین میں اور 'ما فذہبے ، توجو لوگ انسس عزاب سے سنج ت یا ہے ہں ان کی مہر دی ہو تی رسید س کیوں طلب مہس کرنے ، اور سی نکے لیب کی فدرت روزان روح القدس کے فیعن سے برابر بڑھتی رہنی ہے ، اس سے پوب لیود ہم نے مغفر اور مجست کے لیے درستا دیزی حک ایجاد سکے ، ہو اسکی طرف سے یا اس کے وكس كى جانب سے اپنى گذرت ند اور ائند و خطا ؤں اور كنا ہوں كى مغفرت كے خريرا ركد وسے جلتے ہی بجس میں حسب دیل مصمون لکھا ہو السے ، اله به دارب مسيح بيوع بخدير بر رحمكرك كالادبجي كوا بني رحمين كالمرساء كريسه كا، ا مالعدمجير كوسسلطان الرسسل بطرس و ليرلس ، وراس علاقرك برس برا الله الله الله المستح الحقيارات وية الله عن ال كى بناء يريس سيس يسط تیری خطاوس کو بخشتا ہوں ، نواہ کسی جگران کو کیاگیا ہو ، کھر دوسرے تیرے تصورون كواوركومًا بهول كواكرم وواسم ارسيه زياده بهون، بكد آثنده كالغرشو كوجنيس لوب ف طل كيا ہے اور حبي مك كنجياں رومى كليساكم إكل بين بي یں ان تمام عذابوں کو بخت نا ہوں ہین کا نوم طبر پیں سنتی ہونے واللہے ،اور یں مفدسس کلیباک اسرساس کے اتحاد اور خلوص کی طرف سے تیری رہنمائی کردیگاء

مله قراسات (SUFFRAGES) قلاس کی جمع ہے ، ان

دعادی اور رسموں کو کہاجا تا ہے ہونھرانی مذہب میں انسانوں کوگنا ہوں سے پاک کرنے کے سے کی جاتی ہے مل سی بی،ایس کلرک این اریخ کلیسایس کی KiDO کے حوالے سے اس رسم کی تفصیل بتاتے ہوئے اکھتا ہے ،" اگر او گ اس عزض کے لئے بیسے دینے کو تیار مونے تو جسے ہی إدرى کے صدو تى ميں كون

مے کرنے کی ادار ہی تو مردہ کی دہ رورم بھے منے ت دلانے کے لئے ہمے والے نئے ہیں فور اسید بھی جزت میں ہیر بخ

اور بہتسمہ کے بعد قدمعصوم بوجائے گا، بہاں یک کرجب قدمرے گا تو تھے

پر عزابوں کے در وازے بندکر دیئے جائیں گئے ،اور فردوس کے دروازے تیر

یے کھول دیئے جائیں گئے ،اور اگر بھے کو فی الحال موت نہ آئی تو بیجنٹش آخری
دم کی دینے بورسے افر کے مسابق بیرے لئے ؛ تیاور قائم ، ہے گی ، باب اور
بیٹے اور دوح القرامس کے نام سے ، آین ، بر کھا گیا ہے بھائی بوخا کے باتھ
جو دکیل دوم کا قائم مقام ہے ؟

(P) کہتے ہیں کرچہنم زمین کے بیچوں بیچ ایک مکوب خلاہت ،حبوک ہرصف لع دوسو

والمان والسي المسطافر

(ا) بعض مقد مس مهتیاں الیبی بین جن کی صورتیں توکئے جسبی بیں، اور حبم انسانی جسم کی طرح ، وہ اللہ کے بہتا کی معلم میخا میل فرکورائی مذکورہ کی طرح ، وہ اللہ کے بہتا ہے کہ اس فرکورائی مذکورہ کتا ہے کہ اس کی معلم میخا میں کی منطورک فرقہ برطعن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ، ۔

روے، اور اگر ایب نے گناہ معان کردیا تو خداکو الیابی کرنا پڑے گا کو شارٹ مسٹری آف دی چراج صف

وان وگوں نے بعض مقد سے سینیوں کا نششہ اورصورت ایسی فرض کی ہے کہ اس قیم کی صورت التُدن كمي خلون كي نهيس بنافي ، مثلاً مرسكة جيدا اورجيم انسان كاسا «امس كا ام الفول نے قدر سے خراسطفورس رکھ جھو ڈاسے ، السس کے آگے قسم تم کی عادیش کرتے ہیں ۱۱س کے سامنے سسجدے کرتے ہیں اور السس کے آگے تشمعیں جلاتے ہیں ، خوستبوش انگلنے ہیں ، اسکی شفاعت کی درخواست کرتے ہیں ، کیا عیسا بول کے لائن ہے کروہ کئے کے دیاع میں عقل مونے کا اعتقاد رکھیں ، اور اسے بزرگ سمجيس بكيال يه فاسداعتقادات اوركيال ال كميسول كي عصمت ب اسس کا بیکن کدکیا عدیدائی کے لائن ہے " یہ بفتین اسسے اور صیحے ہے ، کیوں کرعسا الرا کا یہ قدرسیں ہندومستان کے بعض مشرکین کے قدرس کے بانکل مشاہرے است لوری کے عیابیوں کا گئے سے والہان اورمت دیدمجت رکھنا اسی لئے ہو اکیوں کہ وہ اسس محرم قدلیں کے مشکل ہے ، صلیب کی عظمت کیوں ۹ صليب كى لكراى اورازلى باب اوربيت يرروح العتدس كي تصويرون كوحفيغ اله قدلس فرليسطفوس ( SAINT CHIRST PTAR) افراق الانادع کا کے کردارہ نے ہیں ، جس کے اعراز میں لاطینی کلیسا ۲۵ رجول کی اور یو اپنی کلیسیا ہر مارچ کو تعاصی ہے الاكرتاب، ١١ س كرد ارك بالسام مخلف كها نيان مشهوري ،جن من مص مشهور ترين روايت السَّاتِيكُوبِيدٌ يا بر"ا لَيكامس مِ نَعَلَ كي كني ہے كہ بردد اصل ايك بنت برست جن نفا ، جو ليف سے زیادہ طاقور آ قاکی تلامش س مجراعقا ، کھدونوں بٹ اکتفان کے یاس رہا ، گرجونک وہ جنات سے در آنتا اور بیصلیت ، اسلے دونوں میں شعاق منہوسکا ، بیشاہ کنعان کے اس سے حلاآیا، اور معراك رابر الني است مسال بناليا، عسال بوكراس في نازد وزے كريات خدمت خان ك كام س لكنايسندكيا ،اوراك السعود ما كركنائ رمن دكاعس يرسل في من احبيكي كن سافرو اں سے گذر ایر آسے اپنی پشت پر لادکردومرے کیا ہے مہنجا دیا ، ایک روز ایک چوتے سے بچے نے اس سے دو سرے کارے جانے کی فرانش کی ، جا کیٹر یر سول مسے کند ہے پر

عبدت والامسىعده كياجانات ،ادر قدلس وكو سكي تصوير و س كوسسجد العظيميك جا آہے ، یں جیران موں کر سیال سم کی تصویروں کے سجد کا عبادت کا مستی ہونے کے كماميني بن المسلط كرصليب كي مُحرا ي تعظيم إنواس في كاس مبي المراميع كحرم سےمس بو في محى ،اور ان كے خبال كے مطابق مسيح اس يرافكائ كے مقد يا بِهِ إِسْ اللَّهِ كُلُوم لَكُوم ان كے كفار ہفنے كا ذريعيد ہوتى ، باس سے كه آپ كا نو ن اس لکڑی بربہا تفا اب اگر بہلی وجہ ہے توعیدا ٹیوں کے نظریہ کے مطابق گرھوں کی ساری قن صدیب ہے زیادہ معبود ہونے کے رتن اور افضل ہے ، کیو بحر مطیح اِلسلام کرھے اور خجر برسوار مواکرتے بخفے ، ان درنوں کو معی آب کے جسد مبارک سے مس میرے کا نترت حاصل عفا المكدانبون في تواتب كوراحت بينياتي الدرسية المقدس مك عافي كا خرمت انج م دی مقی اور گرها ان کے ساتھ جنس فرب اور حیوا نہیت میں متر یک بھی ہے ، اس لئے کہ گدھامجی حبم نامی صامس متحرک بالارادہ ہے ، بخلاف اس لکڑی کے كرجس ايس كسى قسم كى حس اور حركت كى قدرت موجود نهيس ي ، ادراگرددسری دحرے تربیودااس کرلوتی تعظیم کازیده سنی ہے کو کوسنے كے قربان ہونے كاده سمب سے بهلاواسطہ اور ذرائيرہے ،كيو كر اگروه مسيرے موكو وكذمشنذس بيومسنذ الاوكرجاداً وعصاست بربيو يخ كراس استدرز بروست إدجه ومس ہوا کہ وہ لڑ کھڑا نے منکا ، جوں توں کرنے اس نے بیے کو کتاہے پر مینچایا ، اوراس سے کہا كراي الري سارى ويزكو ليشت رالاد لينا تب بهج مجه آنا بوج بحسوس ربونا ، جننا تجه أكفا كرمسوس مواہے '' اس میریجے نے جواب دیاک<sup>ہ تع</sup>جب کی کوئٹ بات نہیں تم نے حرف دنیا کو مہنیں ملکردنیا کے میدا كرنے والے كوہبى بیشت پرا تھا یا تھا یا تھا یا تھے ہیں كہ اس وا نقد كے بعد حبب منت بر میں ڈ لیشسس (DEEISUS) في عبدا يُول بِرظلم وهائ والسيمجي مارديا ، (بيتام تفصيل براناتيكا ج ٥ מששי مقل: CHRISTOPHER مع وجودے عيا يُوں نے اس بي كى كہاني يا يان للكراس تدنسين كالك عجيب ميبن كاتبت بناجيورا ،اورمرسال اسكى إديس فاص رسميس مناف كے واگر كو تي اس انسانيت سوز حركت براحتجاج كرے تو وہ و ملحد ٥٠ بدعتي ١٠١ور أك بين مبلانے

یہودکے ہاتھ گرفا رزکرا یا تو بہود او سے لئے مسیح م کو بیر کرسولی دینا ممکن شہوا ، دوسے روہ مسے علی انسلام کے ساتھ انسانیت کے وصف میں برابرہے ،اور انسانی صورت وشكل بريمي ہے جو الله كى صورت ہے ، نيز وہ روح القداسس سے مجرا بوا ، صحرب كرمات ومعجزات مجى بقا، كتنى حيرت كى بات ب كدائيا زبر دست واسطر بوبهد واسطر سے وه توان کے نزدیک ملحن سے ،اور ایک محیوط ناسطرمبارک اورمعظم سے ، اوراگصدیب کومنفدس، اننے کی شیری دجہے تو وہ بٹے ہوئے کا سے ہومینے کے سر بیانا جے بنے ہوئے سنھے وہ مہی اس اعلی سنصیب پر فاگز ہوئے ہیں ، بعنی ان رہیمی سے علیاسلام کاخون کرا ہے ، مجھر کیا وج سے کہ ان کی تعظم اور عبادت شہیں کی جاتی ؟ بلکران کو آگ میں جلایا جا آئے ،اور اسس اکر ی کاتعظیم کی جاتی ہے ،سوائے اس كى يەكهاج ئے كريرىجى الكرىجىدى تىلىت كے سمجوس نرائے ورے مجاب كى طرح ، اور ص طرح مسيح س حلول كرجا ناانسانى عقلوں كے ادراك سے فارج ہے؛ اس سے زیادہ فحق بات باب کی تعویر کی تعظیم کر اے ، کیونی آب کو بال کے مقدمہ کی تسسری اور چو بھی تصوصیت کے بیان میں معلوم ہوجیکا ہے کہ نہ عرف \_ التدنغاني مشابهت سے بری اور یک ہے مکہ نہ اسکوکسی نے دیکھ ہے اور نہ دنیا ہیں اکسی کواس کے دیکھنے کی قدرت ہے ، تو پھر کو نسے بوب نے اس کو دیکھاہے ؟ بھ اس كقهور بنان كااسكان بوسك ،اوربيات كسدمعلوم بوقى كربية تصوير خدكال سورت کے مطابق ہے ، اورکسی شدیلاں کی صورت یکسی کافر کی صورت کے معابل نہیں ہے ن شرہ ہے بد تنی ۱۲۱ کی طرف احبی میں کما گیا ہے کہ افرائے الله ن کو اپنی صورت برسیدا کی او سے انجیل متی میں ہے ؟ اور کا نتول کا تاج بناکراس کے سر میر سکھا ، اور ایک سرکنشااس کے داستے ہا ہ ملہ بے خداکی تصویر بنانا کسی یوانے نوائے کی بات بہیں ہے، آج کے مہذب دور بیں امریج کے مہذب ترین "رسالے لا تعدی حال ہی میں " یا تیل نمبر" شاتع کیاہے ، حس میں خداکی کئی تھویر یں حکما تی گئی ہی ا در ده تهام تصویرین اینے مصور ون کی گھٹیا ذہندت کا جینا حاکیا بٹوت میں رو کیھیے لا تُف سنسمارہ

444

بھریہ لوگ ہرانسان کی عبادت کیوں منسیں کرتے ، خواہ و مسلمان ہو یا کا فرانسس سلے 2 اوربیت کی نفر رخ کے مرهابی انسان فعا کی شکل لئے ہوئے ہے ، نتحب سے کہ بوب ص اس وہمی متھر کی مورت کو توسسجدہ کرنے ہیں، حس میں منص ہے مدحرکت ،اوراتند کی بنائي مو ئي صورت ليني انسان كي تو من اور تحفيد كرية من ، كراس ك أسك يا يا ور ميل دیتے ہیں کہ وہ ان کے بوتوں کو بوسے دے میرے نز دیک ان اہل کتاب اور مندوستان کے مشرکین کے درمیان کو بئ تھی فرق نہیں ہے ،ادر اسس عیاد ت میں ان سے مؤام م<sup>رکو</sup>ن کے عوام کی طرح اور ان کے نو اص مست رکبین کے نواص کی طرح ہیں ، ہندومسننان کے مشرکین ا بل علم کھی اپنی ثبت پرسسنی سے سلے اسی قسم کے عارمیشیں کرنے ہیں ، لفيركاحق مرف لوي كوف : 🗃 بارب کا بوں کی تغییر د تشریح میں سمسے بڑی ایھ رتی ہے ، یہ عقیدہ آخر ز مانے میں گھڑا گیاہے ، درنہ اگر پہلے مجھی یہ عقیدہ رائج ہوتا تو آگسٹین ادر کر بزدسٹم جے مفسر بن اپنی تعنسر بن مذاکھ سکے ، کیونکر نہ تو وہ یوب منفے ،اور نہ انہو سے اسے رمانے کے یاباد سے تفسیر مکھنے کی اجازت ماصل کی تھی ،اور ان کی تفسیر یس اس رمانے کے كليسا وُں ميں مبہن مقبول موسى ، غالبابعد كے بايا وُں فيان تفسيروں كے مطالع کے بعد سی منصب حاصل کا ہے ، اسقفول اورسشمانشول کونکاح کی اجازت نہیں دی گئی، اسی اے دہ ہوگ وہ له ديكھ پدائش ١١١١، نے مشاس (DEACON) آسے اردو انبل میں اخدم ، کانام مجی دیگی ہے و فسیوں ا: ا ، اوراتیمتھیں ۳: ۸ تا ۱۳ یرکلیسا کا ایک مهده ہے ، جواسقف (بشب) سے نیچے برتہ ہے قدیم كليساوس بن ان وكون كے يروان سن من كركليدا كى مماوكات كى ديكھ محال كريں - بعاروں ، يتيموں ، بیواؤں اور عزیبوں کی مددکریں ،حب مستبال اور دوسرے رافائی، ا دارے وجود میں آگئے تو یہ رفای کام ان کے سپرد کرفینے گئے ، آخر دور میں ڈیکن کا عب رہ ، سخص کو دیاجانے کے ہو پادری بننے کا میںوارمِو، ان کے فراتھن بھی رسوم اد، کرسٹے اورا بخیل کی تما دیت کک محدو دکر ہیئے

کم کرنے ہیں جومٹ دی شدہ لوگ بہیں کرسکے ، ان کے بعض معلمین نے یا اول کے اس کے اس اجتہادی کے بیا و ک کے اس اجتہاد کیا ہے ، بیں آن کے بعض اقوال کتاب تلاث عشرہ رسالہ کے دوسرے رسالہ ص ۲۲ اسے نقل کرتا ہوں ، قدلیس بر بر دوس غزل الغز لان نے نقل کرتا ہوں ، قدلیس بر بر دوس غزل الغز لان نے نقل کرتا ہوں ، قدلیس بر بر دوس غزل الغز لان

الم ان لوگوں نے کلیسا سے کا ح کی شرایف رسم کی را دیا ، اور وہ ہمبستری جو کردرت اور میل سے بال تھی اس کو برطرت کر دیا ، اس کے بجائے ہوائی ہو کو لوگوں ، اور بہنوں کے ساخف زنا کاری سے ملوث کر ڈالا ، اور برشم کی گذرگیوں سے بھر دیا ، اور فار و مسلس بلا بھوس جو پر تکال کے علاقے کا ستائے میں بشیب رہا ہے ، کہنا ہے کہ کہا اچھا ہوتا کہ کلیسا والے پاک وا منی کی نذر زیانے ، بالحفوص اندلس کے الی کلیسا اس قلم کی یا بندی عائر درکرتے ، اس نے کر عیت کی اولا داس علاقے ہیں را بہوں اور یا در یوں کی اولا دسے شار میں کچھ می زیادہ کے اور پادریوں کی اولا دسے شار میں کچھ می زیادہ سے ، اور پندرھویں صدی کا استقاف میان سالٹر برگ کہنا ہے کہ میں نے بہت کے علای در امیب اور با دری بلے ہیں جو تور آؤں کے ساتھ کر تب سے حرام کاری کے علای در ہوں ، اور را بہ عور تو ں کی خانف ہیں رنڈیوں کے چکلوں کی طرح کے علای د ہوں ، اور را بہ عور تو ں کی خانف ہیں رنڈیوں کے چکلوں کی طرح کے ادارے بنی ہوئے ہیں؟

مکن مکن ایر اور اور اور ایرائے بارے بیں پاک دامنی کا تصور الیسی حالت بیں کبونکر ممکن بے جب کہ دہ دہ ہوگ بکرات مزرب نومشی کرنے ہیں ، اور فرجوا بی میمی ہوں ، در جب کہ ایکنوب علیا سر مرکز بینا رو بن اس احد ت سے نہ برج سکا ، کیونکہ استے ا ہے والد کی بازی بلیماہ سے زنا کیا ،اور مزان کا دومسر میں بہودا ہ بحس نے اہنے ہیں کے بری سے زنا کیا،اور مزان کا دومسر بینا بہودا ہ بحس نے اہنے ہیں کہ اور باکی بیوی سے زنا کیا،اور مربی اسلام حجموں نے باوج دیہت میں مسئی جر بیواد سکے اور باکی بیوی

ST BERNARD

عله

BISHOP PELAGE BOLAGIUS

JONH SATT 3 BOURG OF

سے زنا کیا،اور شربی لوط علم السلام اس شینع فعل سے محفوظ روسکے جنھوں نے تراب كے نتے ميں اپنى دوستقى يولى كے ساتھ زناكيا، ويزه وغراق ميرجب عيسائيوں كے عقید میں کے مطابق نبیوں اور ان کے بیٹوں کا حرام کاری اور زنا کاری میں یہ ریکارڈ سے ا تو یادر اور کی پاک دامنی کی کیاتو قع کی مسلمتی ہے ہسچی بات توسیدے کہ فار وس ساجوں اور جان دونوں اس بیان پر ستھے ہیں کہ اس علاقے میں رعبیت کی اولا در آبہوں اور یادر بول الی اولا دست مجھے ہی زیاوہ سے ، ادر برکر راہب عور توں کی خاتفا بس رنڈ یوں کے جبکوں كى طرح زناكارى كى كند كى ست بجرى بوتى بس اب مجھے یہ کہنے کی اجازت و یکئے گرقر اُن کر ہم میں اگراس قسم کے مضابین عسائی لوگ موجود پلتے توسٹ ایر و ہ اس کو انٹر کا کلام تسیم کر بینے اور قبول کڑ سیسے ، اس سلٹے کہ ان كے مجوب اور د ل سيسندمف مين توسى بن ادكرو وجو فران نے بيان كے بين ، گرحب وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ان کے من سبند اور مرعزب مفنا بین سے تطعی فالی ہے تو اليه قرآن كوكس طرح قبول كريحة بن ورب وه لعض مضامين بوقر أن في جنت وورخ کے سلسلے میں بہان کے میں جن کو عبیانی وگ تیسے تسسار دینے ہیں اس کا ذکر مع بواب اے انشاء اللہ تعالیٰ تمسرے اعتراض کے ذیل میں کروں گا ،

0

اله برسب قفة بائبل ميں خركور جي ، حالوں كے لئے ديكھے اسى طدكے صفح اللہ اكے حواشى ١٢

# فران کریم نے بائل کی مخالفت کی ہے

دُوسِ لِإِعْ بِنُواضُ

یہ ہے کر ہونکہ قرآن کریم نے لعص مقامات برعب مد جدید وعب بر قدیم کی کتابوں کی فی الفت کی ہے اس سے وہ ضدا کا کلام نہیں ہوسکتا ،

پونگ ان کتابوں کا سسدہ سندمتصل اپنے مصفوں نک انابت نہیں ہوسکا اور ان بیاب ہوسکا اور ان بیاب ہوسکا اور ان بیاب ہوسکا کہ برت ہیں ہور اور ان بیاب ہوسکا کہ برت ہیں ہور ان کتاب ہور ان کتاب ہور ہیں ہور کا ہے ، اور لیقینی طور پر لیے شمار ملا بور ہیں ہور کا ہے ، اور لیقینی طور پر لیے شمار ملا بور کتاب ہور کا ہور کو گائے ہور کا ہو

له که قرآن نے سالفتہ کتب کے حکام کو منسوخ کردیا ،

نہیں یا یاجا آ، نتیس کے خوا سان کردہ حالات ان کتابوں کے بیان کئے سوئے اور ال کے خوالات ان کتابوں کے بیان کئے سوئے اور ال کے خالف میں ،

ان تینوں لحاظ سے عیسا ٹیوں کا قرآن برطعن کر المحص بے جااور برمعنی ہے اول اعتبار سے اسس لئے کہ آب نیسرے باب یں بڑھ ہے ہیں کہ نسیخ فرآن کے ساتھ مخصوص بنیس ہے ، بلککر نت سے بھیل شریعتوں میں یا یاجا ناہ ہے ،ادر ،س میں کو تی محال عنتی بنیس ہے ، جنام کو شہی علیہ السلام کی شریعت نے سوائے نواحکام کے تمام کام کو منسوخ کر دیا ، بہاں کہ کہ توریت کے مشہور دمنس احکام بھی منسوخ کر شیئے ،ادر مسبائی نظر یئے کے مطابق اس میں تکمیل واقع ہوئی ،اور تکمیل بھی ان کے خیال کے مطابق نسمخ ہی کی ایک قسم ہے ، لہل تا یہ احکام بھی اس لحاظ سے منسوخ ہی کے مطابق اس کے بعد کسی عقالمند سیجی سے کے مطابق اس لحاظ سے نسران پرطعن کرنے کی محال باتی منہیں رہی ،

دوسرے لی ظلسے بھی اعتراض بہیں کیا جاسکنا ،اس لئے کہ بہر نامر جدید میں بہت سے قصتے دہ ذکر کئے گئے ہیں جن کا ذکر عہد امر قدیم کی کسی کتاب بین بیں ہے ، ہیں ان میں سے حرف نیر ہ قصوں کو بیان کونے پراکتفا کرتیا ہوں ،



## عہب رجد بدکے وہ واقعات جن کاذکرعہد فدیم میں ہنہیں ہے،

<u>'''' ہے خطاکی آیت تنبر 9 میں ؛</u> دہ میکن مقرب فرمشنۃ میکا ثیل نے موسی عملی لامشن کی بابٹ ا جیس سے بحث و "كاركرتے وقت لعن طعن كے سائقاس برنالٹ كرنے كى جرائت مذكى ابلكہ بہکہا کہ ضدا و ثدیجھے ملامت کرنے کا س میں مبیکا تبل علیہ اللہ م کے سنیطان کے ساتھ جی میگرانے کا ذکر ہے اس كاكو تى بيترنشان عب رِنديم كى كسى كماب يم نهين ملا، دونمراث ہر: اسی خط کی آبیت ممراا میں ہے: ان کے بارسے بس حوک نے بھی جو آدم عسم ساتو س لینت میں تھا یہ بين بنگوئي كى تقى كەدىكھو إخداوندايت لاكھيں مقدسوں كےساند آبا، ا کرسب آدمیوں کا انصات کرے ، اورسب نے دبیوں کوان کی بے دینی کے ان کاموں کے سکسے ہو انفول نے بندہ بن سے کے جس مسیر سیات باآول کے بہت ت بحیاد ین گنبرگار ول نے اسکی مخالفت میں کہی ہن قصور وار عقرائے " <u> بھزت حنوک علیہ السّلام کی اس پیٹ بنگوئ کا بھی عبر نامۂ قدیم کی کسی کما</u> تذكره منس ہے ؛ عبراينوں كے ام خط كے بائك آيت ٢١ بيں ہے :

واوروه نظاره ايسا ورادً نامخفا كرس ني عليه كرس نها " ورا بيون اوركانينا

ان جملوں میں جس وا نفعے کی طرف اسٹ ارہ ہے دہ کا بچے سروج کے ایک میں بیان كياكيات ، مكامس من معزت وسيء كايه جمله كبين مركور منيس ، اور من عب وقديم كي

تنیم تفید سے نام دومیرے خط کے بات آیت نمر میں ہے: تعب طرح سبس آدر ممبر نسی نے موسیء کی مختلف کی فلی داسی طرح یہ لاگ تھی ہی

مخالفت كحرب والفح كي طرت السس عبارت بس استاره كياكياه وه كتاب خروج کے باب میں ذکر کیا گیا ہے ، لیکن ان دونوں اموں کا کہیں کوئی نشان سہیں ہے، مذاکسی باب بیں اور مذکسی اور باب میں ، اور مذعوب یوعتین کی کسی اور کناب من

اکر بھیوں کے نام بہلے خط کے باب ۱۵ آیت ۲ میں ہے ، "بھر بالجنوے زیادہ مجا بٹوں کو ایک ساتھ دکھا فی دیا ، میں میں سے اکرا

بإنجنسوآ دميون كو نظر آسته كايه وافغه يزتوجار وس الجنبلوس مي سي كسى مين وجويها اور دنگاب اعمال میں ، صالانکہ لوفارس قیم کی بایش بیان کرنے کایے حد شائق ہے ،

" الدضاوندسوع كى بانس باد مكنا جائع ،كراس ف فودكما: دينا ليف سے

معزت ميسج عليا كسلام ك المسوار الدكاجارون الجيلون بن كبين كو في فشان بين،

مله يرمون مونى كوه طور بر بالراست بمكام بريد ك واقعه كرون الايت الله توبين كرع إن الهارالي كمن

#### ساتوان تابد:

البخيل متى كے بہلے باب میں تصرف سیج علیہ الدم كانسب بیان كرنے ہوئے ہو نام ذكر كئے گئے بيں ان بيں زر با بل كے بعد والے نا موں كاكو فى ذكر عب رفديم كى كسى كاب بيں ہنيں ہے ،

أَنْظُوال شامِد:

كناب اعمال باث آيت نمير ٢٣ يس ب :

اورجی و الم قریب ایس کا مال دیجوں ، جائے۔ ان میں سے ایک کوظم اُ تھائے دیجھ کراس می اسرائیل کا مال دیجوں ، جائے۔ ان میں سے ایک کوظم اُ تھائے دیجھ کراس کی جارت کی ، اور معری کو ، رکرمطلب لوم کا جرابا ، اُس نے تو خیال کیاکہ میرے کھائی سیجھ اس کے کہ ضامیرے یا تھوں انھیس چھٹے کار دے گا ، گروہ مذہبے کے بھر دومرے دن وہ ان میں سے دو لرق تے ہو ہر رکے پاس اُ نکلا ، اور یہ کہ کر انھیں صلح کرنے کی نرغیب دی کہ اے جوا تو اِنْم قوجھائی کھائی ہو ، کبوں ایک د ومرے برظار کرنے ہو ہ کی لین جوا ہے بروس می برطان کرر یا تھا اُس نے ہے کہ کر کسے مثار یا کہ سیجھے کس نے ہم برطان اور قاضی مقرر کی ، کیاتو مجھے کھی

ہیں درستی ۱۱ تھی کلے نفرا فی صرات اسکی تدیل کرکے کہتے ہیں کہ یہ متی ۱۰۸ کی طرف اسٹ رہ ہے جس میں ہے کہ جم نے مفت پایا، صفت دینا بہ مگریہ نری اویل ہے ، ایسے لئے کہ دونوں جملوں میں بڑا فرق ہے ، جنا کہنہ آر اے ناکس اپنی تفسیر میں اس کا عزوات کرتے ہو مکھتا ہے بی ارمشاد صبحرکے با و مجود جادی

بخیلون بیرسے کہیں بہیں مل سکائ سے دیجھے مئی ۱: ۱۳ اتا ۱۱ ، کے بعض مصرت موسی علیاب سلام

440 قل كرناجا بالمع جسطرح كلأس معرى كوقل كياتها ؟ وآيات ٢٣ تا ٢٨ واقعہ کاب خروج میں بھی ذکر کیا گیاہے ، لیکن بعض بین کتاب اعال میں زیادہ ہیں ، بین كاذكركاب فرورج يس منبي ب، فروج كى عبارت يرب : و النه يس حب موسى براجو إنوا براي سي اليون كي إسس كيا، اوران كي مشقون براس کی نظر رطیی، اور اُس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے ایک عبرا نی سجا تی كومارر ماسيم، بهمرأس في إدهرادهرنگاه نگاه كي، اورحب ديمهاك و يان کوئی دوسراآدمی شیس ہے قو اس مصری کوجان سے مارکر اسے ریت میں عها دیا ، محدود سرے دن باہر گیا ، اور دیکھا کہ وہ عبرانی آلیں س مار بیط كردب بن ، نب السن أت حب كا قصور كفاكها كروب سائقي كوكيون ما رنا ہے ؟ اُس نے کہا مجھے کس نے ہم پرحاکم یامصنعت مقررکیا ؟ کیا جسطرح تولے أس مصرى كومارة الا مجهي بهي مارة الناجابناك ، (آيات ١١٦١) اور تہوراہ کے خط کی آیت ہیں ہے ، ٥ اورجن فرمستنو سف بن حكومت كو قائم ندركها ، بكر است خاص مقام كوجيورو يأ ان کواسٹے دائی فیرس تاریج کے اندر سوزعظیم کی عدالت یک رکھا ہے ؟ د سسوان شا مد : اور میں بات بطراس کے دوررے خط الل آبت میں سے: ودكيون يحتجب انے كذه كرے والے فرستنوں كون چيوٹرا ، بلكرمبنم بس بھيجكر الركم غاوں میں ڈال دیا، تاکہ عدالت کے دن مکسراست میں رہیں ا فرستوں کے بامے میں یہ بات جے بہوداہ اور بطرمس کی طرف منسوب کیاگیا سے

مدنامة قديم كى كسى كانب مين وجود نهيس م ملك طامر اير جوط سے ، كيو ك بظاہران نیدس دسے موسئے فرمشنوں سے مرادمشیاطین بس مالان کمتیاطین میں ابدی اور دائمی قید میں مہیں ہیں، جب اکر تاب ایوب کے باب الجیل مرقس باب آیت

ر البطر سلام كم يهي خط باف أيت نبر ١٥ ورود مرى أيات معمعلوم بواب، كباربوان ست هد: ع بى ترجى كى مطابى زبور نمير ١٠١٥ دومرك زجو س كے مطابئ ز لور نميره ١٠ كى أيت تبرم الس حفزت يوسف علب السلام ي فيدك بارك بين مركورب : "١ بنوں نے اس کے باوس کو میٹر او سے دکھ دیا ، دہ اوپ کی ریخیروں میں جرا ارباك معزت یوسف علیمات ام کے نید ہونے کا واقعیہ کتاب بیدائش کے باب میں ذکر کیا گیلہے ، گرامسس بن یہ بات ذکر مہیں کی گئی۔ وسیسے میسی قیدی کے سینے ان یاتوں كالبميشرمو ناعروري نبي «أكرجيه اكثر بهوتي بن ا بار بروان مث احد: كاب ہوسيع باك أيت ميس ب لا بار وه فرسنت سے كمشى لرا ، اور غالب آيا ، اس فے روكر مناجات كى "؛ حصرت لعقوب على السلام كى سنى كايه تصة كتاب بدراكش كى اب ٢٧ مى مركورت یکن انسس میں کہیں آپ کا روکرمناجات کرنا مذکور منہیں ؟ تير بوال شاهد: النجيل مين جنت و دوزخ ، فيامت ، ادر و إن براعال كي جزاو مزا كابيان مخطراً موجودے ،نکین اُن حیسیندوں کاکوئی نشان موسئی علی یا بخوں کتابوں میں بہیں ہے ان کتابوں میں فرماں برداروں کے لئے دیوی فنا ترکے وعدوں اور نافرمانوں کے لئے د منوی نقصانات کی دھکیوں کے سواکوئی دومرامضیون بہیں، دوسرے ، مقامات کا سلة تم بوشيد ادر بدررس منهارا مخالف البيس كريض والما سيربرك عرح وهوزه ما بيحراب كركسى كومي وكالك الماس مين الجنس كالداومو المذكورب ووسرى اليون سي بهي اسى طرح اسكى آنادى معلوم يوتى سے ١٢ سكه إورى عبارت كيلير ويجيئ ص ٨٦٨ مبلام (١١١ تات سله و محصة متى ١١: ٢٦ و١٤: ١٦ ولوقا ١١: ٣١ ويطرس ٢: ١٨ وسكا شعر ١١: ١٠ وعيره ،

مجى يبى حال يا ،

ہمارے اسبیان سے ابت ہوگیا گراگر کوئی دانعہ کسی کتا ہہ میں ذکر کیا گیا ہوا در
اس سے بہلی کتابوں میں مکور مذہب ہو گواس سے بہلازم نہیں آ آ کردوس کتا ہے جھوٹی ہے در انہ اس کا بھوٹا ہو الازم آسے گا ، کیونی دوان احوال پیششہل ہے جو مذہ توریت میں فرکور ہیں ، اور مذعہ بد میتن کی کسی کتاب سانے حالات کو دوی اور محیط ہو ، دیکھٹے ، آدم وشیت اور آنونس علی تھا م اولاد کے نام اور الن کے احوال نوریت میں موجود نہیں ہیں ، اور ڈی آئی اور رج دومینٹ کی تفسیر میں کتاب المیدود می احوال نوریت میں موجود نہیں ہیں ، اور ڈی آئی اور رج دومینٹ کی تفسیر میں کتاب المیدود می کتاب المیدود می کتاب المیدود میتنو کی اس رسول یونس کا ذکر اسوائے اس ، بیت کے اور آئی شعبور بینجام کے جو بینو کی اور اس رسول یونس کا ذکر اسوائے اس ، بیت کے اور آئی شعبور بینجام کے جو بینو کی اور اس میں کو بی بیشینگو ٹی کی تفلی حس کی بناء پر بادشاہ والدی کے بارسے میں کو بی بیشینگو ٹی کی تفلی حس کی بناء پر بادشاہ پر لبعام نے شا می میسا طبین کے خلاف جنگ کی جو آئ کی ، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ابنیاء پر بادشاہ کے بین سے کہ ابنیاء کی بہت سے کہ ابنیاء کی بہت سے کہ ابنیاء کی بیت سے کہ ابنیاء کو بہت سے کہ ابنیاء کی بہت سے کہ ابنیاء کی بہت سے کہ ابنیاء کی نہیں بیک اس کا سبب بر ہے کہ ابنیاء کے بہت کوئی خبر نہیں دی یا،

ا مشلاً کناب فرد رج می ہے "اگر قربسے ہی اس اے اور جویں کہنا ہوں وہ سب کرے تو میں ایر سے دشمنوں کا دشمن اور تیرے فاللوں کا مخالف ہون کا اخروج میں کہا ہوں اور کناب اجبار میں ہے:
اور اگر تم میرے سب حکوں پرعمل نکر و بلامیرے جمد کو لوٹر وقو میں بھی تھالے ساتھ اس طبح پینی اُڈں گا
کد دہشت تی و فا اور بن کوتم پرمقر کر دونکا "اجار ۲۲: ۱۵ دا ۲۱) تقریباتا می قورات میں بہی صال بے فرانبرداری کے فوا ترکے لئے مزید و کھے فروج 11: ۵ وا حبار ۲۲: ۳، است تا مین بر والا اور نافرانیوں کے نفص نات کیلئے ملاحظ مور: است ناء ۸: ۱۱ و ۲۸: ۵ او میر والا میں اس آیت میں بر بیان کی گیا ہے کرشاہ پر بھام کوشام کے لبعض علاقوں پر جو غلبہ حاصل ہوا ہے وہ محزت پونس علیہ السلام کی بیت بنگو تی کے مطابق تھا ، مگر والی کی ایسی کو تی بیت بنگو تی کسی کرتا ہو میں موجود نہیں ہے ، ڈی آئی او ریو طرف میں تا ان کی درہے ۱۲ تقی

یہ قول صاف طور بر ہارے دعوے پردلالت کرریاہے واسی ایجیل ایون کے باب اور آ

دد اورلیوع نے اور بہت سے معجزے مث گردوں کے سامنے دکھائے ،جوامس کتاب میں مکھے مہیں گئے !!

اور لوطنا باب، ١٦ بن ٢٥ يس ب

"اور مجھی بہت سے کام میں جولیورع نے کے اگر وہ میرا جدا لکھے جاتے ترمسیں مسمحف ہوں کہ جرتی اور مسمحف ہوں کا اسمحف ہوں کے اللے دنیا میں گئی النفی نرموتی اور اسمحف ہوں کا میں معموم جابتی آن کے لئے دنیا میں گئی النفی نرموتی اور ا

یہ تو ں گرچرمن اور انہ مبانے سے خالی نہیں ، گر انسس سے بریات بقینی طور برمعسوم موگئی ہے کہ عیسیٰ علیہ انسان م ہے کہ عیسیٰ علیہ انسان م کے تمام حالات عنبط مخریریں نہیں آسکے ، اہا ذا قرآن برجو استحق دورہ سے محاطب طعن کرتا ہے اس کا حال ایس ہی ہوگا جیسا ہے ہے ا ، تنبار سے

طعن کرنے دانے کا ،

تنبیرے لحاظ سے کہی قرآن پراعتراض بہنیں کیا جاسک، س سے کہ اسسی کے اختلافات خود عہد امر قدیم کی کتابوں بیں یائے جانے ہیں ،اسی طرح ابخیوں ہیں ابعق کا بعض سے اختلاف ہے یا ابخیل اور عہد منتی کے در میان کے شہار اختلاف ہو ہیں، جیسا کہ بیلے باب کی تمیسری فصل میں معلوم ہو چک ہے ، یا جیسے دہ اختلاف ہو کو رسیت کے تین نسخوں لیسنی عرانی او نانی ادر سامری میں موجود ہے ، بعض اختلاف کو کو رسیت کے تین نسخوں لیسنی عرانی او نانی ادر سامری میں موجود ہے ، بعض اختلاف نسبی کا علم آب کو دو مرسے باب سے ہو چکاہے ، مگر پادر ایوں کی عادت ہے کہ وہ اکثرا وقت ناوانف مسلمانوں کو اکسنے ہے فرایسے مغلط میں وار لئے ہیں ،اس لئے بعض مزید اوانف مسلمانوں کو اکسنے ہے ، جو نکو اکسس میں عظیم الشان فائد سے کی نو قع ہے اس سے مقود کی ہو تع ہے اس

مبہ الا احد الاف : اُدم كى بديائش سے طو قان نوح بك عبرانى نسخ كے اعتبار سے مشقال مال

ن يعنى ياعر من كرراً نامي ببت مصطفعات بأبن كے خلاف بين ١١ تقي

سكة موجوده تزجم أكنده تام اختلاف ت مي عراق السخ كمعاق مي ،جهالكبيراس كافلات بعد كادمان

جار ہزار سال کی قدت ہے ، اور لونانی منتے کے مطابق یا پخبزار آتھ سونہ ہر سال ، اور سامری استے کے مطابق یا پخبزار آتھ سونہ ہر سال ، اور سامری استان سوسال ہوتے ہیں ، منری اور اسکاط کی نفیر کی جلد اول میں

الم المسلانے الم سفس فی اریخ اور اونانی انتے کی تلطیوں کو درست کرنے کے اعداریخ متروع کی اس کی ریخ سے مطابق ابترائے عالم سے میشیح کی دلات بک پا پخزارچار سوگیارہ سال کی قرت ہے ، اور طوفان نے ولادت مسیح بک بین ہزار ایک سوچین آل ا چار رکسی روج ہے اپنی کتا ہے میں جس کے افدر انگریزی ترجوں کا موازنہ کیا ہے البترا آفرینیش سے ولادت میں ہے عتم کی عرت کے بیان جس مور خین کے پیچین قول بیان کئے ہیں ا اسی عرج ۱۸۲۰ کی حرت میں بھی ، بھراس نے اقرار کیا کہ ان میں سے واد قول مجھی ایک وور سے کے مطابق مہیں ہیں ، اور صوح کا غلط سے است یاز عمال ہے ، بیں اس کے کلام کا ترجمہ فقل کرتا ہوں ، اور صوف میں ہو گی ولادت کے بیان پر اکتفاء کرد ں گا ، کیونکم اس کے لبد کی قرت میں مورخین کا آئیس میں کو ئی اختلاف نہیں سے ہو

| آدم سے ولادت<br>سے مک کا زمانہ | مورضين كے نام       | نمبرشار | آدم ہے ولادت<br>سیع کمکازانہ | مورفین کے نام            | نمبرشار |
|--------------------------------|---------------------|---------|------------------------------|--------------------------|---------|
| W. K1                          | ارا زمس ربن مبولت   | q       | r: 4r                        | ماريا نوس <i>سكو</i> توس | 1       |
| ۵۰ م                           | جيد بوس کيبا لوس    | 11.     | 4141                         | لارش بوس كودو مانوس      | ۲       |
| 4                              | اردح بشب استسر      | 13      | (°) - (°)                    | توماليديث                | ۳       |
| 1 7414                         | ولوني سيوس بما دلوس | 14      | 8.49                         | ميكائيل مستلي نوس        | 4       |
| 446F                           | بشب                 | 117     | P-47                         | جى بىيلىت رك كولس        | ۵       |
| 4961                           | کرن زیم             | 16      | 7.35                         | جيكيه مسديانوس           | ۲,      |
| m4 C+                          | اللي اس ريوس يرس    | 14      | r.51                         | مسري كوس بوندالوس        | 4       |
| M444                           | ج امن كلادريوس      | 14      | 4.41                         | وليم لينك                | ^       |

| آ دم سے ولادت<br>سے کمک زوانہ | مورض کے نام                                                                            | نبرشار | اُدمُّ ہے والدت<br>مین کم کا زائد    | مورض کے نام                                                                                  | نبشار          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7444<br>4444<br>4444<br>4444  | میشندس برول دیوس<br>اندر اس بل دی کبوس<br>بهرود اون کامشهور قدل<br>عبسائیون کامشهو قول | 44     | 1944<br>1944<br>1944<br>1904<br>1964 | مرسبتیانوس ونکروشانوس<br>فلب ملا تخون<br>بویک بین کی درسس<br>انفون سوس سال مرون<br>اسکی دیگر | 14<br>19<br>4. |

ان میں سے کوئی سے دوقول بھی ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہیں اب بوشخص کسی وقت اس میں خور کرے گا دہ سمجھے گا کہ بہجیب بڑا ٹیڑھا معالمہ ہے ، مگر ظاہر ہر ہے کہ مقدس مور خین نے کسی وقت بھی برارا دہ نہیں کیا کہ نار بریح کو نظم کے ساتھ دکھیں اور نہ اس وقت کسی شخص کے لئے بھی اُس دور کی جیجے مدت جانے کے امکا نات موجود ہیں ، مورّرخ چارلس رو چرکے اس بیان سے یہ نا بت ہوتا ہے کہ موجود ہ زبانے مسیس اس کا بینہ چلانا کہ اس دور کی صبیح مدت کیا ہے ہم محال ہے ، اور عہد میتن کے مورضین اس کا بینہ چلانا کہ اس دور کی صبیح مدت کیا ہے ہم محال ہے ، اور عہد میتن کے مورضین نے اس کا بینہ چلانا کہ اس مور برج مرت مرق حب ہے دہ عیسا یُوں کی مروح ب مرت سے مرت مرت میں کہ شان ہوں کے بہاں عام طور برج مرت مرق حب ہے دہ عیسا یُوں کی مروح ب مرت سے کہ اس کہ شان ہوں کے بہاں عام طور برج مرت مرق حب ہے دہ عیسا یُوں کی مروح ب مرت مرت مرت میں کہ شان ہوں کی مروح ب مرت سے دہ عیسا یُوں کی مروح ب مرت مرت مرت میں کہ شان ہوں کا میں مرت سے دہ عیسا یُوں کی مروح ب مرت سے مرت سے دہ عیسا یُوں کی مروح ب مرت ب

اب دائٹ مندائل مندائل من منیسلہ کریں کراگر قرآن کریم ان کی سی مقدس اریخ کی خالفت کرے ہن کا حال آب دیجھ چکے ہیں، نوان اریخ سی بناء بر ہمیں قرآن کے ہیں نوان اریخ سی بنا و بر ہمیں قرآن کے ہیں ن فالفت کرے ہن کا حال آب دیجھ چکے ہیں، نوان اریخ سی کہ عیسا ٹیوں کے میں کوئی فک مذہوں کے اس باب میں غلطی کی ہے ، اور محض قباسس اور تخیفے سے ہوجا ہا اکھوڈ الا مقدرس بزرگوں نے اس باب میں غلطی کی ہے ، اور محض قباسس اور تخیفے سے ہوجا اسے کہ ان مقدرس وگوں کی گئے براس معالمے میں قباسس اور تخیف سے زیادہ نہیں ہے ، میں وجہ سے مقدرس وگوں کی گئے براس معالمے میں قباسس اور تخیف سے زیادہ نہیں ہے ، میں وجہ سے مقدرس وگوں کی گئے براس معالمے میں قباسس اور تخیف سے زیادہ نہیں ہے ، میں وجہ سے مقدرس وگوں کی گئے براس معالمے میں قباسس اور تخیف سے زیادہ نہیں ہے ، میں وجہ سے مقدرس وگوں کی گئے براس معالمے میں قباسس اور تخیف سے زیادہ نہیں ہے ، میں وجہ سے مقدرس وگوں کی گئے براس معالمے میں قباسس اور تخیف سے زیادہ نہیں ہے ، میں وجہ سے مقدرس وگوں کی گئے براس معالمے میں قباس اور تخیف سے زیادہ نہیں ہے ، میں وجہ سے مقدرس وگوں کی مقدر میں معالم کے میں قباس اور تخیف سے زیادہ نہیں ہے ، میں وجہ سے مقدرس وگوں کی گئے میں اس معالم کی میں قباس اور تخیف سے زیادہ نہیں ہے ، میں وجہ سے مقدرس وگوں کی گئے میں قباس کی سے مقدر سے دو اس معالم کی سے مقدر سے دور کی سے مقدر سے دور سے میں وہ سے مقدر سے دور سے میں وہ سے مقدر سے دور سے دور سے مقدر سے دور سے مقدر سے دور سے مقدر سے دور سے دور سے مقدر سے دور سے د

ہے کہ ہم اس قسمے کے دراقوال وروایات براعماد مہیں کرنے ، علاً سے تعلی الدین مفریزی این کتاب کی جلد آول میں فینہ ابن حز مرکے حوالے۔۔۔۔ كنة بس كر

" ہم لوگ بعنی مسلمان کسی معین اور خاص عدد پر نفین منبیں کرتے ، اور جن لوگوں نے سات ہزارسال ایکم و سمینس مدّت کا دعوای کیاہے ،اعقوں نے السی ات کہی ہے حس كى سبعت تصور صلى الشرعلية وسلم أيك لفظ بهى ليتنني اور صيح منقول منس ہے ، بلک صفور صلی الشرعليه وسلم سے اُس کے برعکس منقول ہے ، بلکہ ہم اس برلفنین كرتے بين كر دنياكى مرت كاصحب علم الليك سواكسى كوسى منبي بارى تعالى كارت د به ما شنه دتهم خلق السموت والارص ولا خلق انفسهم ووادر مفورصلی المدعليه وسلم كافر مان عب كردتم لوگ كرشنز امتول كے مقلبے بی سیاہ سل کے جسم میں ایک سفید بال ، یاسفید بنل کے جسم میں ایک مسياه بال سے زيادہ بنيں ہو يہ جوشخصاس نسبت برعور كرے ، اور مھيـر مسلمانوں کی تعداد کا ندارہ کرسے ، اور بھر دنیا کے ان نے شمار مالک کا جو مسلالوں کے قبصے میں ہیں، وہ نوک مجرسکتا ہے کہ واقعی دنیا کی صبحے عمراور مرت كاعلم السيك سواكس كومنس ب

راسم بعینہ سی خیال ہے،

بعضا اختلاف : س گار ہواں حکم جود سل مشہور حکموں کے علاوہ ہے ، سامری نسخ میں یا یا جا آیا ہے كرعراني نعظ مين ندار دے .

سالوان اختلاف:

كاب خروج كباب آيت بهجراني نسخ بي اسطح ك :-

مله و محصة الخطط المقريزيري صداد ل طبع لبسنان ، سله لعني ورس في مرايض أسمار وزمین کی تخلیق کا گواہ بنایاہے ،اور نے خود اُن کی اپنی شخلیق کا '۱۲ سلے دیکھتے صفحہ ۲۰۹ جد مزا،

ا قلها را لي جلردوم باب يجم ٥ اور بن اسرائيل كومصريس إودو المش كرت موسة جارموتميس برس موسة عقع ك ورسامری اور یونانی نسخ میں لوں سے کہ :-"بنی اسسمائیل اور ان کے باب دادا کومفرا ورکنعان میں بود وباکش کرتے ہوئے جازفسوتميس سال موسية سته " ادرصحیہ وہی ہے جوان دونوں سوں سے ،اور عبر انی نسخے کی بیان کردہ مرت یقینًا المتمطول اختلاف كتاب يبدائش عراني نسخ كي اللكي أيت ٨ ين اسطرح ٢٠ واور قائن نے اسے بھائی ا بل کو مجھ کہا ، اورجب وہ دونوں کیت میں مقے تو یوں یناتی اورسامری سنے میں ایوں ہے کہ: ود قاش نے است مصافی م بیل سے کہا ، آوم ہم کھیت میں جلیں ، اور جب دو لوں کھیت كوروام بوسة تولوموا الخ " محققین کے زر کر بونانی اور سامری سسحہ ہی درست اور صبح ہے:

نوال اختلاف كتاب يدائش عراني نسخ كيات أيت ١٤ يسهدكه: " اورجالين دن كرزمين برطوفان ر إ "

یونانی کستے میں اوں سے کہ: -

« اور طو فا ن زمین پرجانسینهی د ن رات ر م<sup>ا ن</sup>

يسح نسخر لوناني بي ے ، وسوال اختلاف

له انهادالی کے جام عربی نسخوں میں میر عدد اسی طرح مذکورہے ، مگرظام سے کہ بدغلط ہے ، کما ب کے انورين مرجم في يهان چارسونيس كي بجائے " چارسو بين" كاذكر كياہے، اور يہى درست ہے ١١ نقى

مخاب بیدائش برانی سے کے باب ۱۲۹ بت ۸ س اوں ہے کہ: ٥ جي يك كرسب راور جمع مذ محوطائل " امری اور ایونانی نسخوں میں اور کئی کاٹ نیز ہیو بی يريهان ككر جرداب اكتف بوجائي ادرصيح وبي بوان كابون بن دروعراني ب ئبار موان اختلاف: كاب بيدائش مرانى كاب ٢٥ أيت ٢٣ يس كه ١٠ ا وروبن نے جاکراہے باب کی حرم بلہاہ سے مبا نزن کی اور اسسرا میل کوبہعلوم اور اونانی مستح میں او سے کہ ا " روبن مویا اپنے باپ کی باندی بلہاہ کے ساتھ الیس اسرائیل نے شنا، اور وه این بای کی سکاه بین رُزامها او ا در صحب منتخر لونانی ہے ، مار موان اختلاف : كأب بيداكش يوناني ليخ مين يرتبلم وجود ب كردباب ١٨٣ أيت٥) "حب تم في مرا ببالرقزاليا " بہ جاری ان سنوں میں موجود بہیں ہے ،اور صحیح وہی ہے جو او نانی نسخ میں ہے، بر موال اختلاف: كاب بيرانش عراني نسخ كاب أين ٢٥ مي لول عكر: دسوتم عزدرہی میری ہڑ ہوں کومیب اں سے لے جا نا '' ا در او ناتی ادر سامری تسخوں میں ہے:

و میمرتم میری بریاں اسے ساتھ بہاں سے مانا " ان اس کی تفصل کے لئے دیکھے صفح ۲۲ ، صدیدا ،

بجورموال اختلاف،

خاب خودج بونانی منتخ کے باب آیت ۲۲ میں برعبار ت ہے کہ :۔

"اورا يك دومرال كابن واوراس كومازارك الم عديدكر بكادا كميرس ياب ك

جودے میری مردکی اور مجه کو فرعون کی تلوارسے بچایا ہے

يرعبارت عبراني سنع ميں منبيں ہے ،اور او اللي سنخ كي عبارت صبح ہے ،عربي مرجين

نے میں اس کواہنے ترجوں میں داخل کیا ہے،

ببندر مبوال اختلاف:

محاب بروج مورانی سنے کے باب آیت ۲۰ یں یوں ہے کہ:

اُس عورت کے اس سے مارون اور موسلی بیدا ہوستے اللہ اور سامری اور لیونانی کسنوں میں اس طرح ہے :۔

م ادراً سعورت عدم اردن اور موسئى ادران كى مبن مرىم ميدا بوست يده

امری و یونانی نسخت می صیحتی الی

سولبوال اختلاف

کاب گنتی ترجمید بینانی کے باب اُخرایت ۴ بس بیر عبارت ہے کہ ۱-"اور حب نیسری مجد نک ماریں گے قدم خربی خصے روانی کے لئے اُٹھا لئے جائیں کے اور جب بوتھی مجھونک ماریں گے توشالی خصے روائی کے لئے ، مٹھا لئے جائیں

28

برعبارت عرانی ننے میں موجود منہیں ہے ، اور یونانی ننے کی عبارت صحیح ہے ،

مستر بهوال اختالات:

كأب كنتي سامري نسخ كے باب أيت اداك درميان برعبارت،

مله عبرانی سنتے بیں آیت ۱۰۲۰س عبارت پرختم ہوگئ ہے ، اوراس کو ایک بٹیا ہوا اور موسلی نے اس کا نام بھرسوم پر کہر کرر کھا کہ بیں منبی ملک بیں مسافر ہوں' اور ملته لیعنی عمران کی مبوی بوکبدستے ، سادہ سالک نے آل ریم میں دورال اس میں مسافر ہوں کا اس اور اس میں اور میں انتقا

سله جنا كيزا ـ تواريخ ١٠٠٩ يس اليابي ب " اور عرام كي اولاو بارون اورموسي اورمريم" ١١ تقي

ور خدا وزرہارے خرانے ( موسی علیے خطاب کرتے ہوئے کہا) کم اس بہ طریب سے

رمیعے ہو، سواب ہجرو، ادر کوئے کرو، اور امور یوں کے کو ہتانی مک ادر اسکی

اس یاس کے میران اور زطور کے فطعے ) اور نشیب کی زمین، اور عموجی اطراف میں

ادر سمندر کے ساحل میک ہوکہ خانوں کا ملک ہے ، ملکہ کو و سب خان اور در یائے

فرات مک ہوا کہ مرادریا ہے ، بطے جاؤ، دیجھومی نے ایک ملک رتم کو دیدیا

فرات مک ہوا کہ مرادریا ہے ، بطے جاؤ، دیجھومی نے ایک ملک رتم کو دیدیا

میں جاو اور اس ملک کو اپنے قبضے میں کرو، حس کی با میت خوا و ند نے مراد کے

باب دادا ابر ہام اور ، صحاف اور لیعقوب سے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ وہ اسے ان کو دے گائی

يرعبارت عراني نسخ بين موجود منبين ہے ، مفتر بارسلي اپني تفيير كى مبلدما

محب الاا میں کہتاہے کہ ا «گنتی اسامری یشنج کے بار

ر گنتی اسامری نسخ کے باب آیت ۱۰ والک درمیان جرعبارت موجود ہے وہ سفرات شخص اللہ ایت ۱۰ والک درمیان جرعبارت موجود ہے وہ سفرات شناء باب آیت ۱۱ ، ، ، ، میں بائی جاتی ہے ، اس کا انکشاف پر وکومیس

کے زمانے میں ہوا "

المصاربوان المثلاث

کتاب استنگذ ، عبرانی سنخ کے باب آبت ، میں برعبارت موجود ہے ،
الم بھر بنی اسرائیل بروت بنی بعقان سے دوانہ موکر موسیر و بیں آئے ، وہن اردن نے رحلت کی ، اور د من تھی ہوا ، اور اس کا بٹا الیعز رکہانت کے منصب برمق سرر ہوکر اس کی مبکر فروت کر سے دہ حدجودہ کواور حرجود ،

مله برعبادت مم في استثناء ا: ١٠ ، ١٥ م عنقل ك م المرسين قرسين كرهبادت كي مجرير عبارت بي المرسين وسين كرهبادت م م المرسين الم استثناء المربين و فطعه المربين و فطعه المربين ال

سے برطبات کو چلے ، اس مکر، میں بانی کی ندیاں ہیں ،اس موقع پر ضراو ترف الله ی کے قبلہ کو س عزمن سے الک کیا کہ وہ ضرا وند کے عہد رکے صندوق کو اتھا اکرے ا اورخدا وترکے محنور کھڑا ہوکر اس کی ضرمت کو انجام دسے ،ادراس کے نام سے بركت دباكرے صياكح مك بحثاب ي ايات ٢٥١٨م یہ عبارت گنتی کے بات کے مناعت ہے ، گنتی میں راسنے کی منزلول کی تضمیر ہمت مختف بیان کی گئی ہے ، اورس امری منسخ نے کناب استثناء میں مجی گنتی ہی کی موافقات کی ہے ، گنتی کی عبارت مندر حسب دیل ہے : الا اورحتمون سے جل كر موسيروت ميں ڈيرے كھواے كئے ، اور توسيروت سے مدا ما ہور بنی بعقان میں ڈیرے ڈالے ، اور بنی بعقان سے جل کر حدم حدماد میں خارات موت ، ور حور مجد جلاس روان مو كر يوطبانه من من كوش مك ، اور لوطب ترس عل كروروند من ديس دي ورعبرونه سي حل كرعيسون جابر من ديراك، اور معصيون جابرست روام بوكر وشيت حين مي جوناد مسب نيام كميا، اور قادمسس سے چل کرکوہ ہو دے یاس جو مکب اد دم کی مسترے خیمہ زن ہوستے ، بہ ہاروں کا ہن ضراونرکے حکم سے سطابق کو ہم ہور مرج عظمیا ،ادراسے نی ہمال کے مکر مصری اللے کوچالیسو یں برس کے ایکویں میلینے کی بہتی آریخ کوو ہیں افا باني ، اورجب بارون نے كوہ ہودير دفان بائي توده ايك سوتيس بريسس كاسفا ، ادر وآد کے کمنعائی بادشاہ کو جو ملک کنعان سے جنوب میں رہتا تھا ، بنی کسسٹرشل كا دى خرالى اورامرايل كوه بورسه كون كرك منامون بن تصرب واور صلموںسے کو دح کرکے نوٹون میں ڈیرے ڈالے یا واکات، ۱۳۲۳ آدم کلارک نے اپن تفییر کی مبلد اوّل ص ٥٠٥ و ٥٨٠ بس کنا ب الا وسویں اب کی شرح میں کلنی کا شک کی ایک بہت طویل تقریر نقل کی ہے ، حیک خلاصہ یے کونسخہ سامری کے متن کی عبارت صحیح ہے ،اور عبرانی کی غلط ،اور چار آینیں ۵ ، ١٠ کے درمیان والی بعنی ١٠ ہے ٩ بک السب محض اجنبی بس ،اگر اُن کوسا قط کر دیا

جائے نب مجمی مہترین ربط قائم رہتاہے ،البندایہ آیات کا تسب کی غلطی سے اس جگر مکھی گئیں، ہو کتاب الاستشاء کے دوسرے بلب کی تنیں ۱۰س تقریر کو نقل کرنے کے بعداكسين برايي بيد بركى كااظهار كيااوركهاكه ا، س تغریرے ایجاری جد بازی نہیں کرا اللہے ؟ هم کہنے ہیں کہ ان جارا بنوں کے المحانی ہوئے برخود و ہ آخ كتاب جواتهون آيت كاخرس إياجا تاك وتنبيوان اختلاف کتاب استشناء عبرانی باب ۲۳ آبیت ۵ میں ہے، \* یہ اوگ اس کے ساتھ بڑی طرح سے چیش آئے • ان کا بجیب الیا عیب نہیں ہو ماجس ك فرز درول كا جوايرسب كي رواور شرهي سل بين " ادر بونانی وسامری سخوں میں یہ آیت اس طرح ہے: ددیرلاگ اس کے ساخف بڑی طرح سے میش آئے ابرائس کے فرز ندنہیں، یہ آن شری واسکات کی تفسیریس مکھا ہے کہ: الميروبارت اصل كے زيادہ قريب ہے " سسر ارسلی ملداول صفیده ۲۱ بس کتناس که : لا المسن بین کوب اسری اور پونانی نسخوں کے مطابع بڑھا جا 🗝 🔻 ) میں سنشاء ۱۰: یہ کے تحت، کما*ٹ* سه کنتیمونک ، ثبل ( دیا کیاہے جس میں مکھا ہے کہ ااا کیات، ۵۰ کے اسے بین اسامعادم والا ہے آرکو فی تشریحی ماشیری ہوسغروں کے کسی ریکا رڈست ہے دیاگ تضاہ دراسکی جگہ شاید امسنٹٹ ء ، ہ ؛ ۲۰ کی تشریح کرنے كے اللے اللہ بر حاديا كيا يوست اس بن برجمل ہے كر " جي آرج كى ہو"، ہے ، برجمل مجى اس آبيت کے الحاقی ہونے پر ولالٹ کر" ہے ۱۳ تنی سله جنا يخرى وره رجع يوانى دسسرياني سنخ بى محمطيق بن ١١٠

اور آبوبی کینظ اور کنی کاط آور عربی کرمتن میں اسس منفا بریر کھر لیف کی آئی ہے ، اور یہ عبارت عربی کرمی کے مطبوعہ مسلمان اور مشکلات بین اس طرح ہے ،

اخطواالیہ دھو بری من ابناء اس کی طرف قدم بڑھا گا، وہ بری کے فرد اول الفتائي الفتائي الدعن المثلوث ، سے بری ہے لے بیرای اور کی و نسل ؛

الفتائی ایک الحق الاعن المثلوث ، سے بری ہے لے بیرای اور کی و نسل ؛

میسوال احتمالات ،

کتاب بیدالشن عبرای کے بات آیت ۱ بیں بوں ہے: "ادرابر ہام نے اپنی بوی سارہ کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے ، ادر جرار کے بادشاہ ابی ملک نے سارہ کو بلا دیا ،

ہنری اسکاٹ کی تقبیریں کھاہے:

را یہ آیت یونانی سننے میں اسطرے ہے کہ یہ اور کہا اپنی ہوی سارہ کی نسبت کہ یہ

میری بہن ہے ، کیون کو اس کو بیوی کہے سے اندلشہ ہواکہ ایسا کہنے سے شہر

والے اکس کو قتل کر ڈالیں گے ، پس فلسطین کے یادث ہ نے کچھ وگوں کو

مجری کر سارہ کو بلوا لما ؟

المندایہ عبارت کو " ان کو بیوی کہے ہے اس امرکا ڈرین کر اس کی دحبہ ہے شہردا ہے آل کو قبل کر دیں گئے ' عبرانی منسخ میں موجود نہیں ہے ،

اكسوال اختلاف :

کے بجائے ، کی طرف جائے ہیں سے کیا ہے ، ۱ سلہ بہاں اظہار الحق میں اس لفظ تھ ہی ہے ، جس کا ترجم احترفے سیاق وسیان کے مطابق ویمیے والی اسے کیا ہے ، لیکن چ دکھ سامری نسخہ ماسے یاس منہیں

ہے واس سے اس بر مقین نہیں کیاجاسکتا ۱۰ تعتی

ترے سا تف کیاد ، تونے دیکھ لیا ، میں سیت آیل کا خدا ہوں ، جہاں توسنے يتمركومسح كيائقا اورميرك ليؤنذر اني تقي مگرعبرانی کسینے میں برعبارت مہیں ہے ، بالبسوال اختلاف : كأب حروج نسخ سامري الله آيت ٧ كے يہلے جلے كے بعد يرعبارت موجود ہے : الموسى عن فرحون سے كماكر فراكن ب كراسرائيل مير إسباوتها ب المجرين ف سخھ سے کما کہ میرے بنے کو آزاد کر دے ناکہ وہ میری پرسنسٹ کرے ،اور تونے سكة زادر شي كاليون أكاه بواب بين تبرية جوان بين كوقتل كر دول كالإ برعبارت عبرانی سے بس موجود نہیں ہے ، منسوال احتلادت كاب كنتي عراني ك إب ٢٧ كي ميت م مي اسطح ب: "اس کے جرسوں سے یا فی میں کا اور سراب کھیٹوں میں اس کا ایج بڑے گا اس كابادث واجاج ي المحر موكا واوراكم الطات كوعودج عاصل موكان اور لونانی کسنے میں یوں ہے کہ :

ادر "س سے ایک انسان ظام بروج جربہت سی قوموں میر حکومت کرے گا اوراس کی سدطنت آجاج کی سلطنت سے کھی بڑی ہوگی ،اوراسکی بادشا بت بلند ہوگی '' بری بیسواں اختہال ف ا

كتاب اجار عراني ك باب أيت ٢١ يس يجلم موجود به :

"موسىم كم كم مطابق"

اُس کے بیائے لونانی اورسٹ مری سنوں میں بیر جمہ اہے: "جیساکہ حکم دیا رب نے مرسیء کوانا

اله برعر بی سے ترجم ہے ، سامری سخردستیاب سیس ہے ١٦ القی

و محسوان اختلاف:

كتاب كنتي جراني كے باب ٢٦ أبت ١٠ يس اسطح به ٢٠

اسى موقع برزين في منه كول كر قورح سميت، ك كومعي نكل بيا تها ،اور وه سب برت كانشان معرب ا

سامری لشیخ پس یوں ہے کہ :

الد أن كوزين نظ كُنَّ الدرجب كروه لوك مركة ادر آك نے قورح كومع دُهالى

سواستخاص کے جلادیا ، تو بربٹری عبرت کی چیز ہوتی "

ہنری واسکا طے کی تفسیریں کھاہے کہ یہ عبارت سیاق کے مناسب اور زبور نمبرلا ا کی

ایت کا کے مطابق ہے ، چھبیسواں اختلاف <u>؛</u>

عیا بیوں کے مشہور محقق لیکلرک نے سامری اور عبرانی نسخوں کے درمیان بائے جانے والے اختلافات کا استخراج کرکے انتیں چھ تشموں پرتشیم کیاہے :

و واخلافات جن میں سامری نسخ و برانی سے زیادہ صبح ہے ، ایسے اخلافات گیار ہ ہیں،

وه اختلافات جن میں قریب اور سیاق ساسری نسخ کی صحت کا مقتضی ہے، وہ

كل سات اختلافات بين ا

وه اختلاهات جن ميس امري نسخ مين كمجه زيادتي پائي جاتي و ايسي اختلافات كي

تعدادتيره ب

وه اخلافات جن میں سری نسخے میں تحریب کی گئی ہے ، اور سحر لیب کرنے وا

محقق اور برا موست يار شها الميسه اختلا فات ١٠ بين ا

وه اخلافات جن می صنمون کے لحاظ سے سامری نسخر زیادہ پاکیزہ ہے الملے ختلافا

دسس میں ،

و اختلافات جن میں سامری نسخز انق بے الیے اختلافات کی تعداد دو ہے ، الیے اختلافات کی تعداد دو ہے ، الیے اختلافات کی تعداد دو ہے ، الیے اختلافات کی تعداد دو ہے ،

## اختلافات مذكوره كي تفصيل

#### قسم اوّل كُلُ كَيارٌه اختلا فاست

| كتاب خروج مين ١١ ختلان | كتاب بيدائت ميه اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أبيت ٢ باب ، و ١٢ م    | آیت می باب ۱ و ۱ ، ۱ و ۱ و ۱ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ و ۱۰ و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا و د ا د ا |
|                        | ال ١٩٥١ و ٢٦ د ١٥٠ د ٢٦ د ١٥٠ د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### دومسرى قنم كل سآت اختلافات

| كأب استشناء ميرايك | كناب پيدائش ميں چھ           |
|--------------------|------------------------------|
| . 7710             | والمدوسي والمدوعة والمات على |

### تنبسري قسم كل نيرة اختلا فات

| كتاب خروج مين ساري                | كاب يبدائش سي تبن               |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 3 7 1: 7 . 3 9: 63 8 2 7 7 3 6114 | מוו 14 כ די די יין כדו : ויף יי |
| 4774 93 47 11- 3774               |                                 |
|                                   |                                 |

له واضح بها كماس نقيق بين بيلانمبر آيت كليد اورو وسراباب كا ، لعني ١٠ : مكامطلب يرب كرسانوب

| 1,1                               | الماد فيتراد                     |  |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| كتاب استثناء مين ايك <sup>ن</sup> | ڪاب احباد ميں دو                 |  |
| Ø:71<br>(0••                      | 14163121                         |  |
| سلافات                            | يوسخفي قسم سنره ا                |  |
| كابخروج مين تيس                   | كآب پيدائش ميں تيرو              |  |
| 411 671716 0:01)                  | אוץ ביו ויץ במוף בף ויו בוץ ו    |  |
|                                   | 11 CT : 14 0 17 : 17 0 17 1 CT C |  |
| ڪتاب گنتي ميں ايک <sup>ا</sup>    | ۱۳۹۱ م ۱۳۵۱ د ۲۵۱ د ۱۳۹۱ د       |  |
| 4 የየ፡ ምየ                          | 6 M + 2-                         |  |
| يا بخوير قسم كل دسل اختلافات      |                                  |  |
|                                   |                                  |  |
| كاب خوج ميں دو                    | كَابِهِيدالْتُن ميں جِلَةً       |  |
| ٠٢٠ ١١٤ ١٢ ١٢٠                    | מום כוץ: ווכף וף באין שקלץ:      |  |
|                                   | ۹۳ د ۲۵ : ۲۳ ،                   |  |
| كاب استشناء ميرابك                | كآب گنتي ميں ايك                 |  |
| ۲۰: ۱۷                            | ( p = 10                         |  |
| جهی قسم کل دو اختلافات            |                                  |  |
|                                   |                                  |  |
| كتاب پيدائش ميں دو                |                                  |  |
| 76:17 e 71:47                     |                                  |  |
|                                   |                                  |  |

عبيها يُول كاست بور محقق بهور آن اپن تفسير مطبوع سرستا ١٨٢ مرة جلد أن مين كهنا مي المشهور محق يكرك نع براني اورسامري نسخ ل كايرى جالفشاني اور تحقق كے ساتھ مقابل اورمواز مذكبا واور ال مقامات كالمستخرخ كيا وان مقامات بين سامري سسخة بمفايد براني سي كے صحت كے زيادہ قريب ہے " کو تئی نشخص بھے گمان منہس کرسے تا کر محفق لیکلرک کے بیان کر د واحملافات کی تعدا د جو عبرانی اور سسامری نسخ سبی بائے جانے ہیں صرف ساتھ ہی میں منص ہے، اس کئے کہ اختلافات نمبر م ۸۰، ۱۰، ۱۵،۱۷، ۲۲، ۲۵،۲۵، ان ساتھ میں داخل منہیں ہیں، بلکر لیکارک کامفصود صرف ان مقامات کو صبط کر اے جن میں امسے نز دیک عرانی دسا مری شخوں میں بہت مث میاور زیادہ اضلات ہے ، ورنہ ان ساتھ میں ہمارے بیان کروہ اختلافات میں سے صرف جاڑشا مل میں ٢٢ اب جبه النا الالا التلاق كو وكل جيس بن مشرك المقاق كونظر الدارك في بعدت الركسي أوال المسلافا وشواهب رکیمندار جونوریت کے نینو نسخوں میں پائی جاتی ہے بیائشی ہوجاتی ہے، ہم اس معتب دار بر اکتفاء کرنے ہیں ،اور ان انقلافات کے دربے نہیں ہوتے ہو توریت کے عدانی ادر بونانی نسخوں اور عب رعتین کی دوسری کتابوں کے درمیاں پائے جاتے ہیں، سمجد وارکے لئے انی مفدار کانی ہے ، ابت ہوگیا کہ تبسرے عتبار سے مجھی معرض کا اور اص بیلے کی طرح بالک غلط ہے ،



#### بر مر مر بر تبیرااعتراض قران کرم بر تبیرااعتراض گراهی کی نسبت الله کی جانب

قرآن کریم میں کہاگیاہے کہ مایت اور گراہی اللہ کی جانب ہے ہے ، حبت میں مہر یں اور محراب اللہ کی جانب سے ہے ، حبت میں مہر یں اور محراب ہے یہ تینوں کے ساتھ جہا دکر اوا حب ہے یہ تینوں کام جیسے اور ترے ہیں ،جوامس امر کی دلیل ہے کہ فران جوالیے جیسے مصنا بین بیشتل ہے وہ اللہ کا کلام مہیں ہوسکتا،

## جواب

بہلی بات کے جواب بیں برکہاجاسکا ہے کہ اس قسم کا مضمون عیسا تیوں کی مفرسس کنابوں میں بہسنے مقامات برموج دہے ، لہد ذا اُن کو بر ماننا بڑے گا کہ اُن کی منعدس کتا بیس مجھے لین برمنجا شائند بہیں ہیں ، ہم کھے آیات الفسسرین کے ایس کے لیے تقل کرتے ہیں ،

414 شاء تقرير بريانبل ورعلماء ١٠ كأب فردع إب ١٧ أيت ٢١ ين ہے: و اورفداو دف موسلی سے کماکجب توممر تعاربين كاتوال میں میو کے تودیجہ وہ سب کرا مات ہو میں نے يرب إعقرين ركهي بن فسرون كاك دكانا، لين بن السي ول كوسخت كرون كما ، اور و ، ان لوكو ركو جانے منيں وسے كا ؟ .

اور خروج ہی کے باب آیت سویں اللہ تعالیٰ کا رمث او اس طرح بیان کیا گیا۔ \* اور میں فرجون کے ول کوسخت کر و گا ، اور ا ہے نشان اور عجا نب ملک مصر میں کرزت سے

س خروج ہی کے باٹ آیت ایس ہے ، "اور فدا وندنے موسسلی سے کہا کہ فریون کے پاکس ما ، کیونک میں ہی نے اس کے ول اور اس کے نوکروں سے ول کوسخت کر دیا ہے ، تاکہ میں اینے یہ نشان ان کے

يبح وكلما وُن يُا

 اوراسی باب کی آبت ۲۰ میں ہے : " برخداد ندنے فرعوں کے ول کوسخت کر دیا ، اور اُس نے بنی ام كوجائے مزوما "

(ه) ادرایت ۲۷ میں ہے ،

، لیکن خدا دند نے فرعوں سکے دل کوسخت کر دیا ، اور اُس نے اُن کو جانے ہی مذویا اور

ادر خروج ہی کے باب آیت ایس ہے:

\* اور خدا ونرنے زعون کے دل کوسخنت کر دیا ، کہ اسس نے اپنے سکک سے بنی اسسرا ٹیل

اور كماب أستشاء باب ٢٩ أيت س ين ب و دین خداد ندے نم کو آج مک رز تو ایسا دل دیا جستمے اور مذو سیھنے کی آ تھیں اور شنے کے کان دیتے 🖰 م كابيعياه كابة أيت ايس ب

﴿ اَوْ اِن او کُوں کے دانوں کو چربا وس ، اور اُن کے کانوں کو بھائی کر ، اور اُن کی آئیس بند کرنے ، تار موکر وہ آ محصوں سے دیجیس، اور اپنے کانوں سے شنبی، اور اپنے ، اور اپنے داوں سے سمجھ ایس، اور باز آئیس اور شفایا ٹی اُڈ

و اورومیوں کے ام خط باب ۱۱ ایت میں ہے ،

" جنا کیز کھاہے کہ خدائے اُن کو آج کے دن تک مشسست طبیعت دی اور البی اُنکھیں جو مذر کھیں اور ایسے کان جو مذسیں 'ا

ادرانجل لوحاً باب ١٢ س ٢٠

السسبب سے ڈاہان مذلاسکے، کر لیسعیا منے پھر کہا ، اسس نے انکی آنکھوں کو انگرہ ساور ول کو انگرہ سے دیکھیں اور دل

سمجين اور رجوع کريں "

تورات ، البخیل اور بیسعباه کی کمناب سے معلوم ہواکہ النہ نے بنی اسسرائیل کو اندھاکر دیا تھا ، ان کے دلوں کو سحنت اور کانوں کو مہرا بنا دیا تھا ، "اکہ نہ وہ تو بہر سکی نہ خوا آن کو شفا دسے واسی و حب ہے نہ وہ تق کو دیکھتے ہیں ، نہ اُس میں فور کرنے ہیں ، نہ اس کو سنتے ہیں ، آبیت قرائی خصر تھا اندہ عملی حدالے معن محدر قد ہد و نہ اس قدر مدر دیا ہے۔

اب ١٦ أيت ١١ يس بون كما كياب

" اے فعاوند تونے ہم کواپی راہوں سے کیو گراہ کیا ہوا ہے و ر کوسخت کیا کہ عظمت د قدیں ہوا ہے بندوں کی خاطرا ہی میراٹ کے قبائل کی خاطرا را ؟

(۱) کاب حزقی اہل ترجم سے مذکورہ کے باب سما آیت ہیں ہے :

دو اور اگر نبی فریب کھا کر کچھ کے تویں خواو ندنے اس نبی کو فریب دیا داور میں اینا ہے اس پرجلاؤں گا واور آسے اپنے اسرائیلی لوگوں میں سے نابود کردوں گا "

ان موجودہ ار دو تراجم مجی اسی کے مطابق میں اسی نے ہم نے بیعبار میں اسی سے نفل کردی ہیں 11 تفق

السعیا و ع کے کلام میں تفریح ہے کہ اے رب اتونے ہمیں گراہ گیا ، اور حز قی ال کے کلام میں بینمبر کوفریب دینے کا تذکر ہ ہے: اور مناب سلاطین اول باب ۲ آبیت ۱۹ میں ہے: ر، تب اُس نے کہا کہ اچھا تو ندر، ندکی سخن کو مشر ہے ، میں نے دیکھا کہ ضواد ند اسنے تخت یر میں ہے ، درس، سم نی شکر اس کے داہے ادر باش کھڑا ہے ، اور ضرا ونرنے كباكون اخى اب كوبهكائ كا ، تركه وه جزاها في كيب ، ادر را مات جلعا و مين تصن كيُّ تب کسے نے کی کما اور کسی نے کچھ ولیکن ایک روح شکل خداو ندے سامنے کھڑی موقى ، اوركها مين أس بهكاؤن كي ضراد ندفاس في جهاكسطيع ؟ أس في كهاس عاكر وفي اس كے سب تبوں ك مُن سي جُوث بوت والى روح بن جاؤں كى ،أس نے كما تو اُسے بہکائے گی ور خالب بھی مو گی ، روانہ ہو جا ، اور ایسا ہی کر ، سود بھ فعرا و ندنے نے بترے ال سب بیبوں کے مذہبی جنو ہونے والی موج و الی باد رضا وار نے نترے تن بیل برا کا کام سے برروایت صراحة به بتلار ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ لیے تخت پر بیٹیمتا ہے ، اور ہو گوں کو كراه كرف اور فريب دين كرف اسيطرح مجلس مشادرت منعقد بوتى بي حب طسرح لندن من كسي مسركاري بات يرفوركرن مك الله بارليمن كا اجلامس مواكر ١٦ - ٥ اس مجلس مشاورت میں تمام سے نی اسٹ کر شرکت کرتے ہیں واور مثویے کے بعید الشد تعالیٰ گمرای کی روح کو بھیجا ہے ، بھر بدر وح لوگوں کو گمراہ کرتی ہے ، اب آپ ہی عور فرائے کہ جب خود اللہ میاں اور آسمانی مشکر ہی انسان کو گراہ کرنے کا ارادہ کر بیں نؤیہ ہے چارہ نا تواں انسان کیسے مجات یا سکا سے ہ اورسان ایک اورعمی بات قابل فورسے، وہ پرکر حبیب استرتعالی نے تورشور

کے بعد کمرای کی روح کو اخی اب کے گراہ کرنے کے لئے بھیج دیا توحصزت میکاہ علاست افشاكر ديا ؟ المعبس كي مرب ترراز كوكيدا فشاكر ديا ؟ اوراخي اب كو اس کی اطالع کیونکردی و

مله بعني ميكاه عليرالسدم في

الل مقسلینکیوں کے نام دوسرے خط باب آیت ۱۱ یں ہے : + اسی سبب سے (بینی ای کے حق کو قبول نرکرنے کے سبب سے ) خدا ان کے پانسس كراه كرنے دالى تا تر بھيج كاء تاكروہ محبوط كوسيسے جاني ورجتے لوگ حق كا یعنین بہس کرنے بکہ ادار سن کولیند کرتے ہی وہ سب سزا یا بٹ " اسس عبارت بس نصاري كامقدس اليسس بالكب وبل كه رباي كرانشد نعالي ملاک ہونے والوں کے یاس گراہ کرنے والی تاثیر تجیجتا ہے حسے وہ جبوت کی تصديق كرتے بن ، ادر منر، يا تے بن ، (۵) اور حب مسیع علیر الت دم ان مشهروں کو قیامت کے عذاب سے ڈر اکر ع ہوئے جنموں نے توبرمہیں کی تھی آوفر مایا: " اے باہ ، اسمان اور زین کے شراوند ایس نزی حسد کرتا ہوں کو توسفے بر باليس دانا والدرعقلندون مس جهيا ين ادريون يرطا بركين والله ويدا كونكرايس كي محفي بداً، " ومتى باك " ١٤) كتاب يسعياه ترجم و ومطوع اعلام وماسماء ومساماء كي اهم آیت کا پیس سبته ؛ دو میں ہی رومشنی کا عوجد اور تاریجی کا خالق ہوں ، میں سے الا متی کا بانی اور بلاكو سداكرے والا بول ، يس بى نداد ند برسب كھ كرسے والا مول " نوطر برمیاه کے باب ۱ آیت ۳۸ میں ہے: اکیا عجلائی اور برائی حق تعالی ہی کے حکم سے نہیں ہے ہ فارسی رجب مطبوع مسم ۱۸۳۸ میر مسمی سے ۳ یا خیرد کشیر از دیان ضرا صادر نمی شو رنخ اس استنف م الكارى كامطلب يبي توب كه خيروست له آستنره ۲۰ ۲۰ و مله موجوده اردوتراجم يونحاسك مطابق بي ١٠ ساخ عبارت وبيس انقل كردى كئي العات (۱) ندکورہ تراجم کی کماب میکاہ باب آیت ۱۲ بیں ہے:

«کو کو فعرفدا وند کی طرن ہے بلانا زل ہوتی جویرد کشلم کے بیما مک تک بہو کئی "

اور فارسی ترجے کی حیارت ہے:

ا آمر بری بدردازهٔ اور شیم از خداد ندار ل مشداد لهذا معلوم مواکر الله تعالی جس طرح نیر کے خالق بیں ،اسی طرح

ال رومیوں کے نام خطے باث آیت ۲۹ میں ہے ؟ المیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جاناان کو پہلے سے مقررتھی کیا ،کراس کے بیٹے کے ہمشکل ہوں ، تکر د وہبت سے بھائیوں میں بیلونٹا تھی گئے۔ ''

ب اوراسی خط کے باق آیت ۱۱ میں ہے:

اوراسی خط کے باق آیت ۱۱ میں ہے:

اوراسی کی اندا ہمی کی ۔ نولڑ کے بیدا ہوئے شق اور دا انفوں نے نی ابری کی تھی کی اور دا انفوں نے نی ابری کی تھی کی اس سے کہاگیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا ، اکر خدا کا ارادہ جربر گزیرگی بر موقون ہے اعمال برمبنی ند تھرے ، بکد بلانے والے یر ، خالج براکھا ہے کہ میں نے لیعقوب سے توجیت کی مرکز عیسوسے نفرت ،

یں ہم کیالبیں بکیا فعدا کے ہاں ہے انصافی ہے بہ ہرگز مہیں اکبؤکر وہ موسی سے کہنا ہے کہ جس بر رحم کرنا منظورہے اس بررحم کروں گا، اور جس بر تزمس کیانا منظورہے اس بر مزمس کھاؤں گا، ابیس برمن، دادہ کرنے والے برمنجھرے کانا منظورہے اس بر تزمس کھاؤں گا، ابیس برمن، دادہ کرنے والے برمنجھرے ندور دھوب کرنے والے بر، بکرح کرنے والے قدا بر، کیؤکر گناب مقدمس

سنه ، سعبان میں بولس مرکہ اچاہ ر بات کہ حفزت میں کا ہے وارت (بمشکل) ہونے کے لئے عزوری ہے کہ ، نسان اس قسم کی تکیفیں میں برداشت کی میں ، اس نے اللہ تحالی ابعض او فات انسان کو حفزت میں کی مشابہ قرار دینے کے لئے اس برمعیبتیں ہی نازل کرتا ہے ، الفیرم مران کو بہش کرنے کا منشاء برہے (تفیرم مران کو بہش کرنے کا منشاء برہے کراس عبارت کو بہش کرنے کا منشاء برہے کراس عبارت سے فوا کا فالی منز ہونا مجمعوم ہوتا ہے ، ۱۲ تفی

میں فرعون سے کہا گیاہے کہ میں نے اسی لئے کھے کھرٹا کیاہے کہ تیری وحب سے ایی قدرت طام رکر ون اورمیران مهت م روست زین بیرمشهور مهو ، لیس ده ہیں مربیا ہتاہے رحم کر ال ہے واور بھے بیا ہتا ہے سخنٹ کر وٹیا ہے ، بس تو محصت کے گا محروہ کموں حیب شاتاہے و کون اس کے ارادے كامقا باركر اب واسان كعلا توكون ب بوضراك ساسة جواب وشا ہے ؟ كيا بنى بو ئى بوز بنانے والے سے كم سكى ہے كر تونے مجھے كيوں ايسابنايا؟ كياكماركومتى يراخت بارس كراك بى لوندے من سے ايك بر تن عرت ك لنة بنائ اور دوراب عرقى ك لئ أو رأيات ١١ ١١) الوكس كى مذكور ہ بالاعبارت تفسيد بر كے مشلے كو ثابت كرنے كے لئے كا في ہے واوراس سے برمجی معلوم ہوجا آہے کہ مدامیت اور گمل ہی دونوں اللہ کی طرف بوتى بن اوراس معاملے بين حصرت اشعباه عليمالتلام كا وه ارمث دبيت خوب ے جوکاب بسعاہ باب ۲۵ آیت ویس مزکورے: ١٠ فيوس اس يرجو اين فائق سي جملوا آ ا مقبکرا نوز مین کے تھیکروں میں ہے ۔ ک مٹی کمارے کے کہانو کیا بنایا ہے ہ کیا ہری وستكارى كے اس كے تو م تف سيس " غالبًا البي آیات کے ہمیش لظرفر قد مرد تستنظ کو پیشوا یو تقبر مقبر ڈہ جھر کی طرف ن سان کے مصنف ہے کہن واوں سے بابات کر دیا ہے کہ بائبل کے زدیم ضر کا بھی خالق ہے؟ ور وہ اوگوں کو کراہ میں کرتاہے ، باش س فنم کی عبار تو سے اسریز ہے ، جواس دعوے کا بھوت مہیا کرتی من مزيد ديك يرميان ١٠ ، ٣٠ ، روميول ١ ، ١٨ ، ١ تي تصييل ٨ ، ١٨ ، ططسي . ١١٠١١ درم ، كرسفيول ١١ ، ١٥ ، سكن ومعقيدة وبشركامطنب برس كرانسان والكراك مجور محفل سده وهيا اختياس كو في كام بنس كر سکنا ، نیکی ہویا بدی ، تمام کام اس سے خر کرا ، ہے ، اسے خود شکی یا بری میں سے کسی ایک کولسند کرے اس يرعمل كرف كاختيار نبين ہے ، ١٢ تقي

ما تل رہاہے ، چنا تخیہ اس کا کام بظاہر اسی پرد لالت کر "اہے ، کینھوںک ہیر لڑ کی جد و صفی میں اس مقتدا کے اقوال درج کئے گئے ہیں ، ہم ان ہیں ہے دو قول نقل کرتے ہیں ،

عقبدہ جرکے بات میں لوکھر کی رائے انسان کی پیدائش گھوڑے کی طرح ہوتی

توده اسطح چلے گا، جبرطح خداج اے گا، اور اگراس بر شبطان کانسد ام موجائے نو وہ شیطان کی طرح پیلے گا، وہ اپنی طرف سے میں میں میں کسی موار کو لیسند کرنے کا اختیار نہیں رکھنا، بلکہ دونوں سوار کو کشسٹن کرتے ہیں کہ اس پر فیمنہ اور نستہ ط حاصل کر لیں "

کیتھواک ہیرلٹ ہی ہیں اس کا دوسراقول اس طرح منفول ہے: "جب کسی مقدرس کا ب میں برسکم پایاجائے کہ فلاں کام کرو توسمجھ لو کہ برکنا" اس اچھے کام کے ذکرنے کا حکم دے رہی ہے ، کیو بح تم اس کے کرنے پر تا دینہیں ہے۔ لبطا ہرائس کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جبر کا مغتقد ہے ،

بإدرى فأكسس أنكلس كى رائے

بادری موصوف اپنی کتاب موسوم مراة الصدق مطبوعر الدار کے صفح ۳۳ برفضیت پروٹ کتاب موسوم مراة الصدق مطبوعر الدار کر محصفی ۳۳ برفضیت پروٹ کتاب :

المان کے پُرانے داء ظور نے ہیں جودہ افوال اُن کوس کھا ہیں :

ا ضراكناه كاموميدي ،

کے سببت مفامس ایکوالنس پنی مشہور کاب ر کون ہے ، ہن اجس طرح تفدر الی انسان کو عظت سے ہمکنا رکر تی ہے ، اس طرح فدا کی لعثت ب فدر کے اس ار نے کون ال ہے ، جس کے ذریعے وہ ایک شخص کوگ ، میں بند

ا کر مقانس انکس کے زویک میر محقیدہ افاہل اعتراض ہے آنو میرا عزرا عن صرف میر دائشنٹ ہی جنیں کسیفیوںک پر بھی

كم شيطان كو سيداند كرا، إ كرسيداكيا نفاتوات كراه كرف كي قدرت مزدينا، اورسراك کوروک دینا ، س کے با وجود مز عرف بیراکی ، بلکسی حکمت کی بناء براسس کو مجراتی ہے نہیں روکا ۱۰ سیطرح اس کو قدرت تھی کہ بڑا ٹی کو بیدا نہ کرتا لیکن اس کے بیدا کونے

دوسری بات کے بواب میں کہاجا سکا ہے کہاس امرمیں كالمريس كالمريس كالمرين ووردوسرى فمنون برستال سے اعظل

طور برکوئی قباحت نہیں ہے ، نیز مسلمان یہ نہیں کیتے کر جنت کی لڈئیں جسمانی لذتون تك محدود بن ، جس طرح زقسه يد والسنن ك علما وغلطى سے إعلام كوغلطى مين والبيائي المريح المريح المريح المريم وراً في نفوص اور تقريحان كي بناءمير يم اعتقادر کھنے ہیں کر جنت روحانی اور حب سمانی سردو قسم کی لذنوں پر شمل ہے ان میں سے بہنی لذت دوسری سے بڑھی ہوتی ہے ، مؤمنین کو دونوں قلم کی لڈتیں نصيب مونكى وسورة توبرس فق تعالى كارست دسي:

مبرين بيني جن ادهاق جن مميشه ر میں کے ۱۰ در غیر خانی باغات میں یاکٹر ہ ر بالشركام و ن كا دعره كيا بيع ، اور شر کیرضااور تومشنوی ان سب سے برط م

وَعَدَ اللَّهُ الْمُوَّمِينِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِ اللَّهِ عُرِي مردون اورعور أون ع جَنْتِ تُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُونَ اللهِ اللهُ خلد برزيها ومساحة طينه في كِنَّاتِ عَدُنِ وَرِضُوانٌ مِّنَ الله أكبر . ذيك شو الْفُوْلَ العظيم ٥

كرہے ، يرى عظم كاميانى ہے : اسس میں دضوار صن الله كا مطلب بربے كدات كي نوت نوري و اله اور مرسمت باسكن ط برب كربراني كون برك بغيرة، نسانون كي زونش بوسى بي وريد اجمائ كاندرمعلوم برسكى ب واكر ، ريك مري د بوق نور دشنى مي كو بي دطف مرونا ، اكركرمي ادر صِس مر ہوتی تو بارسٹس بے معنی تھی، اور اگر ہے وی مرتی نوصحت میں کو کی کبیت نرخا ، ۱۱ سی

رصا پھھلی بیان کردہ جنت کی منسام تعمتوں سے مرتبے اور درجے بیں بڑی ہے ، باغات سے مجھی اور مبرو ںسے مجھی ، اور عمد ہ عمد ہ مکانوں سے مجھی ، بر ارمث د اس بات پر دلالت کر ناہے کرجینت میں احتد کاسب سے بڑا عطبہ روحانی لنرتیں ہیں ، یہ دوسری بات ہے ب مانی لذتیں کھی میں گی ،اسی وحب سے آگے فرایا کم رُڈُ لگ کھو اُلفَق زُالْعُظِیمُ یڈ مکرانسان کی خلفت واد ہوہروں سے ہوتی ہے ، ایک بطبعت علوی ، اور د داس كنيف سفلي احسماني سعادت وشقاوت كاحصول ان دونون بي كمانف دابد كياكيا سے ، حب جبمانی منافع اور فوائر کے سے انتھ ساتھ روحانی سعاد نوں کا حصول بھی شبردوج ان سعادتوں کے حاصل کرنے میں کامیاب ہوسکتی ہے، جواس کے لائن ادرمنا سب میں ١٠ سيطرج حيم ان سعادتوں کے حاصل كرے ميں كامياب موكا ہوں کی شان کے لاقتی ہی، یقینا فوزعظیم کامصداق صرف بہی ہوستا ہے ، اور . گرعلهاء بر دششنش به کهس کرمنت بین آن د دنو ن مهون کی لذنون کاا جتماع مجمی سب ہے، قریم اُس کے جواب میں صرف اس قدر کیس کے كركم سيخ بنين اخداف جاما أو آب كوبرلز نس تقبيب منين ون كي . ا ظرین کو بات اول سے معلوم ہوجیکا ہے کہ ممار نزديك الجيل كامصداني وهكأب عجورت عسنيء برنازل كي كئي اب كراتفاق مصاميع کا کو ٹی نول بنطا سرکسی قرآنی حکم کے معارض ہو تو اس امر کو نظر اندا زکرنے ہوئے کہ وہ یے قطعی تھی مصر تہیں (جساکہ آب کو د وسرے اعتراض کے جواب میں معلوم موجوکا سے ) کھر بھی ہم کہر سکتے ہیں کہ اس قول کی بقینا کوئی اُدل کی جائے گی اور عیب روحانی ہو بگی ،جہانی منہیں ہو بنی ،علماء ہروٹسٹنٹ اینے اس نظریئے کوٹ بٹ کرنے کے لئے باشیل لى معنى عبار نؤرس استرادل كرت بي المصنى الدر فراس بهدد فراس به

کے نفریئے کے مطابق جنتیوں کا فرشنوں کے مشابہ موٹا خود انکی کٹابوں کے جیصلے كے مطابق كھانے اور يہنے كے منافی نہیں ہوسكتا اكيا اُن تھزات كومعلوم نہا کہ وہ فرسٹنے جوابرا ہم کی خدمت بیں حاصر ہوسے کتھے ، اور آب سے آن کے آکے مهمنا موا بجولا، کهی آورد و د هرسیس کیانگا وه نرست ان سب جیزو ر کولوژ مان کرکے جنا تحب اس کی تصریح کنا ب بیدانشن کے باب میں موجود ہے میں اسی طرح وہ دو فریشنے جو <del>لوط علیران لام کے</del> باس آئے ، اور ایھوں نے اُن کے الن نیار کمیا کظا، دونوں فرمشتوں نے خرب کھایا ، ب بدائش کے بات بیں صاف طور پر اکھا ہے ، ز یا دہ تعجب توامس برہے کہ جب عیسا تی حیزات حشر حبمانی کے فاٹل ہیں، توجیم جم في لد توں كے مستبعد مر نے كے كيامعنى ؟ إن الروه مشركين عرب كى طبع سرت سے حشر ہی کے منکر سوتے ، با ارسطیک ماننے والوں کی طرح سنٹر صمانی کے منکر اور حشرروحانی کے قائل ہوتے ، تو بھی بنظام ران کے انسستبعاد کے لیے کو ٹی گئی شنس ينرعيسا يُوں كے نظريج كے مطابل الله كا حسماني ہو ااور كھا البينا اور حميله جہمانی لواز بات اس لحاظ سے بس کہ وہ انسان مھی ہے ، ادھر عبیبی علیہ السلام، بجئي علياب لام كي طرح رياضت گذاراورنفيس كهالون اور متزاب نومشى سے احتراز و احتثاب كرف والع نہيں منف ، حس كى شاء بران كے مسكريں أن كولب بار نورى ادرب یار توشی کاطعت، و بے ہیں ، احساکہ ابخیل متی کے بال میں تصر ، بح موجود ہے ہمارے نزویک گو انکی ذات گرامی ہر بہاعر احن بالمحل نامعفول ہے ، "ماہم بہ ہم کہ سکے" بس كه بلاست بعسنى عليه السلام سعواني لحاظ مص السان بي السان من ، كمروس لله سدالت ١١٨ ميں تفريح بي كروشتوں نے يہ جيزين كائيں ، ياد رہے كرف ن كريم نے مجی یہ واقعہ ذکر کیاہے ، گرس نے صاف کیاہے کر شتوں نے بھرفے کو ہ تھ تھی سی کا،

رسور ﷺ ذاریات مصعب ہمیں الز ، می طور پر انصاری کے تو ل کے مطابق جواب فیے اس میں ،، ت

اینی کتا ب ر

طرح اس دنیا بین رہنے ہوئے عمد ہ کھانے اورمشر وبات ان کے حق میں حانی الد نوں سے مالع نہیں بن سے مکد آپ پڑھائی احکام بی کا غلیم را اس طرع حب ماتی لذتوں سے مالند تنس جنینوں کے ملے روحانی لذتوں سے مالند نہیں ہو سکیں گی ، حب کہ وہ حبت میں ہو سکیل

سله حقیقت میرے کر علماء میر وٹسٹنٹ کا یہ لظر بر کرجنت میں جہانی از تیں بنیں ہونگی، نو و بائیل کے بے شارانوال کے من بعث ہے جنہیں ہم مختفر ادرج ذیل کرتے ہیں، كتب بدائش س ب به اور خداد خدات ادم عرك حكم دباكة باع كيم درخت كالحيل ب روک اوک کھا سکتا ہے ! (۱۲:۳) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کرجنت میں کھ نے کے درخت يهت سے بھے اس بركها جالك كرحفزت رمع كى جنت زين بريضي اور آخرت كى جنت أسمان بر اس الع اليك كو دو سرى برينا س نبيل كياجاسكا، سيكن اوّل توحفرت أدم ع كى حبت كا زبين برمونا ں تسدیم میں ، بائیل کی کو ٹی عبارت بھی انسونر دلالت مہیں کر تی ، ور اگر بفر ص محال مان میا ا ما ہے کہ وہ زمین مریمتھی، نب بھی اسسی کیا دلس ہے کہ آخرے والی جنت محر ف اوم عربی حبنت مختف ہو گی ، بکدا بخیلوں سے تو برمعلوم ہون ہے کہ آخرے کی جنت بر مجبی حبمانی لذین ہونگی ایک اناجل من ہے كر حفزت مبيع عليه السّلام نے عشاء ربّاني كے واقع يس توار بوں سے ارث دفرالا : ا بین نمے کہنا ہوں کمانگور کا پیشیرہ مجھر کھی نہ بٹی ن گا،اس دن مک کرمتھا ہے۔ساتھ لیے باپ کی باوش بی میں نه بیتوں ۱ (منتی ۲۹۱۴، مرفنس ۱۱،۲۵۲، لو ته ۲۲ ۱۸ اسی طرح ( بخیل می ایک اور هاکه يوم أخرت كابيان كرتے ہوئے كماكيے كى : "اور بورب مجھم الله دكس سے لوگ آكر خداكى واشابى كى عنيافت من شركك بونظ " ( لونا ١٣ ، ١٩ ، الرحبة ين جسماني لنرش منهيس جو ل كي نو المحر كا شرہ ہے اور فعد کی و دشا ہی کی صبافت ہیں نفر کیب ہونے کے کیا معنی ہے رہے دہ ہے کہ اکثر مرائے عب فی علماء نے اس بات کا عرب ف کیا ہے کر جنت میں جسم نی اور روح فی د و فو س انسم کی لذتیں موں كى ، ين كيزسيت الكشاف كمناه كم محص سرائي بين معلوم وتي كرجنت من بهرب ورروه في ملى ال ا در سینت تقامس ایجوانشس نے

(بقيه برصعني تمده

) میں بوری نظیم کے ساتھ ان لوگوں

#### . به ر فر ان کریم برجو مقااعتراض

قرآن کریم میں وہ مصابین نہیں یائے جاتے جو روح کے مصفی ان اوراس کے لہدند یو ہو سکے جین،

جواب

وہ چریں ہو وہ حے مقاصد آور مقافلات ہیں ، اور ہواس کی لیند اور اسٹ کی جیزیں ہیں وہ موت وہ ہیں ، کہ مل اعتقادات اور نیک اعمال ، اور آرا نا کر یم ان و ونوں قسر کے مفا مین کوسکل طور ہر بیان کرانا ہے ، حبیاک ہے اعترا عن کے جی ب ہے واضح ابو جائے ، ب ان چراوں کے فران میں فرکور نہ ہونے سے ہوں قر ن کریم کو مقاب ہو جائے ، ب ان چراوں کے فران میں فرکور نہ ہونے سے ہیں فر ن کریم کو اسٹ میں و فااسی طرح لا در منہیں آ نا ، جو مشرکین ہند کے علم الا مین و چراوں کے فران میں و چراوں کے فران میں و چراوں کے مقاب اور آران میں و چراوں کے فران میں و چراوں کے فران میں و چراوں کے فران میں و چرائی میں الا ، جو مشرکین ہند کے علم الا وہ وہی ہو گا کہ جائوں کا یہ امور امن سے اسٹ کا میں روح کے تفاضوں کے خوال میں روح کی جائے ہیں ہوگا کہ جائوں کا یہ امور امن ہو ہیں کہ اسٹ میں ہوگا کہ جائوں کا یہ امور اسٹ کا میں کران ہو گا کہ خوال میں میں کہ اسٹ میں کران ہو ہیں کہ اسٹ کا میں کران کرد ہوں کہ میں کران ہو ہیں کران ہوں کا میان میں نہیں کران ہوں کران کے جائوں کو میں کران کرد ہوں کرد ہوں کرد ہوں کہ ہو کرد ہوں کرد ہوں کہ کرد کرد ہوں کرد ہوں کہ ہوں کرد ہوں کرد ہوں کا میان کرد گور ہوں کہ ہوں کرد ہو

کی طرفسے ایسے شنع فعل کی اجازیت دی جائے ، توجوکتاب اس قلم معمون ریائے متعمون ایس معمون کی دہ فعا فی کتاب بہیں ہوسکتی ،

سه ر قران کریم بر پانجوال اعتراض

اختلافات مضامين

فران میں جا بجامعنوی اختلاف بائے جانے بین، مثلاً آیت: لاَ اِکْدَاهُ فِي السدِّدِينِ مِن معالم مِن كوفَى زبروستى بنس ب

م لیں لے بی آب نفیحت کیجے ، آب نفیحت کرنوائے بی فریس آب ان کے دارو عزیمیں ؟

فَذُحِيِّرُانَّمَا اَنْتَ مُذَ كِرَّ كُنْتَ عَلَيْهُمْ بِمُسَيْطِي،

م بلاست برائي كمديج كرتم التواوراس كرسول كى اطاعت كرد المجراكروه اعراض كري تورسول كرسات الحال رسول كرسات المجال متها در ما القراف اور الكرتم الكي اطاعت كروك توجرات با وثرات با وثرات با وثر

قُلُ أَطِئْدُوا اللهُ وَالطَّيْوَ السَّوْلُ السَّوْلُ السَّوْلُ الْمَالِيَّةُ وَالسَّوْلُ الْمَالْحُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ السَّوْلِ الْمَالُولُ الرَّسُولِ الْمَالُولُ الرَّسُولِ الْمَالُولُ الرَّسُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الرَّسُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الرَّسُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ السَّالُولُ الْمَالُولُ السَّالُولُ السَّالُولُ الْمَالُولُ السَّالُولُ الْمَالُولُ السَّالُولُ الْمَالُولُ السَّالُولُ اللَّهُ السَّالُولُ السَّالُولُ السَّالُولُ السَّالُولُ السَّالُولُ السَّالُولُ السَّالُولُ السَّالُولُ اللّهُ السَّالُولُ اللّهُ السَّالُولُ اللّهُ السَّالُولُ السَّالُولُ اللّهُ اللّ

کے اور رسول پر سوائے واضح تبلیغ کے اور کوئی ذمسہ داری نہیں اور کوئی ذمسہ داری نہیں اور کوئی ذمسہ داری نہیں اور سول پر اسی طرح اکر آیتوں میں کہا گیا ہے کہ مشیح انسان اور صرف رسول بین واس کے برعکس دوسرے موقع پر اسس کے خلاف یہ کہاگیا ہے کہ وہ نوبع انسانی میں سے تنہیں بیں بلکہ ان کا مقام بلند ترہے ، بہلامقنمون سور و نساء کی آیت فریل میں ہے :

رُسُولُ اللهِ وَكَالِمَتُهُ ٱلْقَاهَا ادرالله كاده كله بن جوالتدييم بر الى مُرْكِيمَ وُرُوْحُ مِنْهُ : الزل كيا، اور الله كي روح بين ك اورد وسرامصنون سورہ تخریم کی آیت فریل میں موجود ہے ا ومرَّبَعُ الْنَاةَ عِمْرَانَ النَّبِيُّ ۱۰ در مربم منت عمران حب نے اپنی شرمگاہ أحُمَنَتُ فَرُحُهَا فَنَعْخُنَا فِيهِ کواہد کاری سے ، محفوظ دکھا ، تو ہم نے اس میں اپنی رُوح میں نک دی ، برشے زبر دست اختلاف ت میں اسی لئے میزان الحق میں مصنعت نے اس کناب کے با فصل میں اسبی واو کے سان پر اکتفاء کیا ہے ، ملے اخلاف کی نبت تو یہ کہاجائے گاکہ اسس کو اختدف کہنا ہی فلط ہے ، بکدیر حکم جہاد کے حکم سے قبل کا ہے ، حب جہاد کا حكم نازل ہو، توسیلا حكم منسوخ ہوگیا اورنسنخ كواختلاب لمعنوى كت با مكل لغويي، ورشلازم سے گاکہ توریب اور انجیل کے تمام احکام منسوخے میں اختلاب معنوی تسلیم کیا جائے ، اسی طرح مطلقاً توریت اور الجیل کے احکام میں بھی تضاد ما ناج سے ، حبیالہ آب کو تسیرے باسسے وطاحت کے ساتھ معلوم ہو جیکا ہے واس کے علاوہ ارسٹ د ضرونری و لا را كُراه في الدِّيْنِ .. سنوخ نبين تي ، دوسرسے اخلاف کاجواب آب کوک ب کے مفترمسمے امر مفتر سے معلوم ہودی عله دبال برآب كوير جرد صح بويكي عديدونون مم كرايات بركزاس بردلالت منبس کر نیں کہ علیتنی بن مریم نورع انسانی میں سے منبیں ہیں، ایات مزکور و سے برمعنی مجینا محص فاسد خیالی اور لغوب نے انعجت اور جیرت نویہ ہے کہ برعفلمندان اختلافات اور غلطیوں کونی و اس کے میں دیکھتے جو اُن کی کما بوں میں بھرے بڑے میں جن کا تو م

آسے میلے باب کی نیسری نصل میں دیجھ بیا ہے، الداوراس حرم اجروع حم عد سائف كوفئ تعارض بعي نبس ب و تعقيل إفي مقام يرآئ كي، يك الاخطريوه ص ٩٣ م جلر اوّ ل ٤

# تببرىفسل

# احادبث كي صحت كالبوت

اس فصل میں ہم ان احادیث کی صحت کا بیان کر بن کے ہو کتب صحاح میں منقول بیں ، اور یہ فصل تین فائدوں پر مشتمل ہے ،
مر باتی روا بات بھی فابل اعتماد اسم مناب کتاب نواہ کہودی ہوں یا عبدائی، پہلے ہوں کو بیال معتبر اللہ فائرہ اسم معتبر اللہ فائرہ است میں میں است میں میں ہوئی روا بیوں کو ، بلک میں دوا بیوں سے زیادہ مرتر اور مرحد دیتے ہیں ، عبدا بیوں کے مشہور فریقے کیتھو لک کے نزدیک دو نوں برابر دیے دور افر فر سر دونوں ہی واجب انسلیم ہیں ، اور ایمان کی اصل ہیں ،البنة عیسائیوں کا دور افر فر سر بر واست ان روایات کا الیا ہی منکر ہے ، حبیا کر بہود یوں کا فرق صد و نق ، مگر فرق پر واست والے اپنے اس آ کا رہیں مجور ہیں ، اس سے کہ اگر وہ ان روایات کا ایسا اور نوا کیا دعقید وں کو آ

کر نامشکل ہوجائے گا،اس کے باوجرد وہ کھی بہت سے موقعوں برزبانی روایات کے محاج نظرائے ہیں ،اور اسی اعتب بار کی سند اُن کی مقدر سرکتابوں ہیں متی ہے بنا کی سند اُن کی مقدر سرکتابوں ہیں متی ہے بنا کی سند اُن کی مقدر یب واضح ہوجائیں گی، بنا کی سند اُن کی مقدر میں واضح ہوجائیں گی، بنا کی سند اور نا مود کی مقیون اُن کا میں کا بنا کا منظر کا میں میں اور نا مود کی مقیون ایس کتاب عزراء کے دیباہے کی مترج میں میں کتاب عزراء کے دیباہے کی مترج میں

يون كېتلىرى:

« بهود بدن كا قانون د و تشركا نظا ، أيك مكها بواحب كوده توريت كيف ته ، ا در رابغ لکھا ہوا ، حس کور مانی روا یات کیاجا آہے ، بران کو ہزرگوں کے ذہیع مبور کی تقیس ان کا برمجی دعوای ب که الشرف موسی علبه السلام کو کوره طور یر دو بذن فتهم کے قوا نین دیئے سکتے ، جن میں سے ایک بذرلعیر کخر برم مک بہوئی ، اور دوسرا بزرگوں کے واسطےسے جو آن کونسلا بعد انسل بیان کرتے م ائے آئے اس کے ان کاعقیدہ ہے کہ دونوں مرتبے میں مساوی اور منی ا الترموف اور واجرالسلم بوف يس قطعي را بريس ، ملكه بروك ووسري فسم كو ترجع دين به الدير كين بن كها بوااكثر اقص الديجيد و بواكر ا ت ، اوراث بغیرزبانی روایات کے بورے طور برامیان کی بنیاد قرار نہیں وإجاسكنا ،اورز باني روابتس شهابت واصنع اورمكل طور برخانون كي تنشر ريح كرتى بن اسى سے برلوك سكھے بوستے قوابن كى ان تفسيروں كا قطعي اكار كرتے من جذباني رو بات كے خالعت يائي جائيں ، اور يہ بات بيود يوں ميں مشہورہے کہ وہ عہد جوبی اسسدایل سے لیاگیا تفاوہ انسس لکھے ہوئے و الوٰں کو کے لئے ہرگز رہ تھا ، بلک ان زمانی روایا ت ہی کے ہے عبیا گیا تھا ہ

کے بردونوں بہودلوں کی ندم بی کتا میں ہیں جن کا مفصل تعارف آدم کلاک اور ہورل کے الفاق میں آب کے سامنے آر ہا ہے، اات سماہ بن اسرایش سے برحبد لیا گیا تفاکہ وہ خدا کے دیئے ہوئے احکام کی یا بندی کریں گئے ، در مجھٹے استثناء ۲۹:۱) ، تعتی

كويا الفول في اس يبل سه يكه موسة قانون كو نظر انداز كرديا ، اور ز با نیروائیوں کوایئے دین کی بنسیا دقرار دیا ، بالکل اسی طرح ر ومانسیہ کے کتیجونک فقر کے ہوگوں نے اپنے مزہب کے لئے اسی طریقے کواختسیار کیا ، اورانڈرکے کلام کی تفہران روائی ہی کے مطابق کرتے سے ،اگرجہ مردایتی تفنيهمت معالمات كح مخالف بى كيون منهو ، ان كى يركيفيت ما رسى ضرا کے زمانے میں اس درحب ریر بہوتائ جکی تھی کہ خدانے ان لوگوں براس معادیے میں گرفنت کی کہتم لوگ الترکے کلام کو ان کی سنست کی وحبہ سے الل كمية ہو؟ اور خدائى عبد كے بات ين عبى النوں نے صرعے تجاوز كيا ، سيان تك كه ان روايات كو مكت بوسة سے بر تزينا ديا ،ان كى كتابوں ميں یہ بھی مکھا ہے کہ مشائح کے الفاظ تورین کے الفاظ سے زیادہ مجوب جن اور توریت کے بعض کلمات اچھے عمدہ اور تعبن بالکل سکے اور السند مدہ س، اورمشائخ کے سامے کلمات عمدہ اورلیسندیدہ ہی ہیں، بلک مثا رُخ کے الفاظ مینمروں کے کلمان سے بہت ہی بہتر میں ،مشار کے کے کلمات سے ان کی مراد میں زبانی روایات بیں، جوات کو مشا کخ کے داسطے سے میہ جی تھیں، نیز یہود ہوں کی کہ آلوں میں اکھا ہے کہ لکھا ہوا قانون یانی كى طرح ہوتا ہے ، اور مشنا اور تالمود كى بيان كرده روايات جودولوں نرمیوں میں منصبط میں سیاہ مرح والی مشراب کے مانند میں ونیز ان کی كتابوں ميں كھا ہے كہ تكھاموا قانون نمك كے مانندہے ، اور مشنا اور المودسياه مرح اور مستق تخم كي طرح بين، اس قسم كے اور تھى اقوال بين جن سے معلوم مزناہے کہ وہ لوگ نکھے ہوئے قانون کے مقلبے میں زبانی روایا كى برترى اور فوقيت كے قائل بين ، اورات كے كلام كامفہوم أن ربانى روايا كروات في سمجية بن اس سط تكفي وسط قالون كي حشيت ان كي ما وس مردہ جم سے زمادہ بہیں ہے، اورز بانی روایات اُن کے خیال میں اُس رُوح

کے ماشر میں جو حیات اور زندگی کی بنسیادے ،

ان ذبانی دوایات کے بنیادی ہونے کی دلیل وہ لوگ یہ بیش کرتے ہیں کہ حیب خدائے تعالیٰ نے موسی علیرال لام کو توریت دی تھی ، تو توریت کے معانی اور تفسیر کھی سمجھائی کھی ، اور یہ مجھی حکی دیا تھا کہ توریت کو لکھ جائے ، اور تفسیر کو یا در کھا جلئے اور السس کو عرف نربانی طریقے پر دو مروں کک پہنچا یا جائے ، او وہ اسی طرح نسط بعد منسل منقول ہوتی رہن اسی سے بہلی قدم کے بے بید کو گو سال بعد منسل منقول ہوتی رہن اسی سے بہلی قدم کے بے بید کو گو اس ما قالون میں ماور دو مری قدم کے سے بیلی منظول میں اور دو مری قدم کے سے بیلی میں خوانی موان میں موان ہوتی ہی ۔ اور دہ فیا کو کو و سین بر سے تھے کے مطابق ہوں ان کا نام " قوا بین موسی میں ، اور دہ فیا کو کو و سین بر سے تھے کے مطابق ہوں ان کا نام " قوا بین موسی میں ، اور دہ فیا کو کو و سین بر سے تھے کے مطابق ہوں ان کا نام " قوا بین موسی میں ، اور دہ فیا کو کو و سین بر سے تھے کے مطابق ہوں ان کا نام " قوا بین موسی میں ، اور دہ فیا دو کو و سین بر سے تھے کے مطابق ہوں ان کا نام " قوا بین موسی میں ، اور دہ فیا کو کو و سین بر سے تھے کے مطابق ہوں ان کا نام " قوا بین موسی میں دور آن کو کو و سین بر سے تھے کی مطابق ہوں ان کا نام " قوا بین موسی میں موسی کا بین موسی کا بر کھی تا میں دور کو آن کو کو و سین بر سے تھے کا کھی تھی دور کی تھی دور کو آن کو کو و سین بر سے تھے کی کھی تا میں دور کھی تا میں دور کھی تا میں دور کھی تو کو کھی تا میں دور کھی تا میں

ا مفوں نے معی سکھا ، مجم موسنی اس مقدرے ہوئے ،اور ہارون نے برواسبق سنايا، بجروه بهي أتح كمراع موسة . أوالبعب زراورانتمرني بن سنایا، ده مجمی اس کھوے ہوئے ، محصران سنزمشا کے نے لوگوں کے ساھے مسیکھ ہوا قانوں شنایا ، غرض ان سب حاعز بن نے چار مرتمب اس قانون کوشتا ، اور خوب یاد کر لیا ، مجیران بوگوں نے موسی کی محبیس سے والہیں پرتمام بنی اسسرائیل کو خردی ، اور لکھے ہوسئے فالوں کو تخریمے ذریع اور اس کے معانی کو تقل وروایت کے ذریعے دومری نسل مل يبوسخا يا اورده احكام جوتوريت مي كيم موسع كق أن كى تعداد ١١٣ كقي، اس لية اس والون كو اسى لحاظ سے تقيم كر س ادریرمجی کنے میں کرموسی علمی استلام نے تمام بنی اسرائیل کوخرمی معرکے جیالیسویں سال کے گیار ہویں مسنے کی بہلی تاریخ کو جمع کیا تھا ، ادران کو اپنی وفات کی معی اطسلاع دے دی ادر صکم دیا کہ اگر کو فی شخص اس قانون المی کا کوئی قول جومیرے ذرابعیہ سے اس کے باس میونیا ہے ، کھول گیا ہے تو وہ میرے یاس آ کر عجمے سے دریا فت کر لے ، پاکسی كواكران اقوال ميس كسى قول براعرا من بولومير باس أكرا بناتك دورکرے،اس کے بعد اپنی افری زنر کی بک تعلیم ہی میں مشغول رہے ولعني كيار موس مين كي بيلي ما ريخ سے بار موس مين كي جيتى ماريخ نك ادر المحام وااور بے الحام وادونوں قسم کے قوانین سے عاد نے ،اور اپنے م تقے ملعے ہوئے و فالون مكتوب "كے نظرہ سنے بني اسرائيل كوعطا کئے ، بعنی ہر فرینے کو ایک ایک سخہ دیر پاگیا ، تاکہ وہ اُن کے یا س نسلاً بعدنسيل محفوظ است ادرايك نسخه لادى كى او لادكريجى عطاكيا، تاكه وہ عبادت خانے میں محفوظ ہے ، ا در زبانی فالون ( لعبی زبانی روایات ) بوشع ۴ کوشنایا «میمرا آ

اسى ميسنے كى ساتو بن تاريخ كو ہ بو برجر صريح ، اسى مقام بر آپ كى د نات ہوگئ ایوشع نے موسلی کی وفات کے بعد یہ روایات مشائح کے وا کردیں ، اور انفوں نے ہنمبروں کے سپردکیں، بھر ہر بنی دوسرے آئے والے نی کے والے کرتارہا، یہاں تک کہ ارمیا تونے باروج نے عزراء، مک اورعزراء کے علی وکے اُس مجمع مک بہنچادیا بین میں سے آخر سمون صادق عقے ، ميمراس في انتي كونوس بك ، اور الفون فيونى بن کیان مک اور اُس نے بوسی بن بوسیر مک میراس نے نتھان ارملی ادر بوشع بن برخیا یک ، محران دونوں نے بیوداہ بن محلی اور شمعون بن سنطاة عك اورائهول في مشها ما اور الي طليون مك ، مجمدان دو نوں نے ہل کک اور اس نے اپنے بیٹے شمنون کک ،اور گان یہ ہے کہ میٹمعون وہی تمعون ہی حجوں نے ہا سے کات دہندہ حواکومرمیم سے اسے ماتھوں میں لیا تھا، حب کہ وہ لینے ایام نفاسس سے پاک ہوکر عبادت گاہ میں آئ تقیں میراس نے لیے ہے کملائیل کم سوتھا ا،اس كملا مل سے بی بولس نے سکھا ، بھراس نے اپنے سے سمعون كوسكھا إ ادراس نے اسے بیٹے کملائل کو ، ہمراس نے اسے بیٹے رقی بہودا سی دوسس کو، مجر بہودائے ان تمام روا یات کوکتا بی شکل میں جمع کرکے اس کانام مشتا مرکھا ا

مجرادم کلارک کتاب :

الم بہودی اس کتاب کی بے حرافظہ کرنے ہیں ، ان کا برعفیدہ ہے کہ اس کتاب میں ہو کچھ ہے سب منجا نب استرہے ، جو اس نے موسی میں رکو وطور کے متقام بر رکھے ہوئے قانون کی طرح دحی کہا متقاء اس سنے اس کی طرح یہ کھی واحبالسلیم ہے جہتے یہ کتاب تصنیف ہوئی ہے برابر بہودیوں میں درمس واندر ایس کے طور بررا بج سے ، بڑے برابر بہودیوں میں درمس واندر ایس کے طور بررا بج سے ، بڑے برابر بہودیوں میں درمس واندر ایس کے طور بررا بج سے ، بڑے برابر بہودیوں میں مارہی ہیں ، بہلی مترج تعبی

صدی میں اورست سم میں تکھی گئی ،اور دوسری سترح تھی صدی کے ستردع میں بابل کے اندر اکھی گئی، ان دونوں شرحوں کا نام کمراہے ا کیون کمراکے معنی لعنت بیں مکال " کے ہیں • ان کے خیال میں ان دونوں مشرحوں سے منن کی بوری بوری تو چنج ہوگئے ہے ، شرح اور منن دو نوں کے مجو<u>مے</u> كانام المودي وسيا الك الك الله المنازك ي الدي كما المود اورشنایم اورد تا آلود بابل موجوده زملنه کا بهودی مرسب کل طور بسه ان دولوں پر المودوں ، میں جو انبسیاء کی کتابوں سے خارج ہی درج ؟ اور ہونکہ "مالودادر سلیم" بیجیب و اس کے اس کے بیمان موجودہ زمانے میں تالمودیا بل زیادہ مرقرج ہے ؟ اور بیورن آینی تفییمطبوء ما ۱۸۲۸ جملر ۲ حصر اول کے باب میں کہنا ہے ، ور مِشْناده كتاب هے جوسيو ديوں كا مختلف روايتوں براور مقدس كتابوں کے متون کی سندوں برستنا سندہ اُن کاخیال اُس کے بائے میں برہے كه الشرتعالي في موسني كوكو وطور برسيس وفنت لورسيت عط فر الي تقي اسی و قت یہر وایات تھی دے دی تھیں ، مجھر موسی سے مارون کواور يوشع اليعزركوادران مے دو سرك بغيروں كوادران سے دوسر منا شخ کو، ، سی طرح ایک بیشت سے دوسری بیشت کو چلتے ہوئے تشمعون كسيريس وبروسي معون تقع مخول ني بمار ماني ت دبده فراكواب إ تقول بن ليا عقاء ان علائل كو تهر اكسس سے داہ می دوست کو ہینجیں اس نے پڑی محنت سے جالیس ل میں ان کودومری صدی میں گیا بی صورت میں جمع کیا، بر کیاب نسلاً بعد نسل میجود این میں اس و تت سے ستحل طی آتی ہے ، اور اکثر اکس كتاب كى عربت ليكھ ہوئے قانون كى نسبت ز يادہ ہوتى ہى، يمركتاب ك:

مِشْناكي دوسترض بين وجن بين سے ہرايك كانام كراہے ، ايك الكرااورسشليم" جولعین محققین کی رائے کے مطابق سیسری صدی کی شلیم می اکھ گئی، اور واورون كى رائے كے مطابق يا كنوس صدى بيس ، دوسسرى كمرا ما بل، جو تھے صدى بين بابل کے اندر مکھی گئی و بر کرا، قطعی بہود و نصوں اور کہا بیوں بیت اللے ، لیکن میں میرودلوں کے نز دیک فریادہ معترب ادرائسس کا پڑھنا پڑھا ناان میں مرقبع ہے ، یہ لوگ ہرمشکل اور ہجیب یہ ہ معالم میں اس لفتین کے سیاتھ اس کی طونسے رج سے کرتے بس کروہ ان کی رمنہانی کیسے گی، کمراکان مرکفنے كى دجر يسي كاس لفظ كے معنى كمال كے بس ان كاخيال بيسے ك يرشرح توربيت كاكمال ہے ،اوركسى شرح كالمسس سے بہنز ،ونا نامكن ہے ،اور ماس كے بعدادر کسی نثرے کی صرورت باقی رمنی ہے ،اورحبیب منن کےسائر کمرادر مسلم كوشامل كرك وسيع تومجوع كؤ الوداد استام اكمان أسيءا ورحبيب المكرا بابن اكومن ك سات مل الماجلة توجموع كورا المود ما ال اكهاجا المنين اقبل بیکه بهودی ریانی ر دایات کاتوریت کی طبع اعتبار کریت می ، بلکه بسااه قات ان کی اس سے زیادہ تعظمہ کرنے میں اوہ اُن کو بمنز لؤ رُوح اور تورین کوبنز لؤجسہ مجهة بن المحرجب توريت على بوزليش بها تودومسسر ى كتابول كالنرازه أسيفود

جن من تواتر كي صورت ليتينا منقطع بموكَّة عضى اوركما بس معى صالح اوربرباد مو حكى تقيس، مبیاکہ دو مسے معلوم ہو جیکا کئے ، ان صالات کے ، وجود بہود کے نزد کے اس کا عتبار توریت سے مجمی زیادہ ہے ، تسرى باسنب بيه معلوم بوني كربير روايتي اكثر طبقات مين عرون ايب ايم را دی ہے منقول ہوتی رہیں جیسے کملا ٹبل اول د دوم اور شمعون دوم دسوم، حالانکر ہو کے زدیرے برلوگ انبیاء میں تھی شامل نہیں ہیں اور عیسا یُوں کے زو کی سنت ر ترین کافراد رسنکرین سیسے میں سے بیں واس سے با وجود برروایات میہود کے زدیک امیان کی بنیا دادرا صل عقا تر بس ۱۱س مے برعکس ہمانے نزدیم دہ صحیح صدیث تھی ج أحاد كي روايت مصنفول مو ،عفائم كي سباد مركز قرار رئيس وي جاسكتي ، بو کھی ات سرمعلوم ہونی کہ جب ، کمرا بابل ، جھی صدی س مکھی گئے۔ تو اس کے بہودہ قصے کہانیاں ہورن کے فول کے موافق دوہرارسال یک محص رابانی ر داہت کے ذریعے محفوظ ستھے ، حب محققین فرقسیر مرداسٹنٹ کے اعراض ک تواس سے تمام مسبحی متفتر من کا اندرہ کرنا کھے مشکل بنیں ، یوسی بیس حیس کی البریخ علماءِ کیتھوںک اور فرقز بروسٹنٹ دونوں کے بیب ال معتبرے اپنی ہاریخ مطبوعہ ١٨٥٠ کي كتاب كے باف من يعقوب وارى كے حال ميں يوں كہتا ہے كه ١ وم كليمنيشى نے ايك قابل واشت ففية ابن سانوير كناب بين اس ليعقوب كے حال كے بيان ميں نقل كاہے ، طاہر سے كر كليمنيس في يد فقتران زباني روايات ے نعل کیا ہے ، جو المسركوائے باب دا دوں سے بہو كني تقيس يہ رس کے بجد مسری آب کے تمسرے اب یں ص۱۲۲ برار بنیوسس کا ۱۰ انسسس کاگر جاحس کو ہونس نے تعمیر کیا تھا ادرجس میں ہونیا ہواری نے اله دیجیے ص ۸۹ء و ۹۰ جدددم سه بعنی نین سے کم اس کے را وی ہوں ،

إب بجسم

سلطتت شرجانوسس ك نيام كيا وحارلوں كى اعاديث كا يخسند كواه ب ي مراسی صفحہ مرکلیمنٹس کا یہ قول نقل کیا ہے: ۵ پوت احواری کست الساقفتر جرمستجاا درواقعی ہے جس میں اصلاحورط نہیں ہے اور جسینوں میں محفوظ چلا آ آہے " بر کما ب نالث کے بب ۲۲ ص ۱۲۱ میں کہنا ہے: رد مسیح کے شاگردوں کی تعداد حور میں کی طرح بارہ ہے ۱۰ در ۰۰ مسول ہیں ۱۰ اور دوسرے بہت سے لوگ ہی جو حالات ذکورہ سے اواقف نے عقے ، ولجنی ان حالات سے جن کو انجبل والوں نے اکھا ہے ) لیکن ان میں سے فقط یوخنا اور متى نے اکٹیس کھاہے ادرز بانی روایات سے مجے معلوم ہوا کہ ان دو نوں کا مکھنا مجى عزورت كى وحب سے مقا " بركاب التك باب ٢٨ صفحه ١٣١ ميس كرناب: ٥٠ ارينيوس في اپن شيري كتاب بي ايك تقد لكها بي جواس لا تن بي كرا كها جائے اس کو یہ واقعہ یولیکاری سے بطور زبانی روایت کے بہونخا ا مركاب الع كے باہ ص ١٣٥ ميں كہتا ہے: رم میں نے اور سفنیم کے بادر بوں کے صالات ترمیب وارکسی کی آب میں نہیر دیکھے مرکز بانی روایت ہے جہ بت ہے کہ دہ کھوڑی مدت مک رہے ا محركاب الش كے باب ٢٠١٥ من ١٣٨ يس كمات : وزبانی روایت کے ذریعے ہم کومعلوم ہواہے کہ وہ لوگ حب اگنا مسسس کو قال كرف كے بيغ روسے كئے ، تاكہ اس كوعرف عيدائى ہونے كے جرم س وزيوں كے آگے ڈال دیا جائے واور اسس كاگذراليث ير فوجي حفاظت مس مواء توراست میں حس تدر مختلف گر جامے د بال کے لو کوں نے اس کی نصیحتوں اوراقوال سے فرت ماصل کی، اس نے ان لوگوں کو ان بری سے بھی ؛ خبر كياج المسس رائ سي يصلى موق تقيس الدان كوز بانى روابات كے ساتھ

إب پخيس

سے اسے کی سحنت ماکید کی ، اور مزید یاد واشت کے سے اس نے بہز سمجا کران ر دایات کو مکھ دیا جائے ، اور ان پر اپنی گوا بی پھی شبت کردی . محصر کناب تالث کے باب ۹۳۰ ص۲۲ ایر کہنا ہے کہ: مدے پیانسس نے اپنی کتاب کے دیا ہے میں کہا ہے کہ میں متحاسے فا ترے کے لئے وہ تمام جزیں لکھے دیتا ہوں ہو تھے یک مشاع کے در لعے بہو کمی ہیں ،اورلوری محفظن کے بعدیں نے ان کومحفوظ کر ساعظ تاکہ اس برمیری مزبر متب دت سے ان کی تحقیق اور سیحائی اور زیاد ہ نابت ہوجائے ، کیونکہ میں ہمیشہ سے اُن نوکوں کی روایات سننالیسندنہ س کرت، ہو مجزن لغو کو فی کرتے میں ،اورد وسری نصیحوں کی میں تعلیم کرتے ہیں ، میکریں نے صرف ایسے توگوں سے احادیث شنی میں بوسوائے ان سیج تقیمون کے بو ہمری سے خدا وندسے منقد ل بن اور کھے منہیں جائے ، اورمشائخ کے متبعین میں سے جن جن سے مين الا بون، ان سے ميں نے برسوال كيا كه اندرا وس يا بطرس يا فيلس يا نو مایا تعقرب بامتی یا بهارے ضراکے کسی مث اگر دنے باارسٹیون یا حصرت بوجنانے و جارے خدا کے مرمد منے کیا کہا ، کونکر محے کوجو فائر ہ زبانی روامات ہے ہوا وہ کتابوں سے قطعی منہیں ہوانا محركاب رايع كم باث ص ١٥١ بس كتاب. ر بہجسی بومس کنیسا کے مورض میں مشہور ہے ، بیں نے اس کی الیفات ہے بہت سی چرزیں نفل کی ہیں ، جن کوامس نے حاربین سے بدر بہرز بانی روب کے نقل کیا ہے واس معتقد نے حوارین کے مسائل کوج اُس کور بانی روایات کے طور میر پہنچے آسان عبارت میں یا برنج کمالوں میں مکھا ہے <u>اا</u> بھرکتا ب رابغ نے بہ میں مرہ پر تو لیکاریہ کے حال میں اربیوس کا قول

پھرکیا ب رابع کے بات ص ۱۵۸ پر پولیکاریٹ کے حال میں اربیوس کا قول کیا ہے : کیا ہے :

الدسيكاريات بميشد الني جزول كي تعليم وى جمامس في حوريين سه ادر

البود فابعدود سے بذریعہ روایت و عل کی تقیں ، اور جو سیخی باتیں تقیں یہ سے کہ است کے داسطے سے روم کے استفوں کی فہرست کھا گا کہ تاہ ہوا میں اربیوس کے داسطے سے روم کے استفوں کی فہرست کفال کرت ہوا ص ۲۰۱ برکہنا ہے :
"رب تنہردس بک جواس سلنے کا بار ہواں استفف ہے جو ہم سکے عوج اور سیخے دا سیطے سے اور حاربی سے ندر سے زبانی روایات کے ہوئی ہے "

پیچ داسطے سے اور حمار ہوں سے ہررائے مبال روایات عمید ہو کہا ہے :

ر بیسنے برکن جس بڑا فی اور برتری حاصل کرنے کے سئے نہیں مکہمی ہیں، بلکر

اپنے بڑھا ہے کے خیاں سے ، اور اس سئے "کرمیری بجول کا تڑیا تا ہوسک بطور تفییر کے میں نے بالی مسائل کی ترقوح ہیں بطور تفییر کے میں نے بالی کو بھی کی جے ، گویا بیا آن ایہا می مسائل کی ترقوح ہیں بن کی برولت میں بلندی اور برزگ کی کربہو نی ، اور سی جو اون ایس میں اللی مسائل کی ترقوح ہیں شامل ہوا ، ان میں سے بولی گوکس بھی ہے جو یونان میں تھا ، اور دو مسر جو میکنیا کریت ہیں ہے ، ابی دو مرے لوگ سب مشرق کے بہتے والے تھے میکنیا کریت ہیں میں میں ایک شامی ، ورد و مرے لوگ سب مشرق کے بہتے والے تھے ، ان میں ایک شامی ، ورد و مرے لوگ سب مشرق کے بہتے والے تھے ، ورکس سے باتر میں بہونچا ہوں ، وہ مقریس گوشئہ تنہائی ورکس سے بہتر ویک میں سے بہتر کی عرورت نہیں بھی ، کیونکو ان سے بہتر وی بی بی ویک ان سے بہتر کو فی بی کو وی بالی بی موجود و نہ تھا ، یہ تما م مشن شخ و وہ سی روایات محفود اور اس سے بشت کو فی یا در کھتے میں جو مقدر س بولس و لیت و دو بی دولیا ہوں سے بشت کو بی باد رکھتے میں جو مقدر س بولس و لیت و دولی دولیات محفود اور ایک بین بی بالی یا در کھتے میں جو مقدر س بولس و لیت و دولیات محفود اور ایک بی بیا در کھتے میں جو مقدر س بولس و لیت و دولیات محفود اور ایک بیا در کھتے میں جو مقدر س بولس و لیت و دولیات محفود اور ایک بی بیا در کھتے میں جو مقدر س بولس و لیت و دولیات میں بیا در کھتے میں بیا ہولیات میں بیا در کھتے کے دولیات میں بیا میں بیا ہولیات ہولیات میں بیا ہولیات میں بیا ہولیات ہولیات ہولیات ہولیات ہولیات

دربیشت اور نسل مبدنسل نفل ہوتی جلی آئی تھیں'' کھرکنا ب خامس کے باب ص ۱۹۹ بر اربیبوسس کا قول نقل کر'' ہے : بیر نے فدرکے فضل سے بیردوایش بڑے اپنیام ادر کوسٹسٹ کے ساتھ سنی میں اور ان کو اپنے سینے کی تختی پر بجائے کا غذ کے مکھا ہے ، اورع مشر دراز سے میرام حمول ہے کہ بین دیما نداری سے ان روایات کا تخوار اور

اعاده كر اربنا بول ي

میر آب فائسس کے باب ۱۲۴ میں ۲۲۴ میں کہنا ہے ، روز این کا نیس اسقات نے ایک روز میں جوائسس کو زبانی روایات کے طور پر میں وی کفی اے اس خط میں مکھ ہے جوائمس نے کہنسہ روم آور دکر کو کھیجا

القائد

بھرکتاب خامس کے باب ۲۵ میں ۲۲۲ برگتاہے: رو نارکتوس ادر تغیر فلومس و کا میومس جو فلسطین کے اسفف ہیں ،ادر کمنیسۂ

صور کے اسقف نیز اسقف تو لماغ کلاروس ادر دومرے لوگ ہوان اسقفوں

کے ہمراہ آئے منے الاسب نے بیت سی چیزیں اس روابیت کے سلسے مین

جوان کوعیدفضی کے باتے میں حوارین سے میوی عقی اور برراجرز بانی روایا

سلاً بعدنسل منفول ہو فی جی آئی تھیں میشر کیں ، درست کماب کے آخر

یس مکھاکہ اس کی نقلس کراکر تمام کمنسوں کو بھیج دی جائیں : اکر جولوگ سیرصی

راہ سے ملد بھٹک جاتے ہیں اُن کے لئے معا گنے کی کو ٹی گنی کش درہے "

مھرکتاب دس کے بات ، مں ۱۲۹ بیر کلینٹر آسکندر یا فرنس کے حال کے بیان ہیں

رووارد سکے تع العین سے تھے کتاہے:

ا دو این اس کتاب میں حب کو عید فصح کے بیان میں البیت کیاہے کہ مجھ

س آفدالی نسلوں کے فائر سے کے سے مکھوں ن

مچرکتاب سادسس کے بالے ص۲۹۳ بس کتناہے "

والفريكا نوس ابنے اس رسامے بيں جوس رائے بيں بھى موجو دے واور ميں كواس نے ارمستدليس كے إس بھي ان مسيح كے ارس

بن حراس ارسار سامرین میں بیاب میں اور میں اسطے سے میمو کنی تھی اس میں جوردایت اسے اس کے باب دادوں کے داسطے سے میمو کنی تھی اس

کے مطابق وہ متی اور لو قا کے متعارض بیان ت میں تطبیق و تیا ہے "

ان سنرہ اقوال سے یہ بات معلوم برگئی کے عیسائیوں کے متقد میں رہائی ۔ وابتوں پر برخ بھاری اعتماد کرنے سے ، جان ملے کنظو لک اپنی کمناب میں جوڈر بی میں سند اللہ میں طبع ہوں گہنا ہے ،
میں طبع ہو تی ہے جبمس برون کے نام اپنے ، یوین خط میں کہنا ہے :
میں اس سے بہلے بھی مکھ جیکا ہوں کے فرقہ کمتھو لک کے ایمان کی بنیاد عرف دہ کام استد بنیں ہے جو لکھا ہوا ہے ، بکہ عام ہے ، خواہ لکھا ہوا ہو اے لکھا ہوا ، وابات اس نشر رہے کے مطابق جو کمنیسہ ہوا ، لین روایات اس نشر رہے کے مطابق جو کمنیسہ کمتے ہوں کہ ہے "

یمر و ار منوس نے بینی کتاب کی جلد نمبر اس بمبر و میں کہا ہے کہ طالبین تی کے اس نے اس نے ریادہ آسان اور سسم اور کو ڈھورت مہیں ہے کہ وہ ہر کنیے میں اُن ریادہ آسان اور سسم اور کو ڈھورت مہیں ہے کہ وہ ہر کنیے میں اُن ریادہ اِن روایات کی حب بنے اور اہل ش رکھیں جو حوار میں سے منقول ہیں اُن رکھیں جو حوار میں سے منقول ہیں

ادران کوسارے عام س مصلا میں ا

پھراسی خطیس کہنا ہے کہ ؛ ار بنوسس نے بنی کتاب کی جد ملا کے باب میرس میں کہا ہے کہ قوموں کی زبانیں اگر حبیبہ مخالف جی و سکین زبانی روا بنوں کی حتیت میر مقام مریکیاں ہوگی' جرمنی کے کہنے نسیم دعفائڈ میں فرانس اور اسپین اور مشرق دمھراور سیا

مے کنیسوں کے خلاف بنیں ہیں ،

میراسی خط بن کہناہے کہ ؛

ار بنوس نے جدر نم رائے باب نم را بین کہا ہے کہ جو نکے سارے کسیوں کے

مسلسوں کا صل طوالت سے خالی بنیں ہے ،اس لئے رومی کنسا کی روایت

ادر عقیدے کو جباد فرارد ، جائے گا ،جو ، جے نہ یادہ قدیم اور بڑ ، مشہری ہے ا

دیسے ،فی نیوارس اور پوس میں ، باقی نمام کینے اسکی موافقت کرتے ہیں ،

کیون کروہ فر بانی روا ، مناحو رہین سے نسل بعد نسیل منفول ہوتی ، فی

یں وہ سیب انسس ہیں محفوظ ہیں'؛ محراسی رسالے میں کتاہے:

"ار سوس نے کتاب را بعے کے باب م میں کہاہے کہ ہم اگرفرض کریس کہ جارہی نے ہارے سے گایں ہیں جبوری محصر مجی ہم کہیں گے کہ یاق ہم مرب بات لازم ہے کہ ہم ان زبانی روایتوں کے ذریعے نابت ہوئے والے احکام کو مانس، جوحار سن سے منقول ہوتی علی آئی بس جن کو حوار بین فے السے وگوں محوالے کا عقاصفوں نے ال کو کفیسر کے بہنجا دیا ،اور یہ و ہی روا تیس بن جن کے مطابق وہ وحتی اوک عمل کرتے میں ہوسینے پرلغیر ووف اور

رونشناني كح أمستعال أيمان وع تقاد

بهراس خطیس کتاب که: " رُ تُولِین نے اپنی کتاب میں حسب کواس نے اہلِ برحت کے رویس نالیف کیا ہے، ادر چوسنہ رونان س طبع ہوئی ہے صفحہ ۲۷ ، ۲۷ میں کہاہے کہ برعنی اوگوں کی عادت ہے کہ وہ صرف کتب مقد مسے استدلال کرتے ہیں ، اور كيت بس كركت مقرسه كعلاده او كوئي چيزايمان كي بنياد مون كے لائن بنسے ، قری وگوں کو السس جلے سے عاجز کرنے میں اور کروروں کو اپنے جال س بھالسے ہیں ، اور در میانی قسم کے لوگوں کوٹ ک میں مبتلا کرتے ہی اسى دجرسے بم كيت بيس كدا يسے لوگوں كونجى اسسبات كى اجازت د و كدوه غالى كتيب مقرمسه سے استدلال كريں ،كيونكاس ما سے فرد ، برابر مجى فالرُے کی توقع بنس جرکت مفترسہ کے ساتھ کیاجائے ، سوائے اس کے کہ و ما ع اور ميث دونوں خالى جوجا ئيں ،اسسے كتب مقدسد كى طرف رجوع كرنا محص غلط ہے ،كيونك ان كتابوں سے كسى بات كا قطعى فيصلہ ممكن بنين ، ادراگر مجمع ما مل مجى بو كاتو ده نافض بوكا ،ادر كريه بات مجى نه بوتى تب مجى اس صورت مي مبلحة كاطسسر لفيرير بونا كرست يعلى يرتجني كي جاتى بي كران

کت مقدسه کا تعلق کن لوگوں سے جادر کس شخص نے کس شخص کوکس قت بہنچا بیں ؟ حبی بدولت ہم میسائی قرار پائے ، اس لئے کہ حب مفام میں بھی دہن مسیحی کے احکام اور حقا شرعو جو د ہوں گے ، و ہاں ابنیل اور اس کے معانی اور دین مسیحی کی ان تمام روایوں کی صوافت موجود ہو گی جو عرف زبانی ہیں '

ا عنبارکریں ہو کہا ہے کہ بربات ہمارے لئے مناسب بنیں ہے کہ ہم ان اوگوں کا اعتبار کریں ہو کہتے ہیں کہ کلام مختارے اعتبار کریں ہو کہت میں کہ کلام مختارے آگے ہے ، تم اس کو دیکھو ادراسی برخور کرو ، گیونکہ یہ بات ہما اسے لئے ال اُق بنیں ہے کہ ہم کینے کی روایت کو ترک کروی ، با ہم اس چیز کے سواکسی اور سنے کے مختقہ ہوں ، جوں ، جو ہم بک اللہ کے کہت و اسے مسلسل روایت کے ذریعے بہو تی ہے 'ا

ا اسلیوس نے کہا ہے کہ بہت سے مسائل کنیسہ میں محفوظ ہیں ، جن کو دعظ و نفیست کے طور بر بہت کی جاتا ہے ، کچھ تو ان بیں سے کتب منفر سے سے لئے گئے ہیں ، ادر کچھ زبانی ، وا یوں سے ، ادر دین میں دد نوں فرت کے لحاظ سے برابر جی ، حب شخص کو نشر بوت عیسوی سے تھوڑی سی بھی واقعیت ہدگی وہ اسس برا عراض بنہیں کرے گا او

مجمر اسی خطیس کہتا ہے کہ:
"ایپی فا دیس نے جوکتاب برعتی لوگوں کے مقابلے میں الیعن کی ہے اس میں کہا
ہے کہ ذبانی روایتوں کو است حال کرنا صروری ہے، کیو نکو کمتی مقد سے میں جمام
ہے ریں موجود بہیں ہیں اُنے

بھراسی خطیس کہنا ہے کہ: پھراسی خطیس کہنا ہے کہ: «کریزاکسٹم نے شسلنگیوں کے نام دومرے خط کے بات ایسنا آگی مشرح

اله اس آیت کے الفاظ آکے ص ۹۲۱ برد مجھے

یں نقر یکی ہے کہ اس سے صاف نابت ہوا کہ حوارین نے ہم کمک تمام با نیس کے ریکے ورکے بھی بہنا اُلی وایت جس ا عقبار میں دو نوں برابر ہیں، اسی لئے ہماری رائے ہے کہ کلیسا کی روایت ہی ایس نا کی بنیاد ہے ، ادر حب بھی مکو کو تی بات زبانی روایت سے نابت طل گی اس سے زیادہ اور کو تی خبر ہم تلامش بہیں کریں گئے ''

پھر اسی خطیس کہا ہے :
ہاکٹ شاکی ایسے شخص کے حق میں جس کوا بل برحت سے بہتمہ را صطباع )

عاصل ہوا ہو اکھتا ہے کہ اگر حبیہ اس بادے میں کوئی تخریری سے ندو ہوج د

مہیں ہے ، لیکن یہ جبسینر قابل لحاظ ہے کہ بدرسم زبانی دوایت کے فلسلیع

عاری ہوئی ہے ، کیو کہ مہمت سی چیزوں کی نسبت عام کلیسا تسلیم کرتے ہیں

کہ ان کو حواد مین نے نج مزکی ہے ، حالا نکاد ، شمی ہوئی نہیں ہیں ؟

کھراکسی خطیں کہناہے کہ:"اسقف ون سنٹ نے کہاہے کمبتد مین کوکتب مقدر سے کی تغییرعام
کنیسوں کی روایت کے مطابق کرا جاہئے !

ان بارہ افوال سے یہ بات بائی بھوٹ کو میں بنے گئی کہ زبانی روائیں فرنسٹیر کی میں اور متفد میں کے نزدیم معنسبر کی کمنفو لک کے میں اور متفد میں کے نزدیم معنسبر کمنفو لک ہمرلڈ کی حیار منبر ۳، میں ہے کہ د۔

ور با دوسی قدرسس کے بہت سے شواھ سراس بات کے بہت کے جب کا کہ دور بانی دواہت کی مدد کے لیئے سمجھاجانا ممکن مہیں ہے ، کہ بھو دک کے مشائخ نے ہرزیانے بین اسکی پیروی کی ہے ، اور نہیں ہے ، کہ بھو دک کے مشائخ نے ہرزیانے بین اسکی پیروی کی ہے ، اور ترقیق دی گئے ہے اور کو دی کھی اس کو مسیح ، نے جن بالذی کی تعلیم حوار بوں کو دی کھی اس کو مسیح نے نے جن بالذی کی تعلیم حوار بوں کو دی کھی اس کو مسیح نے نے ان کلیساؤی کی جانب رہی تاکر ناظر دری ہے جن کو حواد بین نے قائم کیا، اوران کو اپنی کے برات اور زبانی روا بات کی تعلیم دی کیا

ان مركور وروايات معلوم مواكريود بوسك نديك روايات واحاديث كي عظمت توریت کی عظمت سے زیادہ ہے ،اس طرح عبدا ٹیول کے نشام متقد مین من ا كليمنشس «ار ميونسس» كلار دمسس «سكندر با نوس «اليغربه نوس ، طر تو لين ، اربيجي اسليو ا بيي فاينس ، كريزاسهم . آگستاش ون سنت استعف د بغيرونما م زياني روا يتول كالممت کے قابل میں ، اور ان کومعتراورمستندمانتے ہیں ، اور اگناکسٹس نے اپنی اُخری عمر میں زبانی وایق کومظبوطی کے ساتھ متھامے رہنے کی وصیت کی تھی،اسی طرح المنس الي مشاتخ كى اريخ من المصالب ا را دو لوگ ان سيخ روا بتول كے حاوظ مقط بو بطرس ، لعقوب ، لوحنا ، لورس

ے نسلا العدلسيل منقول موتى ألى يسية

ایی فائنسے کہا:

مد جونفع مجه كوددستول كى زبانى روايتون سے بيري وه كما بوسے سنيس

واخداك فضل ستايس في إحاد ميث كوكا مل غور واجتمام كياس عفر مشاء اور بجائے کاغذے مینے میں اکھ لیاہے ، اور عوصت ورازے میری عادت اور معول ہے کہ میں ایما نداری سے ان روایتوں کا تکوار اور اعادہ کر ارتباہوں ! اوریه میمی کماکه:

مد طالبین ی کے دے اسے زیادہ سبل مورت بہیں کہ وہ کلیساڈں میں الناز إنی ردایوں کو الاش کریں جو محاربین سے منقول علی آئی ہیں، اور ان کو سارے عالم س بيمال ش "

ادر سر کھی مکھا کہ:۔

" أكريم بيد مان تعبى لين كرحواري ماريد الي كما بين البين محيور كية ، كيمر تعبي بم كيس ت كم بم يدارم ب كدان احكام كومان واليي زباني وايتون في أبت

يوں جو واريين سے منقول بوتى آئى بين يا ا در آریجن اور ٹرتو لین دو تو ں الیسے شخص کو ملامت کرنے ہیں جوا حادیث کا منگر ہو' باسسليوس في كرب كرجوما كل كتب مقدمت مستنبط بول وه اورجواهاديث سے اخوذ سوں وہ دونوں اعتبار میں برابر میں اور کلیب کی روایت بنیادِ ایمیان ہے ، اور جب کوئی بات زبانی روایت سے آبت ہوجائے ، بھرمز برکسی جنر کی نداش آ السائن نے مان کردیاہے کرمیت سی چیزوں کے منعلق عام کلید س رتے ہیں کہ حوار بین نے ان کو مفرر کیا ہے حالا بحدوہ اٹھی ہو ٹی تہنیں بیں، اس لئے الصاف كى بات يرس كرسب كور وكرو بنا تعصب اور جمالت سے خالى د ہو گا ادر اود الخیل محمی اسمی تکزیب کرنی ہے:-

زبانى روايات كے حق میں الجیل كی شہاد

ود اورب تمثیل ان سے کھے نہ کئن مضا، لیکن علوت میں ہے حاص سے گردوں سے سب باتوں کے معنی سان کر انتا ن

اور بیربات بعید ہے کہ بہت ام تفسیریں بانن میں سے بعض منتق ل نتر ہوں و اور بر کھی الا بل لقین سے کہ دواری تو تفلیر کے متاج ہوں اور ہمارے ہم عصر لوگ ان سے لے سان ادرمسننفی ہوں ،اور الجیل بوخاکے بالے آیت ۲۵ بیں ہے کہ :

ادر سی مرت سے کام میں جو لیوع نے کئے ،اگر وہ جراجر ا مکھے جانے تو میں سمجھٹا ہوں کہ جو کما بن مکھی جا نیں ان کے لئے دنیا بیں گنجانسش شر ہوتی ا ی کی اگر حسیب بر بات مبالعث، اور غلوسے خالی بہیں ہے دیکن اس میں کو تی شک

مله بعنى معرت ميس عديدانسلام ابني سربات كوتمشيلات ين كم كرية عف ، اور تنهائي مين ال

تمثيلات كى تشرير كمرف تف ١٢ كفي

مہنیل کابد کہنا کراد اور بہت کام ہیں ، یرمیسے می تنام افعال کوشا مل اور عام ہے ، افعال کوشا مل اور عام ہے ، افوا و دہ معجزات بول یا دومسری چیزیں ، اور بات بعید سے کہ ان میں سے کوئی جیسیز رائی روابت سے منفول مزیو ،

رور شھسلینکیوں کے ام دوسے رفط کے باب آیت ۱ میں ہے: "اے بھا یر الابت قدم رہو ادرجن روایق کی تم نے ہماری زبانی یا خط مے

وريع لعليم إلى بعان برقام رمون

اس کے یہ الفاظ کر انجاہ زبانی ہول یا خط کے داسے سے ، صاف اس پردلالت کر رہ اس کے یہ الفاظ کر ان جو ہم ایک بذریعی ہر کے بر کہنچ میں ، ادریعین روبرو ، ت جیت

تے ذیر بعے سے ، اسٹ ذا عزوری بواکہ عبدا یُوں کے زدد کے دونوں معتبر ہوں ا حساکہ اس مقام کی شرح یں کریز اسٹم نے تھر بح کی ہے ،

كر نمقيوں كے ام سيلے خط كے بات ابت ١٧ من رعر بى ترجم مطبوع مر ١٨٢١٤

کے مطابق اسطرے :

ادر باقی بالوں دکی میں آگر رتم کونصیحت کروں گا) "

اور طاہرے کہ یہ باتیں جن کی ضبیعت کرنے کا دعدہ بولس نے کیا ہے اکھی ہوئی ہیں ہں اور یہ بات بعید ہے کہ ان میں سے کوئی بھی منقو ل نہ ہو،

الد الد المينفس كام دوسر عنط كاب اول أيت ١١ يسب

و جوصی این توزی سے سنیں اسے ایمان اور مجست کے ساتھ جو مسیح لیوع

يسب ان كافار بادر كه "

ادر اس عبارت میں یہ الفاظ کر " بوصیح باش تونے مجھ سے منیں " صاف و لالت کرتے ہے۔ اور کشھولک بائبل میں ایت فہر ما ،

الله و محصة ص ١١٤ ،

سل یہ اظہار الی میں نقل کی ہوئی مور بی عبارت کا زہرے ہے ، باٹبل کے بطنے زہمے ہارے پاس میں ، ان سب میں عبارت یہ ہے ما در باتی باتوں کو بیں آگر درست کردوں گائ اور تقی ہیں کہ بعض باتیں زبانی بھی نقل کی گئی ہیں ،ادر اسی خطے باب آبت ہیں ہے:

مدادر ہو باتیں تولے بہت سے گاہوں کے سامنے بھے سے سنی ہیں، اُن کو

ایسے دیا مت دارا دمیوں کے میبرد کر جادروں کو بھی سکھانے کے قابل

ہوں 'ی

دیکھے السس عبارت میں نصار کی کامفدس پینوا تینھیں کو و صاحت کے ساتھ پر تعلیم دے رہائے المیں مجھ سے شنی ہیں وہ ند مرت پر کہ ساتھ پر تعلیم دے رہائے المیں مجھ سے شنی ہیں وہ ند مرت پر کہ یا در کھو ہوں،

اورلوحناکے دومرے خطے اُخر میں ہے ؟ ور مجھے بہت سی باتیں تم کو مکھنا ہے ، مگر کاغذا درسیا ہی سے مکھنا بہیں جا ہوں اُ جا ہنا بلکہ متعالیے پاس آنے اور روبر دبات جیت کرنے کی امید رکھنا ہوں ' اکر متھاری ٹورشی کامل ہو'؛

اور تسرے خطے افریسے:

و مجھے اکھنا تو بچے کو مبہت مجھے تھا اسگرسیا ہی ادر قلم سے بچے کو اکھنا نہیں جا ہنا ملکہ تخصے میں مدروبروبات جا ہنا ملکہ تخصصہ جا ہنا ملکہ تخصصہ جلد ملنے کی امبیدر کھتا ہوں اکسس دفت ہم روبروبات ہوں اکسس دفت ہم روبروبات ہوں اکسس دفت ہم روبروبات ہوں کے او

یہ دونوں آیات اس بات کو بتانی بیں کہ بوٹ نے بہت سی باتیں و عدے کے مطابق زبانی بین اب بین سے بعض مطابق زبانی بین اب بین سے بعض برد این منفول نہ ہوں ،

مطلقاً احادیث کے معتبر بونے کا انکار کرتا ہے وہ جابل ہے، ابھرانہائی مصب مطلقاً احادیث کے معتبر بونے کا انکار کرتا ہے وہ جابل ہے، ابھرانہائی متصب اور جہور علماء منقد بین کے قلات ہے کہ افدار میں کے قلات ہے کہ مطابل اس کا شمار برعتیوں میں ہے، اسس کے ساتھ ساتھ دہ اپنے فرستے کی بہت سی طبع ناد چیزوں میں روایات کا اعتبار کرستے بہا ساتھ ساتھ دہ اپنے فرستے کی بہت سی طبع ناد چیزوں میں روایات کا اعتبار کرستے بہ

مجورے ، مثلاً یہ کہ بٹیا ہو مرکے اغتبارے باہدے پرایر ہے ، ادر ہر کر روح القامس إب اور بيني سے تكلا ہے واور بركر مسيح د وطبيعتوں والا ادراكي ا قنوم ہے وو دد اراددن والاسم، صرائی اور السانی ، اور برکه وه مرسقے کے بعد جہم س وا خل موا، د غيره وغيره ، حالا نكريه خرا فات بعينه عهد مرير بين كهي نهي يا في ما تين ، اور برلوگ ان چیزوں کے معتقد محض روابات اور لقلید کی شاء پر موسئے ہیں ، كے محبر بروئے بر ایزاس سے بریعی لازم آئے گا ك بانی روایات \_ اوتين كاجائ مثلا الجيل مرتس داوقا کا ادر کتا ہے اعمال الحجار میں کے آئیس ابواب کااٹکارکر نابرے گا ، کیو بحریرسب زبانی روا بات کے ذریعے کھے گئے ہیں ، مذا تفین شاھے رکے ذریعے اکھا گیا ہے اور نہ وحی کے ذریعے ، جبیاکہ بات اول میں معلوم ہوجیا ہے ، اسی طرح کتاب ا مثال کے یا جرمخ بابوں کا بھی و ۲۵۔ سے ۲۹ تک انگار کرنا مرسے گا ،کیونکررسب حز نیاہ کے عہد میں ان زبانی د وا یخوں سے جمع کے کئے جن ہوان کے بیب ان را مج مفیں، اور ان روایات کی تردین اور حصرت مسلمان علیه السلام کی وفات کے درمیان دوسوسنرسال کاعرصب ہے ، جنا کیرگذاب امثال کے باب ۲۵ آبت ا بیس رم پر مجی سیدمان کی امتال میں جن کی سف ہ میہودا و حز قبیاہ کے لوگوں آدم کلارک مفترا پنی تفییر طبوعی مساید میں اس آیت کی مترح کرتے ہوئے ودمعلوم ہوتا ہے کراس کتاب کے آخر مل کیے واقعات مرج یادشاہ حزفیاہ كے حكم سے ان زانى روا يات سے جمع كئے گئے بن جوعب رسليمان سے مشہو یطی آرسی تقیس ،ان دا قعاف کوان روایات سے بی نوگوں نے جمع کیا ، محران

كواس كماب كاخيمه بناديا، ممكن ب كرحز قياه كے دومستوں سے اشعياه مشنیاہ و بخرو مراد ہوں ، جو اسس عہدے دسینے روں میں سے ہیں واس صورت میں بیر منمیمہ مھی سند کے لحاظ سے باتی کتاب کی طبح موجائے گا۔ درند السس كوكاب مقدس كالميمسة كونكرينا سكة عق ، اس میں مفسر مذکور کا بہ کہنا کہ بادستاہ کے حکم سے زبانی روا بیس جمع کی گئی بن، ہائے دعوے کی واضح دلیل ہے ، رہاس کا یہ کہنا کہ ممکن ہے یہ لفل کرنے والے جی پینمبر ہوں ، سویہ بان بالکل علط ہے ،اس لئے کہ خالی اضال بغیر کسی دلیل کے میٰ اعت بر حجنت بہیں ہوسکا ، دلیل ان لوگوں کے پاس کو فی مجی بہیں ہے ، محصن ا حتمال اور ظنی جیزے ، اور یہ کہنا کہ آگر میر واینی ہینبروں سے مرقبی مزہو تیں تواس كوكتاب مندمس كم سائق كيو كرمشا ال كرسطة عق باطل سى ، كيونكر بيوديون كے زويك زبانى روايات كادر حب توريت كے در جے سے زاد و سے احب توربيت باوجوديم وه مشاطخ كيروايات سيه تعريبًا شير هوسال بعد حمع كي كئي ے میود اوں کے نز دیک معتبرا درمسند بن گئی، نیز کرا بابل کے نصے کہا نیاں بھی معتر ہوگئے او ہو دیکہ وہ دوسوسال بعد جمع کئے گئے ہیں ، تو کھران یا کے الوں نے کیا تھیں کیا دمومرٹ دوسوسٹرسال بعد جمع کئے گئے ،کہ وہ معتبرہ آئے جا پین

# بعص محققين علماء بروتسنت كاعتراف

بعض محقین علماء پر و تسٹنٹ نے انھان سے کام لینے ہوئے اعراف کیاہے کو زبانی روایات بھی سکی ہوئی گناب کی طرح معتبر ہیں، کناب کینیمو لک ہرلڈ حلام معتبر ہیں، کناب کینیمو لک ہرلڈ حلد نمبر اصفی سے ۱۳ بین اس طرح ہے:

و دُواکٹر برین جوفق ہے بروٹسٹنٹ کے فغسلاء بین سے ہے ، اپنی کنا کے
میں ای پر کہتا ہے کہ یہ بات کتب مقرصہ سے دا منے ہے کہ دین عبیوی پہلے

اسقفوں اور حوار بوں کے البعین کونہ بانی روایت کے ذریعے حوالے کردیا كيا عقاء اووان كواس بات كاحكم دياكيا تفاكه وه أسكى شاظت كريس، ادر بھیلی نسل کے والے کر دیں ،ادر کسی مقدرسس کتاب سے خواہ وہ بیدلسس واری کی ہو، پاکسی دوسرے واری کی، برثابت نہیں ہوتا کرا بھو سنے ان ممّام مجروں كومن كو كات ميں دخل ہے اجتماعي طور بريا انفرادى طركف ير مكها يو، اور السركة قانون بنايا بورجس مع يربات يمجى حائے كه دين مسوی میں کوئی الیسی مردری بے جس کو غات میں دخل ہے وسوا سے مکھی ہوتی پیزے بنیں ہے ، اور اسی کتاب کے صفحہ ۳۲ ، ۳۳ میں کہتا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ بولس وغیرہ واربوں کوکہ اعفوں نے جس طرح احادیث كوم ك بزدلعيشه كخرر ربينجا يلب اسطح زباني روايات كم ذريع بعي مینیا اے ، توان نوگوں کے لئے بڑی ملاکت ہے بود ونوں کو محفوظ در کھیں اوراحادیثِ عیسویہ ایمان کے باب میں مکھی ہوتی کے ما تندمعنر ہر اورنشیب مون ٹیک کہا ہے کہ حوارین کی احادیث السی ہی معتبر میں جیسے ان کے خطوط اور بخر برین ایر واستند راولون مین سد کو فی شخص اس کا ایکار منس کرستا کر دوار بین کی زبانی تقریر بن آن کی تخریرات سے بڑھی ہوئی ہن ، جلنگ درتھ كمناب كرير حمارًا كركونسي الجيل قانوني باوركونسي قانوني نهين ب ر بانی روایت سے ختم ہوسکا ہے جو ہر محکوسے کے لیے الصاف کا قاعدہ ؟

بادرى مفامس كافيصله

بادری تفامس این کناب مراة العدی مطبوعه مراه اله ۱۸۰ و المدی مطبوعه مراه اله ۱۸۰ و ۱۸۰ برگت به در ۱۸۰ برگت به در المدی مطبوعه مراه العدی مطبوعه مراه العدی مطبوعه مراه العدی المدی المدی المدی المدی العدی المدی ال

واسقف انى سيك جويرد ششنط كع علماء بين سے م

کی تہادت دینا ہے کہ جھ سوا حکام ایسے ہیں جن کو اللہ نے دین بین قرر کیاہے ،اور کلیا ان کا حکم کر تاہے ،نیکن اُن کے بائے بین یہ بات کہی جاسکی ہے کہ کتاب مقدمس نے نران کو کسی متعام پر بیان کیاہی نہ تعلیم دی ہے۔ اس فا صل کے اعراف کے مطابق جھ سوا حکام زبانی روا بہت ہے نہ بنت ہوئے میں اور فرقہ پر وٹسٹنٹ کے زدیک واحب السلم ہیں

## دوسلافائده الهم بانیس یادر سنی بین

بربات فيحع بجربے سے ابت ہے کہ جو بیر عجیب اورمہتم بالشان ہوتی ہے دہ اکرولوں کو یاد ہوتی ہے ،ادر جرمعو کی اور سرسری ہوتی ہے دہ عوما اہم مہونے کی دست محفوظ مہیں رہنی، یہی دجہ سے کراگر آپ ایسے لوگوں سے جکسی مخفو کھانے یا مخصوص کھانوں کے عادی نہوں سوال کریں کہ آب نے گذشتہ کل یا رسوں کونسا کھا ناکھا یا تھا ہ تو ہربات ان کو اس کئے بار نہیں ہوگی کہ نہوان کو اس کاخاص ابنهام ہوتا ہے، ندان کی نگاہ میں کھا ناکو ٹی عجیب اور اہم معالمہے کروہ ہرکھانے کو یادر کھیں، میں صورت تمام عمومی افعال واقوال کی ہے ، لیکن اگر آب آن سے آس د مدارمتارے کے متعلیٰ دریافت کریں ج صفر المه المالية مراج مستلانه من مودارموا سفا اور يورا المك مين ك نفتائة أساني يرحيكاً رم ، ادر كا في لمبائفا ، توبه دا تعد اكثر ديجهي دالو كو محفوظ ہوگا، یہ دومری بات ہے كه اس كے نمو دار ہوسے كامبينه اورسال أن كوياد شربام والانكراس وانعسم كواكس سال سے زيادہ موسيكے بين يهى كيفيت برك رك در اور اور بركى بركى الإاميون اور او اقعات بع بحمسلانوں كو برزانے بين حفظ قران كا ابتام ر باہے اس لئے ان

میں قرآن کے حافظ السس زمانے میں بھی اسسلامی ممالک بیں ایک لاکھ سے زیادہ موجود ہیں ، حالانکراکٹر ملکوں سے اسلامی سلطنت مٹ گئی ،اور ان می کس بین دنی اموریں سنسنی بھی بیدا ہوگئ ،اگر کسی عیسائی کو ہماسے الس دعوے میں کو ٹی شک ہو نودہ مجربہ کرکے ، ادر مرف جامع از ہر بیں جاکر دیکھ ہے ، جہاں اُس کو ہردفت ایک مزارسے زائر حافظ فرآن ملیں گے ، جنہونے کا مل بخویدے ساتھ فرآن کو بادكياسے ،اوراڭرمصركے ديرات بس الانسش كياجائے نومسلى نون كاكو ئى مجى كادًى السران كے حافظوں ہے خالى نہيں ملے گا،مصرے بہت سے خجر ، "مواور كدھے م نجنے والے حافظ قر آن ملیں گے ، تھراگروہ منصف مزاج ہو کا نوعزور اقسار کرے كاكريركد مع اور التي إنك والع يقن اس معاملي بن ان يا يا ون البشيون اور إدر بون سے فائق بن جوالسن ز مانے بین مشرق سے مغرب تک بھیلے بڑے ہیں حالانک ید زماند عبیسانی دنیاکی علمی ترتی ادرعود ج کا ہے ، جبرجاتیسکدوه گذمنست عسائی دورجس کی است داء سانویں صدی سے بندر ہویں صدی تک ہے ، حسس یں علماء پر و آسٹنش کے اعترات کے مطابق جہالت علماء کا شعار تھا، ہمارا خیال آلو بہ ہے کہ تمام اور بین ممالک بس مجموعی طور پر مجمی قورمیت یا انجیل کے یادونوں کتا ہو سکے د منٹ حافظ مجی آیسے مہیں ملیں گئے جن کو کو بڑا ایک کتاب بادو نوں کتابیں ان گرسھے اور نچر مانکے والے حافظوں کے برابر بادیوں،

قائرہ ما بیں آب کومع اوم ہوسکا ہے کہ ار بنونس نے کہدے کہ:

میں نے الدے نفنل سے برصریش بڑے فور و تدیر سے شنی ہیں، اور بین نے

ان کو النے سینے میں مکھا ہے ، مذکہ کا غذیب، اور میرام مول عرصر درانسے یہ ہے

کہ میں ان کو دیا نت کے سیا بہتم و ہرا آ رہا ہوں ایک

اور برهمي كها تقاكه ؛

، توموں کی زبانیں اگر میسے مختلف ہوں ، لیکن زبانی دوایت کی حقیقت الجیسی رہنی ہے ، اس سے کہ حقیقت الجیسی رہنی ہے ، اس سے کہ جرمنی کلیسا تعلیم اورعقا تُدے و حالے میں فرانس ، اسپین "

معلوم ہواکہ جوبات ایم اورمہتم بالشان ہوتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے ، اسسس زمانۂ درازگر رنے کی دحب سے کوئی خس واقع نہیں ہوتا ، یہ وصف اورخصوصبت و آن کریم بیں نمایاں ہیں ، حالا نکہ بارہ سواستی سال کا طویل عرصہ گذرجیکا ہے ، گروہ احب طرح ہرزمانے میں کی بمک فرریاح محفوظ رہا ، اسی طرح ہردور میں ہزار وں لاکھوں سینوں کے ذریعے محفوظ چلا آناہے ، کھراس زمانے میں عیب ایجوں کے بہت سے فرقے ایسے ہیں کا آگر ہم ان کے تواعی اور بڑے بڑے عالموں کی جانب نگاہ والیں ، اور حوام اور جہلاء کو نظر الما کریں تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آن کو کھمی اپنی کتاب مقدس کی تلاوست کرنا نصیب

معلم ميكا يُبل مثاقه جوعلماء بروشنت بن سے اپنی الماعة الانجيل مطروم مائة كے صفح ١١٣

بركتا ہے:

المن في ايك روز فرقة كيتفو لك كم ايك كابن سے بوجيد كركتاب مقدرك معدر معدد معدد ايك كابن سے بوجيد كركتاب مقدرك م معدد كا نسبت مجھ كو سيح بسح بن و كرتم نے اپنی رائد كی بس، س كوكتني مرتب م برها ہے ؟ اس نے جواب دیا كہ بسلے تو بس كبھى كبھى بره الياكر "استما ، اورلسااذنا تمام کمابیں ، لیکن اب ۱۱ سال سے رعیت کی خدمت بیس منہ ک ہونے کی وجہ سے مجھے کہا جب منفد سس کے مطالعہ کی کھی فرصت سنیں ملی ، تعجب کی باتیہ ہے کہ اکثر عوام کلیسا کے ان افداؤں کی جہالت سے واقعت بیں ، مجھر کھی جب یہ لوگ و تفیس ہوا بت بخشے دالی کما اوں کا مطالعہ کرنے سے رو کتے ہیں توعوام مان جاتے ہیں '

تبيانائده: تدوين صربت كي مخضر الربيخ

صبح مدین مسلمانوں کے بیماں بھی اسس طریفے ادر مستراکط کے مطابق ، جو عقر بب ہم تفصل سے بیان کریں گے معتبر ہے ، ادر چو بھی حضور صلی انڈ علاقیہ سلم کاارمٹ دگرا می ؛

> اتقواالحديث عنى الأما علمترفمن كذب على متعمدا فليتبو أمقعده من الناراء

المحمد من محمد من مرف و القل كرو جن كي السي من محمد من المم : التي الني بيان كرف من مجواس التي كروشخص مي برجان بوج كرجموت بول كا و دانيا شكانا دول شح مين بنال اي

مدین متواتر به عجس کو ۱۳ صحابہ نے جن میں عظرة مبشرہ کھی شامل ہیں روایت کیا ہے،
اس بناء برقرن ادّل سے حضور صلی استرعک ہے کہ اماد بیٹ کا استمام رہا ہے ، آن کا ہر
استمام عیسا یُوں کے استمام سے بہت زیادہ ہے ، جسیاکہ ان کو ہر زمانے میں حفظ فسراً ن
کا استمام عیسا یُوں کے کذب مقدر کے حفظ کرنے کے استمام سے نہ یا دہ رہا ہے ، مُرضیاً
کرام رضی استرعنہ اجعین نے اپنے زمانے میں لعمن مجبور بوں کی بناء بران روایتوں کو کما بی
میں میں معنی متواتر ہے ، لواجد ھلذ اللفظ الدی ذکر والمصنف والمروایة
طرف سے میں استماد والمدند والد میں عادی دوا المنظ والمدندة

شکل میں جمع مہیں کیا ، جس کی ایک بڑی مصلحت مرتفی کہ انفزت صلی الشعاری کی کام قرآن کریم کے ساتھ مخلوط اور مستنب نہ ہوجائے ، البتہ البعین میں سے الم زہری کی برائی معلی انداء کی مکر انہوں نے سے تعرف الدر جمع کی انداء کی مکر انہوں نے فقی الوا ب کی ترتب کے مطابق ان کو ترتب میں دیا ، نیکن پؤ کی بر ترتب میں مگر انہوں نے فقی الوا ب کی ترتب کے مطابق ان کو ترتب کو خت بار کیا ، فیا پند المام ماک نے نہوں کی بردائش مسم کے جمع کا بعین نے اسی ترتب کو خت بار کیا ، فیا پند المام ماک نے نہوں کی بردائش مسم کے جمع کا بعین نے اسی ترتب کو خت بار کیا ، فیا پند المام میں عبد الرحل بن اور ای دونے ، کو فہ عب مدینہ میں مقب الرحل بن اور ای دور کے دونے ، شام میں عبد الرحل بن اور ای دونے ، کو فہ میں معبد الرحل بن اور ای دور اور ضعیف نہ دوا بتوں کو ترک کر دیا ، دور سری کمزور اور ضعیف نہ دوا بتوں کو ترک کر دیا ،

ا شرمحد نبین نے احادیث کے معاملے میں انتہا فی جانفشانی اور محنت کی ، جنا کہنے۔

اسماء الرجال ، کا ایک عظم الشان فن قائم کی ، جس کے ذریعے ہرایک افتان حل صریف کا بورا حال اور کیا جشما معلوم ہو سے ، کہ اسسی دیا نت اور یادد اشت کا کیا حال ہے ؟ اور صحاح کے مصنفوں میں سے ہرایک نے ہردایت کی سند لینے سے لے کررسول الشرصلی الدّ مالی فی سند لینے سے لے کررسول الشرصلی الدّ مالی فی اور خاری کی بعض صریف الماقی ہیں،

الدّ مالی احتی با وجود معین صحایہ ہوئے ہوئے ایم اور بخاری کی بعض صریف جم حوال ہوں اللہ ہوں نے کامل احتیا طاکع ساتھ قرآن کر عب الک رکھا ہوا تھا ، جنا کی عبداللہ ہوں عاص کی کہا ہے میں الدواڈ دکی روایت میں تھر ہے کہا ہموں نے ایک رکھا ہوا تھا ، جنا کی عبداللہ ہوں الصحیح العدادیت معی ہیں جمع الفوائد ؟

میں الا ہوئی الفیل کی میں ہمام میں مذہبر کا جمع کیا ہوا ایک بجوع موریٹ دریافت ہواہے ، ہوا تھیں حصر سند الوہ ہوگئی تفصیل کا بہاں موقع نہیں ، اس مشلے کی مسلسل اور محققا نہ بحث حصائی میں ہا ہم ویں حدیث مطبوع محیلی علی ، کراچی میں طل کی ، کا تقی ، کہا تھی محسل کا بہاں موقع نہیں ، اس مشلے کی مسلسل اور محققا نہ بحث حدیث میں ساتھ کی ، کراچی میں طل کی ، کا تقی ،

یعنی مرد بن داسطوں سے برا و راست صنور صلی اشر علیہ در سلم سے ل ماتی بیں ،

عدر سن کی تین قد میں اسلم میں میں میں میں اسلم میں اس

صریت مواز ده که ای بین جی کوانسی جماعت دوسری جماعت نقل کرتی ایک کری می این بودای کاسی جموقی بات برشفی بوجا نامقل کے نزدیک محال بوداس کی شال مماز کی رکھتوں والی روایت بازگواہ کی مقد داروں والی روایت دخیرہ، فیمر فیر مشہور دوہ ہے کہ جو صحابر الله کے دور بین توداخبار آحاد، کی طرح تھی، بھر بابعین کے دور بین توداخبار آحاد، کی طرح تھی، بھر بابعین کے دور بین توداخبار آحاد، کی طرح تھی، بھر بابعین کے دور بین توداخبار آحاد، کی طرح تھی، بھر بابعین کے دور بین توداخبار آحاد، کی طرح تھی، بھر بابعین کے دور بین توداخبار آحاد، کی طرح تھی، بھر بابعین کے دور بین توداخبار آحاد، کی طرح تھی، بھر درج کی ہوگئی، شاد میں تام احت نے اسس کو قبول کر دیا، اور اب وہ متوا ترکے درجے کی ہوگئی، شاد سے تامین کام کرنا کے میلید بین ،

فردا صرده ب كرمس كواكب رادى فدد مرساك رادى سے ياك

جماعت سے یا یک جماعت نے ایک شخص سے روایت کیا ہو،

متواز حرین علم بقینی کومستدر م ہے ، اور اس کا انکار کفرہ ، حرتیت مشہور علم طابیت کی موجب ہے ، اس کا انکار بدعت اور فسن ہے ، خروا حد دولوں قلم مشہور علم طابیت کی موجب العمل ہونے کی حریک معتبر ہے ، نداس سے عقائر کا شامات ممکن ہے اور ندا صول دین کا ، اور اگر دلیل قطعی کے خلاف ہوتو ا ہ وہ عقلی ہو یا نقلی تو اگر تا دیل ممکن ہے تو اسس بین ا دیل کی جادے کی در نداسے مجور دیا جا گا ، اور اس کی جگر دلیل فطعی پرعمل حزوری ہوگا ،

حاريث مجيح اور قر أن ميں فرق

بہ فرق بین طرح سے ہے: اول یہ کو آن بورا کا بورا تھا ترکے طریقے برمنفول ہے لے علم طانینت ماصل ہوئے کا مطلب یہ ہے کج بات خرمشہور سے تا بت ہواس کے بارے میل کرم متواز کی طرح یعنی نوبہیں ہوتا مگر اس کے میرے ہونے کا غالب گمان اور اطمینان ہوجا تاہے ،

بالکل اسی طرح حی طرح صفور صلی الشده علیه و سلم میر نازل به حاسما اس کے نقل کرنے الیے والوں نے اس کے کسی لفظ کو کسی دوسرے لفظ سے نہیں بر لا ، خوا ہ دہ اسے ہم معنی بی کیوں مذہوں اس کے برعکس صبح حدیث کا روایت بالمدیٰ کے طور پر نقل کرنا الیے ناقل کے لئے جائز تھا جو لفت عرب کا با ہرا در ان کے طرز کلام سے واقف ہو ، دو تسرا فرق برہے کہ فرآن جو کی سارا متوازہ ہے ، اس لئے اس کے کسی جیلے کا نکا کھی مسئلز م گفر ہے ، برطلات حدیث صبح کے کہ اس کی ایک قسم بعتی منواز کے علاقا ادر کسی کے انکار سے کفر لازم بہنیں آ ، با اور اس کی عبارت کا معجز ہونا بخلات حدیث کہ اس سے باز کا صبح ہونا اور اس کی عبارت کا معجز ہونا بخلات حدیث کہ اس کے الفاظ سے احکام کا کو تی بیس ہے ، کے الفاظ سے احکام کا کو تی تعلق نہیں ہے ، اس کے خوب فرہن نشین ہوگیا ہوگا کہ اس خور اس خاص طریقے پر میسی حدیث کا اعتبار کرنے سے مسئل نوں پر کسی قسم کی بائی یا اعتراض لازم نہیں آ سکتا ب

له دوایت بالمعنی کامطلب بر ہے کہ انخطرت صلی الشرعاب وسلم نے جو لفظ ارشاد فر التے تھے اوی البین الفاظ کو قد نقل بہنیں کر نا سکر ان کا مفہوم پوری طرح اداکر دیتا ہے ، آفتی لاہ بعنی کو تی شخص کسی مخصوص صرف مشہری انجو اصد کے انکار کرنے ہے کا فر نہیں ہوتا ، لیکن بیرواضح مے کہ جو شخص احادیث کوامولی طور پر ہی جست تسلیم مذکرتا ہو وہ تمام مسلمان مکانی فکر کے ذوب کو فرست مال تحق با البی کے کسی آیت کو الحاقی قرار و برے تو وہ ان کے فردی عیسائیت سے خارج نہیں ہوتا ، چا کی بہت سے اعراق مالی کا فرار و برے تو وہ ان کے فردی عیسائیت سے خارج نہیں ہوتا ، چا کی بہت سے اعراق مالی کا فرار و برے آسے وہ عیسائیت سے خارج نہیں ہوتا ، چا کی بہت سے عارق می فرار دیتے ہیں ہوتا ، جن کو اصولی طور پر السلیم ماکرے آسے وہ عیسائیت سے خارج تھی ہوتا تھی۔

### · تصانیف حضرت مولا نامفتی محمد قتی عثانی صاحب مرطلهم العالی

| تقليد كى شرعى هيشيت       |     | اسلام اورجه يدمعيشت وتجارت |  |
|---------------------------|-----|----------------------------|--|
| جهان و بده                | £13 | اندلس ميں چندروز           |  |
| حضرت معاوية وتاريخي حقائق |     | اسلام اورسياست حاضره       |  |
| جميت حديث                 |     | اسلام اورجدت پسندي         |  |
| حضورهاية في فرمايا        |     | اصلاح معاشره               |  |
| عكيم الامت كيك سياى افكار |     | اصلاحی خطیاب (۱۹جلد)       |  |
| درس ترفدي كامل المجلد     |     | اصلاحي مواعظ مه جلد        |  |
| ونیامرے آگے               |     | اصلاحي مجالس اجلد          |  |
| ويى مدارس كانصاب ونظام    |     | احكام اعتكاف               |  |
| ذكر وفكر                  |     | اكابرعلائة ويوبندكيا تقي   |  |
| صبط ولادت                 |     | آ سان نيکيال               |  |
| عيماتيت كيائي؟            |     | بائبل عقرآن تك كال المجلد  |  |
| علوم القرآن               |     | بائبل كياب؟                |  |
| عدالتي فيصله علا جلد      |     | ير نور دعائميں             |  |
| قردكى اصلاح               |     | ڑائے                       |  |
| فقهي مقالات مه جلد        |     | سودېرتاریخی فیصله          |  |
|                           |     |                            |  |

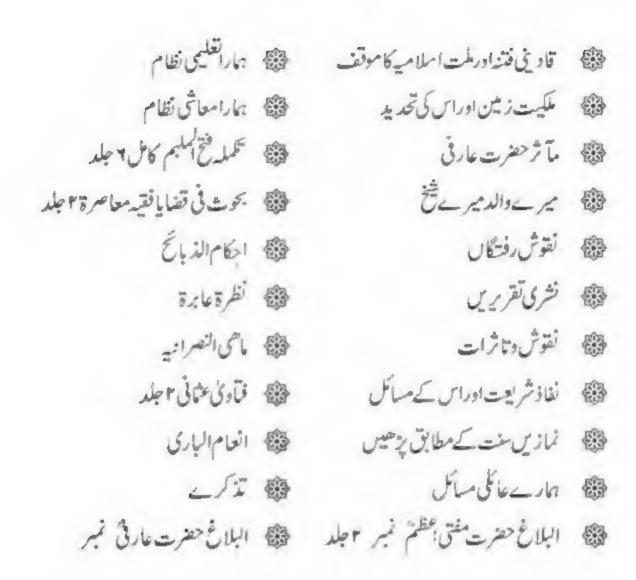

#### **ENGLISH BOOKS**

lslam and Mdernism The Noble Quran 2 Volume Saying of Muhammad An Introduction to Islamic Finance Spiritual Discorses The Historic Judgment on Interest Islanuc Months Contemporary Fatawa What is Christianity The Language of the Friday Khutbah Redinat Prayers Discoures on the Islamic way of life W Qur,anic Science The Legal Ststes of Following a madhab The Authority of Sunnah Legal Rulling Slaughtered Animals Easy Good Deeds Perform Salah Correctly

### تصانف

## مفتى اعظم بإكستان حضرت مولا نامفتى محمد فيع عثاني صاحب مظلهم العالى

| الله كاناكر                 | (8)      | ﴿ تُوادِرالْفَقِهِ ٢ جلد                                                                                           | 🕸 حيات مفتى اعظم                                                                                                        |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| چباد تشمیراور جاری فه مددار |          | 🛞 للهائية ديوبند كے تمن فرائض منصى                                                                                 | ورس ملم ١ جلد                                                                                                           |
| مخلوق خدا كوفائده يبهجياؤ   | <b>®</b> | 🥸 عج کے بعد زندگی کیسے گزادیں                                                                                      |                                                                                                                         |
| دوسراجبادا فغانستان         | @        | المستله تقديركا آسان طل                                                                                            | <ul> <li>علامات تیامت اور نزول تی</li> </ul>                                                                            |
| وين تعليم اور فسيبت         | *        | الشرح عقو ورسم المفتى                                                                                              | 🕸 علم الصيغه                                                                                                            |
| محبت رسول اوراس شاقا        | <b>®</b> | 🕸 مكاية الاجماع وفخية                                                                                              | عورت کی سربرای کی شرع دیثیت                                                                                             |
| ملت اسلام أورست لفر         | <b>(</b> | المقالات القصية                                                                                                    | الله فقداورتصوف ابك تعارف                                                                                               |
| متقب كام إوران في الم       | <b>®</b> | <ul> <li>ضابط المقطر ات في مجال التداوى</li> </ul>                                                                 | ى كتابت مديث عبد رسالت                                                                                                  |
|                             |          |                                                                                                                    | وعبد صحاب ميس                                                                                                           |
|                             |          | الله الماكلة                                                                                                       | المعرب مرشد حضرت عارقی                                                                                                  |
|                             |          | , ,                                                                                                                |                                                                                                                         |
|                             |          | 🛞 وین مدارس اور نفاذ شر لیعت                                                                                       | 🕸 يورپ كے تين معاشى نظام                                                                                                |
|                             |          |                                                                                                                    | 🕸 يورپ كے تين معاشى نظام                                                                                                |
|                             |          | 🛞 وین مدارس اور نفاذ شریعت                                                                                         | 😵 يورپ كے تين معاشى نظام                                                                                                |
|                             |          | <ul> <li>و نی مداری اور نفاذ شریعت</li> <li>خدمت خلق</li> </ul>                                                    | <ul> <li>پورپ کے تین معاثی نظام</li> <li>احکام ز کوة</li> </ul>                                                         |
|                             |          | <ul> <li>و نی مداری اور نفاذشر بعت</li> <li>خدمت خلق</li> <li>خدمت خلق</li> <li>حب جاه ایک باطنی بیماری</li> </ul> | <ul> <li>پورپ کے تین معاثی نظام</li> <li>احکام زکوۃ</li> <li>پرامرار بندے</li> </ul>                                    |
|                             |          | <ul> <li>و نی مداری اور نفاذشر بعت</li> <li>خدمت خلق</li> <li>خدمت خلق</li> <li>حب جاه ایک باطنی بیماری</li> </ul> | <ul> <li>پورپ کے تین معاثی نظام</li> <li>احکام زکوۃ</li> <li>پرے سے پرامرار بندے</li> <li>گلگت کے پہاڑوں میں</li> </ul> |